

اِيَّارَةُ الْمُعِنَّارِفِيَّ الْمُنْ الْمُعِنَّالِ فِي الْمُعِنَّالِ فِي الْمُعِنَّالِ فِي الْمُعِنَّالِ فِي الْمُعِنَّالِ فِي الْمُعِنَّالِ فِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمِعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلْمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمِ







بابتام: محدثات تي

طبع جديد : محر الحرام ١٣٢١ ماريّ ٢٠٠٢.

مطيع : احمد ين ننگ براس نظم آباوكراچي

ناشر: اوارة المعارف كراجي احاطة ارابعلوا كراجي

فون : 5032020 - 5032020

i\_maarif@cyber.net.pk : Jes

## ملخ کے ہے:

ادارة المعارف كراجي اطاط العلوا كراجي

فول: 5049733 - 5032020 : فول

م مكتبه عارف القرآن راجي اعاط العلوا الاين

5031565 - 5031566 : UP



## بِهُ كُلِللَّهُ لِلسِّحَةِ لِلرَّبِي عَيْلُ اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَيْلًا اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَيْلِكُ عَلَيْكُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَيْلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَيْلِكُ عَلَيْكُ عَيْلِكُ عَلَيْكُ عَيْلِكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَيْلِكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلِمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَّا عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَالْمُ عَلَيْكُمْ عِلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَّهُ عَلَيْكُمُ عِلِ

العددلله الدى بعث نبيه المصطفى محدد الذى الذى المحدد الله الدى بعث نبيه المصطفى محدد الله الذي به المتاسم من طلمات الكفروالشرك الى النورواله دى من اطاعه والتبعه اهتدى ومن عصاء فقد من ل وغوى صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصعابه مصابيح الدسجل وبادك و ساتم تسلم اكث و اكث و المناه و الديمة المناه و المناه و المناه و الديمة المناه و ال

المانعد . آخضرت لى الشرطيه وآله و لم كى سيرت طيته وه الم اورسلا بهار موضوع ہے سب برمبردور كالم فضل فضل فلم الحقايل ہداور ہرا كي سف والها ما انداز بي سيرت طيب كم مضا بين اور وا قعات كوفلم بندكيا ہے برودكونين لى الشر عليه وآله و لم كى زندگ كے تمام واقعات كومحابه كام وضوال الشرعيم اجمعين سف عليه وآله و لم كى زندگ كے تمام واقعات كومحابه كام وضوال الشرعيم اجمعين سف نهايت امانت وارى ما نشارى اور بورے استمام كے ساتھ محفوظ كيا اور قيامت تك آنے والے انسانوں كے لئے ايسا قيمتى سرماير جيوار كے كے والے كولوں محسس بونا ہے كہ وہ بجيشم خود ان واقعات كور ونما ہوتا د كھ در استے .

رسول برخ ، مجوب خدا احمد بنی محد مصطفی الله علیه و آله و کم که اقوال و افغال کو وه ایمیت اور کونصیب و افغال کو وه ایمیت اور کفلیت حاصل ہے جوانسانی تاریخ میں کسی اور کونصیب نہیں ہوئی ۔ جانتارول نے آپ کی کئی ہمشے رمہ دانی ، کمیداور بستر تک کے بائے میں کمل معلومات کومحفوظ کرے بیان کیا سیسے ۔

آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تکا ہوا ہرلفظ تشریعت اور دی سے اور آپ کا ہمل قابلِ تقلیدہ مواسعًان اعمال کے جن کے بارے دین سے اور آپ کا ہمل قابلِ تقلیدہ مواسعًان اعمال کے جن کے بارے

میں آیٹ نے تود بنا دیا کہ میری خصوصیت ہے .

> د آله واصحبه اجمعین -عالب المدنی ۵ رشوال ۱۳۷۳ بجری مقام مسجد نبوی شریف ، جوارالروضته الشریف

### مضائين مضايين اینے خاندان کوخصوصی طور بردین کی مظمه کی آبادی اور قريش كااوطالب كماس أنا قريش كم كاالوطالت ايك اورسوال ٣٣ كامطالية أثب كى فارمت مي ماه و مال کی پیششش داداجان كانوشى سيرسرشار بونا ۲۲ آباء واجدادی تقلید کا بهانه اورمختام تحوزكرنا 49 ٢٨ مكروالون كاجابال ماعتراص كركر الكا 41 ろんしのからでというかとかと アム شق صدر کا واقعہ داله الى وفات اور دادا اور جياى سرييتى ٨٨ قريش مدّى فرائش كدزين مي ببري جارى كردى يا آسمان كو گرادى ياآسان تام كاببلاسفىسىرا درايك ۸۲ پرودوکردکادی۔ نصران رامب كيخيرخواس 44 نضرين مادث كى شرادت شام كادوسراسفرا ورحصرت خديجيه 49 ۴٩ حية دنيا اوريمبر كالمون كوي قبول رضى الشرتعالى عنباست شكاح بناوالكعبه ۵۲ كرف سرمانع بوتاب ۸٠ عتبرين رمعه كالحافز فدمت بوكر كفتكوكرنا اله اوليدين غيره كا خدمت عالى ما عزمونا ٨٥ د بوب اسلام ک ابتداء

| صغت  | مضایین                                 | منخر | مضايين                                 |
|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1-1  | نمازوں کےعلاوہ دیگر دوانعام            |      | مركين كاس ول كى ترديدك آب              |
| 1-1  | معراج من ديدارالي                      | AA   | ركوني شخص سكهاتاب                      |
| IJ•  | قريش كالكريب اوران برنجت قائم مونا     | 14   | مركمين مكركا يهو دايو سيصسوال          |
|      | السُّرِتَّالُ في بيت المقدس كوات كم    |      | روفناداورم مل دهرمی اکرت کے            |
| 11-  | ساستے بہشس فرادیا                      | 4.   | اب من بتلاكر في والى صفات مي           |
|      | ہرقل قیصرروم کے سامنے ایک              |      | ول الشرصلي الشرهلية ولم كم يحمون       |
| 111  | *                                      | 94   | ا بُراانجام                            |
| 111  | سغرمواج كيبعض مشايدات                  |      | افغه معراج كأتفصيل                     |
|      | حضرت وسي عليانت لام كوقبريس            | 0/   | شايدات اسراراورجهم                     |
| الر  | نساز پڑھتے ہوتے دیکھنا                 | 94   |                                        |
|      | ا پھے اوگوں پر گذر ناجمن کے ہونرف      |      | ق برموار جوكربيت المقدس كامفر          |
| iir' | ينجيون سے كالتے جاديت تھے              |      | رنا اور دبال عضرات انبیار کرام<br>ا    |
|      | کھرلوگ اپنے سینوں کو ناخنوں            | 14   | بهم الصّلاة والسّلام كي امامت كرنا     |
| III' | 五年少年                                   | 1-10 | فع بخاري مي واقد ميداج كتفصيل          |
| 114  | سُود خوروں کی پیرمالی                  |      | مانوں پرنشریب مے جانا اور آپ کے        |
| 110  | فرشوس كالججينا لكاف كمه لنة تأكيد كرنا |      | فدردانه كحولاجانا محضرات انبياركرام    |
| 110  | مجابدين كاتواب                         | 4    | يبم الصلاة والسلام سعطاقات             |
| İ    | کھ لوگوں کے سر بھروں سے                | 1.4  | را نا اور ان کامرحباکهنا               |
| 14   | كخلي جارب عقر                          | 1.4  | يت المعوداورسدرة المنتهى كاطاحط فرمانا |
| 114  | زكواة مزدييف والوسكى بمعالى            |      | إس نمازوں كا فرض ہو يا اور صرت         |
| 114  | سرا ہوا گوشت کھانے والے اوگ            | 1    | ى عليالسلام كے توجدد لانے ير باربار    |
| 114  | المرون كابراكها الماسة والا            | 1-4  | يوات كرناا درباع غازي ره جانا          |

| 2            | 12                                              | 2               |                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| منوكر        | مضائين                                          | مني             | مضایین                                                               |
| 135          | ين داخل بونا اورتب                              | بن              | ايك بيل كاجمو في واخل                                                |
| IYA          | لاحظه كرثا                                      | 8 114           | بونے کی کوسٹسٹن کرنا                                                 |
| ب ملاقات     | إرت انبيا كرام عيبالمثلاً)                      | ا ا حضرا        | جنت كى تۇسنبو                                                        |
| IFA 3        | بقى يااجهام كرساعة                              | ١١٤ أرماذ       | دوزخ کی آ دارشنتا                                                    |
| 1 1 1        | نون يحضرات البياركرام                           |                 | ا يميشيطان كايتجه مكنا                                               |
|              | رطا قاتيس بموسي الناكي                          |                 | فائدواسارهم متعلقه واقومعراج شربي                                    |
|              | اسيم كيامكست ب                                  | 7               | مشكان عُبُدِينت                                                      |
|              | ابن ابی جمرو کاارت                              |                 | مسبحاتصلى                                                            |
|              | د <i>ن کی تخفیف کا جوسو</i> ال                  |                 | بران کیا بتااورکیها تقا ؟                                            |
| يسوال }      | نازیں موجلے پراکے                               |                 | بُراق کی شوخی اورامسس کی وجہ                                         |
| IMA          | سفی مکمت                                        |                 | صرت جراب عليانسلام كابيت المقدس                                      |
| ولك ريا ١٣٢  | تِ موسیٰ علیت لاً کا فرنا اور<br>احد منات       |                 | نگ آپ کے ساتھ براق پرسوار ہوتا                                       |
| ارم ازنے     | رت اراہیم علیانشلام نے نما<br>دفعات میں منصوبات |                 | دروباں سے زینے کے ذراعیہ آسانوں پرجانا<br>مصالحہ میں استان           |
| IPPL         | رغیب کیوں نہیں دی ؟<br>زیر باشد شدہ دورہ        | 100             | باب الحفظه                                                           |
| - Z          | <u>ز کے است یں دمزم</u><br>دار کر مصرف ازا      | de la constante | ہیط آسمان پر دارو عرج بنم سے طلاقامت<br>ہونا اورج بنم کا طلاحظہ کرتا |
| 180          | ۱۰ طهر کا دهویا جانا<br>باز کامرتنهٔ عظیمه      | /               | الوما اوربهم 6 مراحطه رما<br>اسانوں کے محافظین نے حضرت ببرسل         |
| ,            | یار ده سراجه مید<br>این دمنکرین کی گراہی        |                 | ا ما ون کے ماعین کے صرب ببر پ<br>سے بیسوال کیوں کیا کہ آپ کے ساٹھ وک |
| 1100         | رون کارسول النه<br>دون کارسول النه              |                 | ھے یہ وال یول میارہ ب سے الا مارہ<br>ہے، کیاانہیں بلایا گیا ہے ؟     |
| 1            | 11                                              | (c              | جد جار من                        |
| טופנ         | وسلم کوایذار بهبنیا<br>ریزر                     | ١٢٥]            | ورآئ كادوده كوك لينا                                                 |
| ناييتنا ١٣١١ | ارتضحابه كرام كومار                             | 114             | رداپ ورودوركيد                                                       |

| منخب       | مضايين                                    | صغير | مصابين                                                                 |
|------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|            | بخات كايول الشملي الشرعليرولم             | ۳۵۱  | صنرت الوكرصديق كواينا بهنجانا                                          |
|            | كى خدست مي حاصر ہونا پيرواليس             |      | سعيد من زيرا در فاطم بهنت خطاب كي                                      |
| 194        | ماكرايني قوم كوايمان كى دعوت دييا         |      | اربيث اورصنرت مسمرين خطاب                                              |
| 144        | كيابناتي سورول تسفيي ؟                    | 104  | كااسسلام قبول كرنا                                                     |
| ۲.,        | مبشدكو بجريت                              | 141  | صرت ممزه مني الشرعة كااسلام قبول كرنا                                  |
| 4.4        | نصارئ تجران كااسلام قبول كرنا             |      | عضرت المالم بتى وشي المتروز كي حيبتين                                  |
|            | بهجرت کی صرفررت اور                       | 140  | صرت خباب بن الارت كوآك برالماما                                        |
|            | الهميت عيرديني ماتول مي                   |      | فأربن باسرادران كووالدين طي تلهم                                       |
| 4          | رمين والول كوتنبيية اور                   | 144  | ن تكاليف اورجنت كانوشجري                                               |
|            | مہابرین کیلئے مدے وعدے                    |      | تصرت الدور مفادی رضی الشرعمذ بر<br>در نیسر                             |
| P-9        |                                           | IHA  | کریشس کا شدیدجمله<br>منابع در در منابه یک میجاری در در در              |
| t          |                                           |      | عشرت عثمانٌ بن طعون کی آنگ <b>و کا جلاجا</b> نا<br>گریصنارت شنست عفین  |
| FIF        | کے مطابق اسس کے احکام<br>بھی سراش         |      | بر مسارت مستعین<br>منیل بن عمر و الدوس کا اسلام قبول کرا               |
| AIA<br>AIL |                                           | Į.   | سین بن سرواندوی ۱۱ سوم بون بن<br>عنرت جمروین هبیشنه کا حاصر فدیمت جونا |
|            | اصل بجرت یہ ہے کو گناہ جھوٹ نینے مال      | 100  | سرت مرد بی جسته ۵ ما شرعدی دو<br>صرت خاد ازدی رحنی انشرهنه کا          |
| 114        | فى سبيل الشرايجيت كسف والون               | 141  | اسسلام قبول كرنا                                                       |
| YIA'       | کے لئے وجدے                               |      | i                                                                      |
| 119        | كافرول كروميان لنصف والول كوتنبير         | IAY  | عجزوشق القمر                                                           |
|            | ع كيموقع بإنصارِ مدينه كاآب               | IA4  | عام الحزك                                                              |
|            | سيمعيت كرناا دراث كومدينه منوره           |      | تريش مكة كامعابده ادرمعا قده                                           |
| ۳۲۳        | مِ رَسَتُرْمِفِ جِلْهِ كَا دُعُوتُ دِينًا | 141  | طاتف كاسغيب                                                            |

| ,      | No.                            | -    |                                            |
|--------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|
| منوتبر | مضایین                         | صخير | معنايين                                    |
| ]      | مديية منوره بينح كر دو شطبي    | 149  | العقبةالأولى                               |
| Į      | اول خطيه خطبهارسول الله        | 774  | العقبةالثانية                              |
| rak    | حين قدم المدينة                |      | مصنرت الوكرصديق رصى المشرتعال عمة          |
| 104    | پېهلا خطب                      | 444  | كاارادة ججسرت                              |
| 749    | . دُومراخطير                   |      | قرليش كرّ كامشوره اكسس مي                  |
| 14-    | معايده                         | أسما | شیطان کی مشسرکت                            |
| 244    | ترجر معابده                    | rrr  |                                            |
| 121    | مواخات                         | 227  |                                            |
| rer    | بجرت ونصرت دونون كابا بمى تعلق |      |                                            |
| 444    | انصاركاايتار                   | 1.0  | بول الشملي الشرمليك ولم كاسفر بجرت         |
| 747    |                                | l .  | ورحضرت الوعرضي الشرعندك بمرابى             |
| 744    | معنرات انصاد کے فضائل          | h    | # /                                        |
|        | بجرت كداه معمن بها بزين كا     |      | المراي كيكن سراقه كم الحقول مي             |
| 744    | امراض میں مبتلا ہونا           |      | 1 1 1                                      |
| PAP    |                                | 1    | 4                                          |
| PAP    |                                | 1    | نباه سي شهر مدييز كور دائل اور حضرت        |
| 149    | مصنبت أتم مسلمة كالمجريت       | 444  |                                            |
| TAG    | دور ما صرے مہا جرین            | 1.,  | بياز بسن كاسنست برميز                      |
| ۲۸۸    |                                | 4    |                                            |
| 140    | جہاد کی ضرفرت اور حکمت         | 141  | ال دعيال كا مكرمعظم الصطلب فرمانا          |
| ۳۱۳    | تذكره عنسزوهٔ بدر              | 100  | رسیت منوره بهبینی کر<br>صروری اعمال داشغال |

|  |       | M2772                                                 |           |                                                             |
|--|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|  | صغم   | مصناچن                                                | صفيتر     | مضابين                                                      |
|  | ۲۴    | قیداوں کے احکام                                       |           | تفصيلي حال                                                  |
|  |       | بدر کے فیدلوں سے فدر لینااور                          |           | رسول الشرصلي الشرعليية ولم كي دُعا ،                        |
|  | ب ۱۲۳ | اسس پر عماب نازل ہونا                                 | 4         | صحابر کوم کی نبات قدمی، مشرکین ک                            |
|  | 240   | سب قیداول کے ساتھ برابری کامعاط                       | 14 الم    | <b>1</b>                                                    |
|  | 777   | معلومات ضرور ميتعلقه عزوه بدر                         |           | ردانگی سے بہلے شرکین مکہ کا اسینے                           |
|  |       | يهود كاتعارب مى قبول                                  | ,         | ارادون يركبا برنا ابليس كاورغاما                            |
|  |       | كرف والول كى تعربيت                                   | 1"14      |                                                             |
|  | {     | نصك إرى كاحال ،                                       |           | رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كي                               |
|  | 14/4  | منافقين كى نشرارتيس                                   | וייין     | مدسینه منوّره سے روانگی<br>غزوهٔ بدر کے موقع پر رسول اللہ ا |
|  | '''   | بني اسسرائيل كاتعارف                                  |           | ملى الشعلية ولم كادعاي مشغول                                |
|  | - }   | بن المستويل بالمادك<br>مصرت ابرامسسيم عليه استسلام كا | <br>  mrr | بوناا درآت ک دُعا تبول ہونا ]                               |
|  | ror   | ولمن اور اولاد                                        | ,         | فرشتون كامازل جونا، قال مي حصته                             |
|  | 202   | بى اسرائيل مصرمي                                      | mra       |                                                             |
|  | , ,   | تصربت دوسی علیہ انسٹ الام ک                           |           | i a                                                         |
|  | 202   | بعثت اوردحوت                                          | !         | بدرس محادِ جنگ كا نقشه اور                                  |
|  | ۳۵۴   | بنى اسرائيل كامعرسة تكلنا                             | mrq       | الشرتعالے كى مدد                                            |
|  | rar   | مصرت كاكرماليس الي وان سنج                            | וייין     | بدرسنينااوركا فرول سيمقا يلهونا                             |
|  | 200   | مودى مريزين كب آتة ؟                                  | rra       | الوجبل كأقتل                                                |
|  | 24    | ادس وتزدج كالمدينين آكرآبا دمونا                      |           | مفتولين سے آنخصريت صلى إلله                                 |
|  |       | بهود کے قبیلوں اور اوس وخزرج                          | 1         | 1 /4                                                        |
|  | May   | مِي الأانيال                                          | mm4       | تكميل الميل                                                 |

|         | صفير | مضایین                           | صفخرر      | مضایین                           |
|---------|------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
|         | 4.4  | مبابله كاطريقيب                  | <b>704</b> | ادس وخزرج كااسلام قبول كرنا      |
| П       | 4.4  | نصارئ كامبابلست فراد             |            | يبودلون كالتى قبول كرسفس         |
| $  \  $ | ۳.۲۸ | نصاری بخران سے ال بینے پرسلے     | rac        | انكارا درعنا ديراصرار            |
|         |      | موجوده انجيل مين أتخصرت سلى الله |            | بعض ابل كآب كآب الله ي           |
| П       | 4-0  | عليه ولم كم تعلق بيشكون          |            | مخراف كرت مقرادر كية مع كري      |
|         |      | نصارى حضريت ميسى عليات لام       | 1744       | الشرك طرف سے ہے                  |
|         | 4.4  | کے مخالف ہیں                     |            | توريت اور انجيل مين رسول الله    |
| П       |      | لفظ فارقليط كي بارساس            | الإور      | ملى الشرطبية ولم كاذكر مبارك     |
|         | ۸۰۸. | حنرودى وحناصت                    | المكام     | كعب احب اركابيان                 |
|         | 14.4 | جوثے مدعی بوت کی گراہی           |            | توریت شریعیت کی ببیشینگون اور    |
|         |      | عقيدة قتل اورعقيدة تكفير         | ,          | اس مي بائيبل سشائع كرسف          |
|         | 11-1 | کی تر دید                        | 1744       | والوس ك تحرييب                   |
|         | ሉ!ሉ  | قیامت کے دن سوال دہواب           |            | البعن بيودكا قراركة آب السرك نبي |
|         |      | عزية وقالي                       | 1ºch       | ليكن قبل كے درسے اسلام بني لاتے  |
|         | ۵۱۲  | عدده الهد                        |            | ایک بیودی کاآت کوآزما عیر        |
|         | MIZ  | عزوة أحدكا تذكره                 | TEA        | سلمان بونا                       |
|         |      | صحابركوام رحنى الشرتعاسط عنهم    |            | ایک بیودی کا این ردیک کو اسلام   |
|         | 41V  | سيعمشوره                         | 1749       | قبول كرنے كامشوره دينا           |
|         |      | مسلمانون كوتستى ادر واقعه أمد    | PAI        | منافقين كى تاريخ اورنفاق كاسباب  |
|         | 444  | کی حکمتیں ۔                      |            | نصاری کا قبول تق سے انکار اور    |
|         |      | كياجنت بى بغيرجب اداور           | 141        | باطل پراصرار                     |
|         | 444  | صبرك داخل بموما دُسك ؟           | 1"91       | نعبادئ كودعوبت مبابل             |
| T.      |      |                                  |            |                                  |

| ,     | 2220                         |        |                                |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|--|--|
| صغرب  | مضاجين                       | صغيبر  | مضايين                         |  |  |  |  |
|       | جنگ بی شرکت ذکرسفسے          |        | رسول الشصلى الشرعليه وسلم كى   |  |  |  |  |
| 441   | موت سے چھٹ کارا نہیں ہوسکتا  |        | و فات کی خبر رہے پر لیٹان ہونے |  |  |  |  |
| רְרָי | شهداً زنده بي اورنوشس بي     | ۲۳۰    | د الوں کو تنبیہ                |  |  |  |  |
|       | صحابة كى تعريف جنون ف        | سالما  | برشخص كواجل مقرر برجوت آئے كى  |  |  |  |  |
|       | زخم خررده بونے کے اوجود اللہ |        | _                              |  |  |  |  |
| WIN   | ادراس كدرول كاحكم مانا       | ابسوتم | عم بهنجنے بن عبی حکمت          |  |  |  |  |
| 444   | شهداه أمدكي تمفين وتدفين     | ۲۳۷    | عم غلط كرف كسك يندكا غلير      |  |  |  |  |
|       |                              | MTA.   | مخابير كى معانى كااحسلان       |  |  |  |  |
|       | 30 Fe 30                     |        | مسلمانون كوتسلى اورمنافقول     |  |  |  |  |
|       |                              | ۲۳۸    | ک پدمانی                       |  |  |  |  |
| L     |                              |        |                                |  |  |  |  |



كمّابت: مخدّا شرف طُور



### بسمالته الرحمان الرحيم

الحمدالله بب العالمين الذي بعث فى الاميين باسولامنهم بالحق المتين ، وانزل عليه القرآن العبين وجعله خاتم الانبياء والمرسلين والمسكرة والمسكرة والمسكرة والمسكرة والمسكرة والمسكرة والمسكرة المالمين وبعث الماكافة الإنس والجن بالبلاغ المبين ، وعلى اله واصابه ومن تبعهم باحسان الما يوم الدين ، الذين حفظوا القرآن والسنن و نشروها فى كافة الناس اجمعين وأشاعوا أوصاف نبيهم المرضية و اخلاقه المكريم الماقمي الابرضين، عاملهم الله تقالظ باللطف الخفى والغضل المبين .

امتابعد؛ انٹرتعالی سب کا خالق اور مالک ہے، ساری مخلوقات پر لازم ہے
کہ اپنے پیدا کرنے والے کے شکر گذار بھی ہوں اور اس کے حکوں پرجی جلیں آسمان
اور زمین اور جا ندسور جی سنتارے اور جال و بحار سب اس کے حکم کے بالع ہیں آتک
مخلوق میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی، ان دونوں جماعتوں کو انٹرتعالی نے سبجے وی
ہی اور عمل کرنے کا اخت بیار دیا ہے اور یہ ان کا استمان ہے، دونوں فوموں پر گزیز اللہ بھی ہیں اور نافسر مان بھی، فرما نبرداری کا مطلب بہ ہے کہ بیدا کرنے والے نے جو حکم ہے
ہیں ان کے مطابق جلیں اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہی کہ بیدا کرنے والے نے جو حکم ہے
ہیں ان کے مطابق جلیں اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہا کہ نبیوں اور سولوں کے
انٹر تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا ہا کہ نبیوں اور سولوں کے
فریعہ بندوں بک اس کے احکام پہنچیں اور بندے ان پرعل کریں ، حضرت آدم علیہ
السلام سب سے پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے جب انٹر تعالیٰ نے
ان کو اور انتی ہوی حضرت حاکوزین پرجیجا تواسی وقت فرمادیا:۔

فَامَّا مُأْتِنِيَّنَّكُمُ مِنِيَّ هُدًى فَمَنَّ تَبَعَ هُدَاكَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ مِرْ مِرْضَ مِرِي هدايت كاتبا الكرد الله وَلاَهُ مُ يَحُزُنُونَ هِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ لَالْمِن يَرُونَ ثُون رَجُوا اور زو فَالْين جِنْكَادُ وَكُذَّ بُوا بِالْمِيتِ نَا أُولَيْكَ آصُعْبُ جناولان عَكُمْ كِادر جارى إيت وَجُعُلاياة

سوا گرتمهادسه پاس میری طرف سے بایت کے

النَّاسِ هُسِمُ فِينُهَا خَالِدُونَ والبَوْدِ ١٣١٨ مِلْكُ دون والعَبِي اس مِن بِيدُربِي عَلَى معلوم ہواکہ بندے زندگی گذارنے میں آزاد نہیں ہیں ان براوزم ہے کمان تالیٰ کے مكوں برجليں ، ان حكوں كوفود تجويز بني كرسكة ، التر تعالى نے اينے بيوں اور رسولانك ذريد جواحكم بمج بناي برمرد وعورت كومل لازم ب الربندول برركوديا جاما كرتم ابى جهد عدادت كو تومراب اسا بي طريق برعبادت كاطريق تكال ليآاويب برااختلات بوتا وراي فالق اور مالك محبار سيس ابن طرف م غلط مقير بنالية اوراس تفالي مع علاوه مغلوق كى يرتش اوربوط كرف لكة ، ديموسى دنيايي نظروں کے سامنے اسلام کے مذمائے والوں کے کنے فریقے ہیں اور کا فرول کی تی جاتیں ایں ،آگ کے پوجے والے بھی ہیں ، بنی آدم سورج کو بھی پوجے ہیں گڑھ جمنا کے بی کاری ہیں انہوں نے گائے کو جی معبود بنار کھاہے ، بتوں کے سامنے بھی ما تھا لیکتے ہیں اور ہوا كرتے ہيں جواہنے تراثے ہوئے اور اپنے بالخوں سے بنائے ہوئے ہيں، بتوں كى بدبس كابرعالم ب كران برجودها وابردها ياجا آب الرممى اس كما في ياان چین کرار جائے توجید انہیں سکتے۔

جولوگ الترتعالے مے رسولول اور نبیوں سے ہے انکی حاقتوں کا یہی حال ہے ، ان لوگوں میں حلال وحسدام کی می کوئی تمیز نہیں ، شراب پہتے ہیں سود بھی لیتے ہی اور بہت ے برے برے کام کرنے ہیں ، فیاشی میں تعول رہتے ہیں۔

التزنعاك شاندن نبوت ورسالت كاسلسا جارى فرمايا نبى ا وريول بحيع انهول نے انسانوں کوا ورجنات کو اچی باتوں اور اعالِ صالحِہ کی تعلیم دی ، اور برائیوں اور برکردار ایوں سے منع فرمایا ، ان کوخالق اور مالک کی عبادت کے طریقے بتائے ، ایھے

اخلاق می جمعائے ، رہن من کے اچھ طریقے سکھائے اور یہی بتا یا کہ دنیا میں ہوعل کوئے آخرت میں اس کا بدلہ طے گادنیا ایک دان ختم ہوگی قیامت قائم ہوگی نبیوں اور پرولوں برایمان لانے والے جنت میں اوران کے منکر دوزخ میں جائیں سے۔

حضرت آدم علی النام الماری الم الماری الماری النام الن

حضرت آدم علیالسلام کے بعد انکی نسل دنیا بی سیلی رہی، انہی بی سے حضرات انہیار کرام علیم الصلام بھی آت رہے توحید کی دعوت دیے رہے اورائ کام الہیسکھانے رہے ، مشیطان بھی اپنی کوششش کرتا رہا اوراس نے بہت بنی آدم پر قابو پالیا۔ بڑی تعداد میں انسانوں کو کفراور شرک پر نگادیا، بہت سے انسان غیران انہیاء قابو پالیا۔ بڑی تعداد میں انسانوں میں کفروشرک بھیلیا چلاگی، جوصنان انہیاء کرام علیم العسلام والسلام تشریف لائے نے ان میں صربت ہوئی اور صربت عیری ایا کہ ان کا دعوی کرام علیم العسلام والسلام تشریف لائے نے ان میں صربت ہوئی اور نے تھے ان کا دعوی کرانے والے تھے، لیکن ان کا دعوی کرام علیم العالی تی اور کوئی کرنے والے تھے، لیکن ان کا دعوی کا مربت میری اور انجیل شریف کوئی کرنے تھے پہولیوں نے صربت عیری السلام کوالٹ کی بیا بتا دیا بگلا نے صربت عیری السلام کوالٹ کی بیا بتا دیا بگلا نصاری تو اور ان کی والدہ کوئی جودیں ، الشرتعالی کی عبادت بیل صربت عیری اور ان کی والدہ کوئی جودیا لیا۔

سورة الماكده من ارشاد فرمايا:-

لَقَدُ حَكَفُرَ الَّذِيْتَ قَالُقُ إِنَّ الْمُثَالِقَ المَسْدِد وَلَّ كَافَرِ مِحْ مَعْ مِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِيَ اللهُ 
الله كربت ورتك مرد إِنَّهُ مَنْ يَّشُرِكَ مِاللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِجَضَ السُّكَمَا عَوْرُلَكِ فقد خرق مَرَاللَّهُ عَلَيْهِ الُجَنَّةَ وَمَاأُوْمِهُ الثَّالُهِ تَالُوُ النَّهُ ثَالِثُ خَلْتُةِ مِوْمَامِنَ إِلْهِ مَرْدِهِ مِالاَكُواكِ مِردِكِ مِلادِ إلا الله قاحد الموان كالمعود بين الداكراس ات كَمْ يَنْتَهُوْ اعَمَّا لَيْقُولُوْنَ إِنا الْعَجُوم كَمْ إِي وَمَرور مَرود لَيَمَسَّنَّ الَّذِ يُنَ حُفُرُوا ان الرَّون وجُان مِن مَرَى برج مِنْهُ عُدَانِ الْمِيدُ (١٠٥٠ دي مدتال مذاب م.

كروجوميرامب عاورتمهادارب تواس می شک نبین کرانشرنے اس م بنت وام كردى ادراس كالممكاز دورخ اَنْصَادِه لَقَدُ كُغَرَ اللَّذِينَ بِاللَّهِ وَوَلَى الْمُرْمِينَ جَنِون سَهُ كباكرا للرتين مجودون يم مصايك

دونوں فریق (یہود ونصاری) حضرت موٹی اور حضرت عیسٹی ملیہ الشیلام ك شريعت كوبدل بصفير الندكى كتاب يم تحريف مجى ك اوراس ك منات بی درسے این گراہی کے با دج د دوسروں سے ایس کتے سے کہ جارے دین برآمادُ بِايت لَ مِاسَدًى (وَقَالُوُ احَكُونُوُ الْمُودُ الْوُنْصَارَى تَهُتَدُوْ الْمِانِوَ: ٥١ اوربون مى كتے مق كرجنت مى صرف مى داخل موں كے (وَقَ الْوُالْتُ يَّدُخُلَ الْجَتَّةَ إِلَّامَن كَانَ مُودًا أَذُنْصَارَىٰ دابقرة ، ١١١) اس كے مادجد يهود كودون خيس مبلن كاعبى يقين عمار

سورة بقروي فرمايا وَقَانُوْ النُّ تَمَسَّنَا السَّادُ إِلَّا إِيَّامًا مَّعْدُ وَ دُهُ (١٨) را در انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں پہنچ کی گرجیندون >ان کی تردید كريت الاست الرامي الله الله عَنْ الله عَلَنْ يُحْلِعْ الله عَهْدَهُ أَمْرَتَعُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَاتَعَلَوْنَ (٨٠) آب فرواديك كياتم ف

التُّدك باس سے كوئى عبد لها الله كى وہ خلاف ورزى زكرے كا باالله كے ذمة وه باتين لكات موجنهي تم نبيس جلنة العني يه يات تم في اين ياس سے خود بنان ہے اور اللہ تعالیٰ بہت رکھی ہے کہ وہ تہیں تہارے کعرو مشرک کے بادیج دورخ سے نکال کے گا۔ بہودلوں کوعلم کا دعویٰ بھی تھا اسینے عوام کو ان کے طلب كمائل بتات عقراوران يرييه على ليق عقر سورة الاعراف مي فرايا:

یاس امی جیساا درسالمان آجات تواسع لم يستة بن كياان سعكاب كارب نہیں لیا گیا کہ الشد کی طرف حق سے موکسی كويره لياجوكماب ميسب اورآخرت كالكران لوكون كمدفئ ببترب يودرت

نَخَلَعَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُ يَعْدِهِمْ مُعَان كَيعَا مُلْفَ الْكُرُوكَاتِ خَلُفُ وَدِثُ واللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ وَكَيْتُولُونَ سَيْخُفُولُنَا وَإِنْ مَعْفِرت كردى مِلْق كَادرا كران ك مَّا يَتِهِ مُ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُونُهُ \* أكثر يؤخك غلث مستر مِيْتَاتُ الْكِتْبَ آتُ لَا يَتُوْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ السَّاكِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَدَرَسُوا مَا فِئْ وَوَالدَّادُ الاجرة خَيْرُ لِلَّذِيْتُ يَتَّعُونَ و أَخَلَاتَعُقِلُونَ (١١١) اين كياتم مجرتهين ركت و اورسورة المائده مي ببودلول كى وام خورى كا تذكره كرست بوسف ارشاد فرمايا

وَسَّرِٰی كَ شِیرٌ المِنْهُ مِرْ الرابان ي عببت مول كوديس كح جو گناه مي اور ام كانے میں تیزی کے ساتھ دوارتے ہی ایر داتھی ات ہے کہ وہ اعمال بہے ہی جورلوگ كرنية بن كيون نبين منع كيستة ان كو در دلش اورا بل ملم گناه کی باتیں کیفسے

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِوَ الْعُدُوانِ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴿ لَبِنْسَ مَاكَانُوْايَعُمَـلُوْنَ. نَوُ لَا يَنْهُمُ مُ الرِّيَّانِيُّونَ وَالْآخَارُعَنُ قَوْلِهِمُ الْأَثْمَ دَا كُلِهِ مُ السُّحْتُ لِيَهُ السَّحْتُ الْمِنْ ادرام كالفط واقعى ده كروت بُرك ما كالمُنُو ايَصْنَعُوْ فَ (١٣٠١) المِي جريرو كرك قدين المعالى عاجوا بين بالسس دين ساوى بوسف ويورات علايات المن المحال عاجوا بين بالسس دين ساوى بوسف ويورات محيل المن كان المعالى و نياس بين والى ويمرا قوام على كغراور ترك كوا بنائ بوسفين الموسفين المن المعارب المناز المن على المناز المن المناز 
زمان مابلیت می ابل عرب بینیون کوزنده وفن کردیت تے اوراس بات سے شربات نے کہ بہادا کوئ واما دسنے گا جب گری کوئ لائی بہا ہوتی می تو چینے چیئے چیئے جیرتے تے کہ بہادا کوئ واما دسنے گا جب گری بین بین السے کہ بس کروئ گئی کوس کرتے ہے دیتواری مین الفقہ و مین شو و مائیتی به الاثن بیکہ اس خیال سے کہاں سے کھلائیں کے داکون کومی قبل کر دستے سے سورة الاُنعام میں فرایا وَلاَنَقَتُنُواْ اوَلاَدَ کُنُدُو اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن کہ مِن اللَّهُ مِن کُر مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کُر مِن مُن کُر دُن مِن کُر دُن مِن کُر دُن مِن کُر دُن مِن کُر دُن کُر مِن مُن کُر دُن کُر دِن کُر دُن کُر

انسانوں کی کلیت سے پہلے اللہ تعاسلے نے جنات کو پیدا فرایا تھا، ان ہیں بعض السي صفات ہيں جو بني آدم ميں بنہيں ہيں ان جي سے ايک يہ ہے کنظرو سے فائب رہ سکتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ بن آدم کا ہمشکل بن کرسامنے آسکتے ہیں شرارت کا مادہ ان میں زیادہ سے جب بن آدم دنیا میں آئے اور ان میں کاثر اور نا خرمان بوسے توان پر کا خرا ور نا خر<sub>ا</sub>ان جناست سنے قبعنہ کرلیا، انسانوں کو سنانا، معورتیں بدل کر آنا، خوابوں میں آناا ور ڈرانامٹ وع کر دیا ہو بنی آدم حصرات ابنيار كرام عليهم الصالوة والسلام كاتباع اور اطاع سے الگ جوست بَا مِانی شیاطین نے ان پرتسلط کرلیا ، لوگ ان سے ڈرسنے بھی سلے اوران کی عماد بم كرف بنكے، شيا لمين ان كے سلسنے صورتي بدل بدل كرآستے. بيران صورتوں ک طرح بنائے بوسئے 'بتوں ک عبادت پر ڈال دیا ،انسانوں کے خوف اور ڈر کا يه عالم تقاكر جب بمبري مفريس ات كوكهي خوف ز ده جگري محمرنا بوتا توان مي سيبغن لوك يوريكارسق تقياع ذييزه داالوادى اعو ذبك من السفها والدين في طاعتك داسه الى وادى كمسكردادي ال به وقوفون مصرتیری بناه ایتا مون جوتیری فرما نبرداری مین بین)اس بات نے جنّات کو اور او پرج شعادیا اور بدد ماغ بنا دیا و مجھنے سکتے کردیکھوسم اتفاریا ہیں کرجنات اور انسان ہم سے ہماری پناہ لیتے ہیں جیساکرمصیب کے وقت

اله ذكوه الوداؤد في سننه (دابع انكحة الجاهلية)

الشرتعال ك يتاه ل مهاتى بعداس طرح الارى يناه لى مهاتى ب حضرت خاتم الانبيار سيدنا محدر يول التصلي الشعليه ولم كى بعثت سے يهط شياطين سفايك دهنده بنار كها تمار انسانون مي كيونوك كابن سبف بهوست من يراوك آن والعاد وا تعات كى خبرى بتاياك تست عقرا وريخبرى شياطين ان كے ياس لاتے ہے، شياطين كايطريقہ مقاكر آسان كے قريب تك ماسقے سے اور وال جوزين من بيش آنے والے وادث كا فرشتوں ميں ذكر ہوتا تا اُسے س پہتے ہے بھرکا ہنوں کے کان ہیں آ کرکہہ دسیقے سنتے کا ہن اس بات کو اوگوں ير بهيلاديق في بات يونكراو بهكسن مونى موتى عن اس المعيم كالماتى عتى - شننے والےان کا ہنوں کے معتقد ہومائے سے اور کہتے ہے کہ دیکیو اکس ک آنے والے وا قعات کا علم مر ہوتا تو پہلے کیسے بتا دیتا ؟اس طرح سے شیاطین اور کا ہو خەل كۇنسانوں كوبېكلىن كاسىلىسلىمارى كرد كما عمّا بىيىپ دىول اىتىمىلى الىتىر علیہ وسلم ک بعست ہوائی توشیا لمین کواویر سینجےسے روک دیا گیااس کے بعدسے ان میں سے کوئی فرد خبر می سننے کے سائے اوپر بہنچیا تواس پر انگار سے مینے جانے گئے۔ محے بخاری میں ہے کہ جب مصورت مال پیش آئی توشیا طین آپس میں كيف سنت كريمادسه اور أسمان كى خبروں سكه درميان آرد سكا دى تى ہے اور ہم ير انگارے بینے مانے لگے ہیں البذا زمین کے مشارق اورمغارب می معرکروا ورد کھی كه وه كياني چيز بدا بون بهرس كى وجهس بي اسماني خبرس سنن سے دوك

شیاطین جس آزادی سے آسمان مک جانے ہے اور و المی فرشتوں کا ہو خراکو دنیاوی اموں سے تعلق ہوتا تھا اسے شن کرنے جے آجائے اور کا ہموں کے کان میں ڈال دسیتے ہے۔ برسلساتو آنخصرت ملی الشرطیر دلم کی بھٹت پرخیم ہوگیائیں شیاطین نے ایک اور دھنمہ نکالاا وروہ یہ کریئے سے سے کر با دلوں تک پرا لگا بیتے ہیں اور والی فرشتوں کی با ہیں سُننے کے سانے کان لگا کریٹے ہیں اُن پر انگارہ بھینک دیا جا تا ہے اس انگارہ کے سگنے سے پہلے کوئی بات سُن کراو برالے ناہے نئی قووہ اپنے پاس سے اس میں سوجوٹ طلاکولوگوں میں خبریں بھیلا دیتا ہینے می قووہ اپنے پاس سے اس میں سوجوٹ طلاکولوگوں میں خبریں بھیلا دیتا ہینے می قووہ اپنے پاس سے اس میں سوجوٹ طلاکولوگوں می خبریں بھیلا دیتا ہیں ہوئی ہوتی ہے ا ماد پر بٹ شریع میں تفصیل وارد ہوئی ہے اور وروصافا مئی ہوئی ہوتی ہے ا ماد پر بٹ شریع میں تفصیل وارد ہوئی ہے اور وروصافا کی آبت بالڈمٹ خطف الخفط ف کا کا شبک کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب بیان فرایا ہے کرشیا طین اُو پر سے بات اُ چکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب بات بھی دوشن انگارہ سے مارے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے رواعت ہے کہ کھو گوگوں نے رسول اللہ سالی للہ ملی دواعت ہے کہ کھو گوگوں نے رسول اللہ سالی کی ملیہ وسلے دریا فت کیا کہ ہے کا بہن جو بطور پہنیٹ نگوئی کھر بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے ؟ آپ نے فروا یا کہ یہ لوگ کھر بمی نہیں ہیں موص کیا یارسول اللہ ! اسلامی کہری نہیں ہیں موص کیا یارسول اللہ ! اسلامی کا بہن جو بات بیان کرتا ہے تھیک تکل مباتی ہے ایک نے فروا یا

له میمج بخاری ص ۳۲ ۸

وه ایک محیح بات وه ہوتی ہے جے جن اُ بیک لیآہ اور اپنے دوست کے کا ن یں دال دیاہے جیسے مُرعیٰ کُرکر کرتی ہے بھروہ اس میں سوسے زیا دہ جوٹ طا دیتے ہیں۔ دمشکوۃ المصابح ص ۳۹۲ از بخاری وسلم )

حضرت عائشرض الشرعبان بي بيان فرايا كرمن في الشرع الشرعبان الشرع بيان فرايا كرمن في الشرع الشرع الشرع بي المنت بي وه آپس مي الفيصلول كا عليه وسلم سے يم مناكه فرشت بادلوں مي الرق بي شياطين كان لگا كر جوائے كى تذكره كرت بي جو عالم بالا بي بور بي بور بي بور بي بي شياطين كان لگا كر جوائي كانوں كر كانوں كر شائل ورج بات سنت بي اور كا بمن اس بي است سوجو في الانتيان ميں است سوجو في الانتيان سين ماكر دال ويت بي اور كا بمن اس بي است بي المناق عليه الله عليه والله الله تعالى عليه والله كانوں كالات بي الله من الله تناق الله الله الله تعالى عليه والله كور بي الله من الله تعالى عليه والله كور بي الله من الله تعالى عليه والله كور بي الله تعالى الله تعالى عليه والله كور بي الله تعالى الله

الأات رَبِي الْمَوْنِ أَن اعْلَمْ كُلُهُ مَا جَبِ لَتُ عُرِمَا عَلَمْ وَالْ الْمُعَلَّمُ وَالْ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِيمِ مُعَلَّمُ وَالْمُعَلِيمِ مُعَلَّمُ وَالْمُعَلِيمِ مُعَلَّمُ وَالْمُعَلِيمِ مُعَلَّمُ وَالْمُعَلِيمِ مُعَلَّمُ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِلُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

آخرِ إِنَّ مَّرُلْتِنَّا لَفَتُ لَتُ رَبِّ اذِاْ يَسَتُ لُعُوا (الحديث)
ارشاد فرايا كرميرك رتب مجيح حكم ديا ہے كرمي تمبي وہ باتيں بنادوں جوتم نہيں جانتے جن كی مجھے آج تعليم دى ہے (الشراقال شاند فارت ادر الله الله الله الله فارت درایا) كرم را ل جومي سنے حمل بندہ كو دیا ہے دواس كے سائے حملال ہے دہن وگوں نے اپنے پاس سے جوالسرے دریئے موستے اموال میں تحریم كرلى ہے وگوں نے اپنے پاس سے جوالسرے دریئے موستے اموال میں تحریم كرلى ہے

جیسے شرکین مبض اموال کو بتوں کے لئے خاص کر دسینے بھتے اور صلال وحرام ك تفصيلات بوكوں نے استے طور بریخو بز كر رکھی تحیس اللہ تعالی نے جو مال عطا فرمايااس مين المصطال طريقة براستعمال كريسكية بين ليكن ملال كوحرام اور ترام کوملال قرار دینے کاکسی مخلوق کو اختیار نہیں ہے. نیزار شا دنسہ ایا الله تعالى كاارشا دسه كريس نے بندوں كو پيلا كيا وہ سب منيف تحاليني توحيدك ماسنن واسفا ورجاسن واسف عقران كرياس شياطين آسكن جنہوں نے ان کو ان کے دین سے دور کر دیا اور میندوں کے لئے وہ چیزی حرام کردیں جو میں نے حلال کھیں اور شیاطین نے ان کو حکم و ما کہ مبرے سئے شرکی بخورز کریں جس کے سلنے میں نے کوئی دلیل نا زل نہیں ک ۔ مزيد نرايا كه الاستسبران للرتعاسك في ابل زبين كى طرف ديجها سوال بي عرب دغيرعرب كومبغوض قرار دياسواسنة ان ابل كتاب سيرجوبقا يلطة ( يعني ان ميس مع جو لوگ حق بر قائم مقع ) اورا لند تعاليف فيمزيد فرمايا كرمي نے بچے مبعوث کیا تاکہ تیری آز مائش کروں اور تیرے ذریعہ دومسروں کھی آزمائش كرون اور ميسف تجديراليي كتاب نازل كروى بصعايا في نهين هو سكتا (بعنى سين يس محفوظ رستى سبے) اس كتاب كوات سوت موسئے كبى بر هير سكاور ما كت بوست يمي . (مشكوة المصابيح من ١٠١٠) اس حدمیث میں پربتایا کہ \_\_\_\_\_ سیدنا محمد رسول النوسلی اللہ آدیا عليه وسلم مصيبيا دنيا كي سجى لوك كمراه مقد مشرك مين مبتلا عقدا ورتعريبا سب انسان حضرات البياركرام عليهم السّلام كردين كوهيور سيك مق توحيد سع دور مو ی کے مقدادر مشرک کی دلدل میں چینے ہوئے ہے ۔ حضرت عیسی علیانسلام نے بنی اسل بیل کوخوشخبری دی بھی کرمیرے بعدایک نبي آئيں گے جن كا مام احمد ہو گا. سورة الصف ميں ارشاد ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُوْكِيدَ اورجبهميلى بن مريم فراياكها الم

يْبَ بِينَ إِسْرَا شِيْلَ إِنَّ رَسُولُ الله إلَيْ كُمُرَّمُ صَدِّ مَا لِمَا مِيهِ مِوالَا مِن مُحِمَ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرُدِةِ دُمُبَشِّرُ البِرَسُولِ ثِاتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُ بِالْبُيِّنَاتِ مَسَالُوُ الْمُسذَا كَالْ لِلْيِ لَاسْتُرْو وَالْكَ كَيْنَاكُ كُنِ اللَّهِ وَوَالْكَ كَيْنَاكُ كُنِ سِحْسَرٌ مُّسِينِنُ ، (١)

بى اسرائىل يى تمبارسے ياس النثر كا میں اس کی تصدیق کرسنے والا ہوں اور ميرب بعدجواكب دمول آنے والے مي جن کا نام احدم گاان کی بشارت فیف صريح جادوسه.

آب کی بعشت اس بشارت سے لگ جگ چیسوسال بعد ہونی جے قرآن كريم نے زمان فتريت سے تعبير فرمايا ہے۔ سورة ما مُدہ ميں ارشاد سبے:

دحائق كربيان كرتابهاس كي بعثت يه رمول مجيج ديا تاكرتم قيامت كه دن يون نه كيز ملوكه بماسه ياس كوني بشارت ديين والاا ورولي في والانبي آياسو

المَا لَكِتُب قَدُ أَن الْمُعَالِكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَسَاءَ حُدُدُ سُولُنَا باس بمارادول أكياج تبارساع يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَ أَرَة وَسِ السُّاسُ السُّاسِ وَارْفَرْت مِن بُولُ سِي وَلِي السُّولُ اللَّهُ سُلِّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال أن تَعَدُّوْلُوْ امَا جَآءَنَا السكنَعْلِع بوسف كازمانه عمله مِنْ بَشِيْرِقُ كَا ىندنىن نتند جَآءَ كُمُ كشدير وكذب وَاللُّهُ عَسَلَى كُلِّ شَيَّهُ مَهِ مَهارسهاس بشيرونذير آچكااورالله تَدِيرٌ ١ (١١)

· 4-15 1: 12/1 سيدنا محدرسول الشصلى الشرعليه والم كممعظم مي بيار موسخ آت سحاخلاق عالیدا ما نت اور دیا نت مصرب ہی متا ترسے اور آپ کو الین کے لقب سے بادكرت عظ مين جب آئ بموت سے سرفراز موسئ اور او كول كو توحيدكى د *ٹوت د*ی اور *مشرک* کی مذمّت کی توخو د اہلِ کمّ مجو ک اعظے حتی کہ آتے ہے خاندان والے بھی تمنی براتر آئے سورہ مس میں ہے۔

وَعَجِبُو السن جُمَاءَ هُمْ اوران لوكون السيات يرتعب كياكمان كم مُنْدُدٌ مِنْدُ عُرُودت ال السان بى لوكون مى سعايك دُواسف

الْكُلْفِرُونَ على ذَاسْ جِسْرٌ والاأكيادر كافرون كهار ما دورب كَ يَدَّاتُ وأَجَعَلَ الْأَلِهِ مَ عَلَى الْمُلِلَةِ مَا الْمُلِلَةِ الْمُلْكِالِ فَمَارِسِيْعِودون كو إلنها قَ احِدُ اللهُ إِنَّ هَدْ ذَا ﴿ الكِهِ بَعُودِ بِنَادِ إِلْمِسْبِرِ رَبِّي تُعِبِّ لَتُنِي وَعُكِاتِ ، (م. ۵)

ان ہوگوں کے دلوں ہیں شرک الیساری بھی گیا مخاکہ توحید کی بات شن کر انهبيب بژانعهب برا، په نوگ رمول الله صلی الشرتغالی علیه وسلم کو دعوت توحی میک وجهد بهت سلق في ايذائين ديتے مع اتب كرامتے ميں كان بجما دي جات مع التوقع مسلمان موجاتا تقااس بين التا تكيفين ببنجات مق ا در با ہرسے آنے والوں کونلقین کرتے ہے کہ استخص سے ملاقات مذکرنا ۔

آپ ک محنت و دعوت جاری رہی اہل کہ میں سے چند ہی افراد سے اسلام قبول کیاا در کیروگ با مرسے آسے اور آئ کی دعوت سن کرسلمان ہوستے اسی طرح ہارہ سال گذریکئے ہصیبتوں کا سامنا را، کم والے تکالیف ہینجاتے رہے تنی کرج كے وقعہ برسیٰ میں اہل مدینہ سے آت كى طاقات ہو گئ اسے نے انہیں اسلام ک دیوت دی انہوں نے اسلام توقبول کرلیا جب ان سے فرایا کے مجھے ساتھ رہنے یے چاو (جس کانام میٹری تھا) تواہوں نے عرمن کیا کہ اس کوآئندہ سال رکھویں ا أئذه سال مدميز منوره سے آنے والے افراد سے عج کے وقعہ بر عفر طلا قالت ہوئی توآٹ کو مدسنے منورہ تشریعت لانے پر رصامندی کا اظہار کر دیا، نوت کے تبرهوس سال آب نے حصرت ابو بمرصدیق رضی الله عمر کوسا تھ ہے کہ ہم ہے۔ فران اور مدسس منوره می قیام فرمالیا ۔ آپ کے تشریعی مالے سے پہلے

مرينه منوره بين برس مد تك اسلام بيسل جكا تعاا در تعليها ب اسلام كا جرم الهوجكا تعاد الله مدينه مين اكسس اورخزرج دوقبيلي آباد سفقه يه دونون قبيل مسلمان جو كنة بي قبيله من سع آكر آباد بوسف تق.

دینه منوره میں بہودھی آبادستے وہ بھی مدینه منوره میں زمانہ قدیم سے آباد
علی کہتے ہے کہ خاتم النبیین سلی اللہ علیہ ولم اس بستی میں تشریف لاکرتغیم ہوں
گادر میم ایمان لائیں گئ بین سے آکر آباد ہونے والے دونوں قبیلوں بی ان با ہوجاتی می توان سے بہودی کہتے ہے کہ خاتم الانبیا صلی اللہ ملیہ وسلم تشریف لائے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کرتم ہال ناس کھو دیں گئیوں آنھ ضربت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بہنے گئے تو بہودہی آپ کے مسب براے وقتمین بن صلی اللہ علیہ وہی مدینہ منورہ بینے گئے تو بہودہی آپ کے مسب براے وقتمین بن صلی اللہ علیہ وہی مدینہ منورہ بینے گئے تو بہودہی آپ کے مسب براے وقتمین بن

نَـلَــُتَّاجَاءَ هُـُـهُ مَّاعَرَفُوا پس بب و بران كيكس ألمي حَـفَدُو ابِهِ فَلَعْنَـهُ اللهِ جس كوبِ بالا الواس كم مكر بوكة عَلَى الْـكَلِفِرِيْنَ ٥ (٨٩) موالله كي لعنت ب كافروں بر

بجر چذافرادے یہ دلیں سے اسلام قبول ذکیا، اسلام اورداعی سام مسل اللہ ملیہ وسلم کے بڑھتا رہا ہوں مسل اللہ ملیہ وسلم کے بڑھتا رہا ہوں کے مختلف علاقوں کے لوگ فرڈ افرڈ ا ما صرب ہوکراسلام قبول کرتے دہے تیکن قبائل عرب میں عام طور پریہ تاثر تھا کہ ابھی استظار کروا ور دیکھو کو فودان کی قوم قریش کو کا کیا معاملہ ہوتا ہے اگر آپ ان پر فالب آگئے اورا نہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گئے بالا تورث میں جب کم منظم فتح ہوگیا اور آپ کی قوم نے عام طور پراسلام قبول کر لیا تو دیگر قبائل عرب بھی اسلام میں داخل ہوگئے یہ لوگ و فود بناکر آتے مقے اور فدمت عالی میں ماصر ہوکراسلام قبول کر سے نے عام خور پراسلام میں داخل ہوگئے یہ لوگ و فود بناکر آتے مقے اور فدمت عالی میں ماصر ہوکراسلام قبول کر سے اپنے اپنے علاقوں میں جانے ہوئے ، الحمد للہ عرب میں اسلام جیل گیا اور دھوت اسلام کا توب

يرجا بوگيا.

رسول النصل الشرتعال عليه وللم في شأ ديا ل مي كيس آي كياولا دمي جويي أب في منعها دات بي سكمائين آداب اورا خلاق كي بي تعليم دى، غروات بي كي كي مصالحت بمي زندگي بعركه احكام اورسائل تفصيل متعربتاسة . آيشف زباني تجى تعليم دى ، عمل كرك يعي و كلها ، آب كا سرقمل ا ورسرول ا مستمسلم الحدائة بايت موعظت اورنصیحت ہے قرآن مجیدی آت کا طاعت کا محم مرایا ہے اور ارشادفراياهم مَن يَطِع الرَّسُول نَعَدُ اطَاعَ الله رانساد، ماجس ف ربول ک اطاعت کی سواس نے النزک اطاعت کی ، اور آپ کے اتباع کو النومل منازا ك محبّ كا دريع بتايا ہے مورة آل عمران ميں ارمن دہے۔

تُسُلُ إِنْ حُسنَتُمُ تُرِجبُّوُنَ ﴿ أَبِ فرمادِيجُ ٱلْرَحْمِ الشَّرِينَ كَبِتَ كُدِتَ اللهَ فَ اللَّهِ عُوْفِي يُحْدِيثِكُمُ مِن الرَّامِ الرَّامِ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ مِن اللَّهِ مَا اللَّه الله وَيَعْفِرُ لَكُونُ فُوسَكُونَ الله المارتهارك تناه معاف فرادكا

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِه يُعده (٢١) اوروه فغور رحيم مع.

الشمل شان نف آیت کی الحاصت اور مجسّت کا حکم دیا اور آیت کی فات گرامی کو اسوُه حسدز قرارد يا درآب كودين كال حطا فرايا بسورة ما مكه مي ارشاديه. اَلْيَوْمَراَ حُمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ الْعُصِينَ الْعُصِينَ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ المَا

وَ أَنَّهُ مَنْ عُلَيْكُمُ فِعْ مَنِي اورتم بِالني فعمت بِوري كردى اورتم إن وَدَ ضِيْتُ لَكُعُ الْإِسْلَا وَ دِينَالِهِ اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مِ

آب كى شريعت جامع ہے اس ميں زندگى كے مرشعبہ كے احكام بي عقائد، عبادات امعیشت معاشرت مکومت ، تجادت ذا بوت ، صنعت اورحرفت اقامت : مساخرت از دواجی زندگی تربیت اولاد ا دوستی اور دهمنی کے ایکام ا غرض كرسب كيد دين اسلام مين موجودست وقرآن كريم اورخاتم النبيتين سلى التسر علیہ وسلم کے اقوال اوراعال زندگی کے مرشعبہ میں المست مسلم کے ساتے مجت میں ا

ساری زندگی انہی سےمطابق گذاری جائے اور آنخصرت سرورعا کم صلی الشعلیہ وسلم كالسور حسسنه اختياد كيا جائية

رسول الشرصلى الشرعليه وسلم كتشريعيث لاست سعالم منور بوكيا ، يبوداد نصاری کا دین دہے گیا ، کغرا درشرک کے سرخنوں نے اسلام قبول کیا ، توموں کی قومی اسلام میں داخل ہوئیں ، دشمنوں نے رکا وہیں تھڑی کیں سین اسلام بڑھتا برطعتار ا- آج يورے عالم مي كروروں افراد بي جن كادين اسلام ہے اور برابر اسلام عبيل راب اوركا فرومشرك اسلام مين داخل بورست بي . سورة التوب ا درمورة الصف ين فرايا:

الشرتعالي وه ذات ياك بي سين

مُسُوَاللَّذِي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ الصَّالِمَ المُحَدِّي المُحَدِّلِ المُحَدِّلِ المُحَدِّلِ المُحَدِّلِ المُحَدِّلِ لِيُظُهِدَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ بِيجانَاكُوس دين كوتنام ديون فال وَلَوْ كَينَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ فَرَاحَ الْحِيثَرُونَ وَالْوَادِهِ.

التُدتعالے شانہ کے نفسل وکرم اور التّدتعائے کی تیسیراور توفیق سے احتہے بهبت سي كما بي يحمي بي جب تفسيرانوا البيان عكد كرفارغ بمواتوالشرتعالي شانهُ فالقا مرا إكرميرت بورعلى صاحبها العتلاة والتحيد براكم مفعل كاب بونى بابيخ. سيرت بركابي بهت مي كمي كنين جو متصري بي اورمطول عي، پير سی کاب کی کیا مزورت سے ؟ یہ ایک سوال پیا ہوتا ہے لیکن اسس کاجواب دینے کے سلے صرف ہومن کر دینا کافی ہے کہ یں نے اللہ تعالے کی رصنا کے الناورة فريت كالبرعظيم ماصل كيسف كسلت كتاب يحى بيداس ي مجر بى انو کھاین زہوتب ہی رحمۃ العالمین صلی الشرتعاسے علیہ دیم کا باربار تذکرہ کرنے اوربار بار درود بسيخ كاثواب توبهرصال ملي كاان رالمترتعاك \_

احتسن قرآن مجيدكي آيات إدرا مادسيث مشهر ليز كرحوالول كاخاص امتمام كياب تقبل الله مسى هدا لعسمل الجليل. ناظرین سے دُ علیے کہ صاحب میرت سرورکونین تاجالردو مالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود جبی اورجب کتاب پڑھے بیٹی اوردل نوکش ہوتو احقر کو اور احترکے والدین اورمشاع اور اسا تذہ کو اور ان تلا فدہ کو جنہوں نے اسس تالیعن ہی میری مدکی دعاوں میں یاد کرلیا کریں۔ واللہ المستعان علیہ توکلت وإلیه أنیب و علیہ فلیتو کل المحتو کلون

العبدالفت يو محدرعاشق اللي بلندتهرى عفاالله وعاناه وجعل آخوت ه خيومن او الاه

المدينة المنوره شوال *المالكارم* 







مكرٌ معظر عرب كامشهور تنهر ب اس كا دوسانام بكرٌ ما يح سائد عبى ب اورتميرا نام أمّ انقری ہے یہ تینوں نام قرآن مجید میں وارد ہوستے ہیں حضرت ابراہیم النسلام جو الل (عراق) کے قریب کسی مجگر کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے علاقہ کے بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی ، شرک کی قباصت دستنا صب بیان فرمائی اپنے باب كويمي توحيد كى مفين فرائى كين قوم فاوران كووالد في دووت قبول نه کی جب دیجماکدلوگ بت پری چیوٹرنے والے نہیں ہیں تو وہاں سے ہجرت فرماکر فلسطین کے علاقہ میں آگئے ان کی ایک بیری سارہ (بوان سے جاکی بیٹی عتی اس كوسا فقد كرسط آدامسة من ايسفالم بادشاه فان كويره واكرابي إس بواليا ، جب بدندتی سے ان پر اتھ ڈالاتو اسے دوسہ پڑ گیا اور یا ڈن مارسف نگا۔ کہنے نگا کہ میرے سے دعاکدوکمیں تھیک ہوجاؤں می تبیں چوڑدوں گا۔انبوں نے دُعاکر دى . اس كے وقد يا دُن عليك جو كئے جب واپس ملے تقيم توان كے ساتھا يك باندى كردى اس كانام إجراعا المصرت ابرابيم عليه السلام في است هجي تكاح كرايا، ودنول بيولول كوك كرفلسطين يهنج وصنرت ساروس صنبت اسحاق عليالسلام ببدأ ہرستے بن کے بیٹے مصرت بعقوب علیہ السلام ان ہی کا لقب اسرائیل تھا اور بنی اسرائل سب ان كي اولادي جعشرت البريسي الماعل على اسلام بيدا بوسق، رب العالمين من مجده كالحكم بمواكراسماعيل اوران كى والده كوعرب مي جيور آدى

له صحیح بخاری ص ۲۹۵ وص ۱۷۸

وہ دونوں کو اپنے ہمراہ لائے اور کرمعظم کی سرزمین میں کعبر مشر فرک قریب جیوڈرکر چیا گئے ۔ متہر کہ اس وقت سنسان میدان تھا پہاڑ وں سکے درمیان خال جگہ بڑی مختی ، کعبر شریف جو ان سے پہلے فرشتوں نے مجرم خرست آدم علیا اسلام نے بنایا مقاس کی معاریت ہی موجود ربھتی ۔ کعبرم شریف کی بنیا دیں طوفان نوح سکے موقعہ پرمٹی ہیں جیسے گئی تھیں ۔

تحرت ابرائیم علیات الام ابنی بیری اور اپنے الشک کے باس کی دن سے اس کے بعد کی کی جوری اور بان کامشکرہ چوڑ کرروانہ ہوگئے۔ بیری نے پرچا ہمیں چوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کی جواب نہیں دیا با الآخر بیری نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیا ہے کہ اہمیں چوڑ کر اہمیں چوڑ کر اہمیں چوڑ کر ایس کے جواب میں فرما یا کہ باں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے تو محم دیا ہے تو ہمیں انڈا لا یصنی عدن اجب اللہ تعالیٰ نے مکم دیا ہے تو ہمیں فرمائع نہیں ذرائے گا) دونوں ماں بیسٹے بغیر کسی محافظ کے سنسان میدان ایل ہے مسرحان نہیں ذرائے گا) دونوں ماں بیسٹے بغیر کسی محافظ کے سنسان میدان ایل ہے مصنا پر سے تی کو گور کھا ہے محملے کو حضرت ابراہیم علیائسلام چوڑ کر گئے ہے۔ مصنا پر سی صفا پر سی ہے مرودہ کے درمیان میں نشیب تعالیٰ سے اس فشیب سے برزمزم ہے اورصفا ومروہ کے درمیان میں نشیب تعالیٰ سے اس فشیب سے دوڑ کر گزرماتی تعین تاکہ بچہ دریہ کے نظروں سے اوجیل نہ سے دا جی یہ بانی کی نظروں سے اوجیل نہ سے دا جی یہ بانی کی نظروں سے اوجیل نہ سے دا جی یہ بانی کی نظروں سے اوجیل نہ سے دورہی تعین کو جس جگر ہے کہ بھار کھا تھا وہیں براللہ تعالیٰ نے بانی کا کام می دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بعد میں اسے کوال بنا دیا گیا۔ اس چشر کا پان بانی کا کام می دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں فلائیت دیا ہے درمزم کہا جاتا ہے بعد میں اسے کوال بنا دیا گئر میں ہے۔

تصرت اساعیل اوران کی والدواسی میشیل میدان می دست فرب بان کا جمتم ماری مرکباتوا و بربرندے ارشے کے قبیلی می جرمم وال سے گزرد اعظا.

نے میح بخاری ص بم یہ وہ یہ

ان دو کور سند آیس بین کهاکه بیال نواهی بان بهین تعابر ندسه کیسے نظر آرہے ہیں قرب آئے تو دیجھاکہ ایک خاتون اپنے نیچ کو سائے جمعی ہے اور قریب ہی جہتہ ہے کہنے سے اندو نیج کا کہ ایک مالیا لسلام کی والدونے فرمایا کہ رہنے کہ ہم بی بہاں رہنے مگیں ، حضرت اسمایل علیا لسلام کی والدونے فرمایا کہ رہنے کی تواجازت ہے نیکن بان ہیں تہال (مالکانہ) حصقہ نہیں ہوگا قبیلہ مذکورہ بھی ساتھ رہنے گا اس طرح سے کومعظمہ کی آبادی برحمی شروع ہوگئی کی جس ساتھ رہنے گا اس طرح سے کومعظمہ کی آبادی برحمی شروع ہوگئی کی

ایک مرتبه محفرت ابراہیم ملیدالسلام اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کے سائے مشر بیٹ لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹ کے ذیکے کو ذیکے کرنے کا حکم ہوا۔ بیٹے کو ذیکے کرنے کے مئی سائے مئی سائے میں مقاما کرنے کے مئی سائے کے مراست میں میں مگر شیطان نے ور فلا یا تولئے بین مقاما پر سات سات کنگریاں ماری جن کی یا دگار اب تھ ہاتی ہے اور جج بی کسنگریاں ماری مجاتی ہیں۔ بایب نے بیٹے کو ذیج کرنے کے سائے لٹایا تو ذیح ذکر سے جھڑی

في كام ذكيا بسوره صفّت من فروايا:

نَا لَنَا اللهُ ا

ایر مرتبر حسنرت ابرا جمیم علیات الام تشریف الائے تو کعبر شریف بنانے کا گھم جوا جعفرت اسما عیل علیات الام اس وقت تعمیری کام میں مدد کرسف کے لائق جو گئے تھے۔ دونوں باپ جیوں نے مل کر کعبر شریف تعمیر کیا۔ کعبر شریف کی پرانی بنیا دوں کا علم نہ تھا اللہ تعاسلے نے جوب زور دار ہوا جسے دی جس سفے کعبر شریف کی بنیادی ظاہر کر دیں ۔

سورة الج من ارمث و ضروايا:

لے صبح بخاری ص ۲۰۵ - کے تغییر بن کثیرص ۱۵ ہے ہم

وَإِذْ بَوَّ أَنَا لِإِجْرَا هِــــــيُمَ مَكَاتَ الْبَيْتِ اَتُ لَّا تُشْرِك فِيت شَيْئَا وَّطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّارِيْفِيْنِ السُّحُبُوبِ ، ( ١٢)

ادرجب مم فالرميم كوكعية ريف كي حكم بتادی اور (حم دیا) که تم میرے ساتھ کسی جیزکوشر کیپ زبناؤان پاک کر دمیرے گھ كوخوات كمينه والون كمسلئة ادر (تمازو وَ الْعَسَا يَسْمِدِينَ وَ الرَّكَعَ مِن مِهَام كِينَ وَالول مَك لِشَاه دروع كهف والول كسل ادرى وكنوالول ك

و و نول حضرات كعرشريعيف كى بنيا دي المثارسيم من اور قبوليت كى دُع كرسة جارب سفة وسورة البقره يس فرايا:

وَإِذْ بِسَرُ فَعُ إِبُواهِ مُ الْفَوَاعِدُ اورجب الطّارسي عَقَابِلَهُم كُعِبِ كَابِيارٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ وَبُّنَا الراحاعل مِي احمار عرب قبول فرال تَفَسَّلُ مِنَّا ﴿ إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ مِ مصدِثَ وَيَ وَي وَبِي مِنْ والامانَ الْعَسَلِيْدُ وَرَبُّنَا وَاجْعَسَلْنَا ﴿ وَاللَّهِ العَهمَامِ عَمِي اوربناد عم كُو مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَتَيتَ اللَّهُ وَايتا فرامُ وارُ اوربناد عمارى اوالْ أمَّسةُ مُسْلِمَسةُ لَلْظَى مِن یں سے ایک امت جوتیری فرما نبردار ہو ا وَأَدِينَا مُسَاسِكُنَا وَتُسْ عَلَيْنَا ، اور میں بتارے ع کے احکا اور ہماری إستَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تربِّ وَيَعِلَ المُنْدِثَ لَهِ وَيَا الرَّحِيمُ وَالْفِالْا دَبِسْنَا وَابْعَنْتُ فِنْ هِدَ مُ اللَّهِ الديمان عاليه ورباور المجادي رَسُولًا مِّنْهُ مُ يَتُكُوا عَلَيْهِ مَ ايك رول الن يس مع وتلادت كريدان أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبِ بِرَيْرِي آيات الاسكماك ان كوكاب اور دُ الْحِكْمَةُ وَيُوْجِيهِمْ مَا مَكْتِ اوران كَاتِرْكِيرُ مِلْدِنْكُ تُوسِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ وَاللَّهِ الْمُعَرِيمِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ مَعْمِهِ.

تبيله بني جُرْسم من حصرت اسماعيل عليا نسلام كي شا دي جُرُميَ هي نسل فرحتي ربى اور حصنرت اسماعيل كينسل مستقيني بن كللب اور فهربن مافك مقيحن كالقب قریش تقاا دران ہی ہیں سے باشم می تقے بن کے پڑلی سے سیدالا ولین والا خرین حضرت ناتم النبیین محدرسول الله صلی الله وتعالے علیہ وسلم ہیں . ندکورہ بالاسطور سے مکرمعظم کی آبادی اور بنائے کعبر کا علم جوا۔

مغسرا بن كثير نے مستنداما م احمد سينقل كياہے كەحضرت ابوا مامروي الله تعالى مندخ ومن كيا يارسول الشراتي كاابتدائ تذكره اولأ يسع شروح جوا وآب ن دروایایس این باب ابرامیم علیالتلام کی دعا مون اور مسلی علیالسلام کی بازت بوں اورمیری والدہ نے جوخواب و یکھاکران سکے اندرسسے ایک نود تکال جس نے شام ك محلات كوروشس كروياس اس خواب كامتلير بموسط . أُدُ بَسَنَا وَابْعَثُ بِيُهِدُدُ دُسُولًا مِنْ هُدُ عُرِيرًا جود عاصرت الأميم اود معنرت اسماعسيل علیبها استلام نے کی بھتی اس کے بارسے میں ضربا یا کہ است والدا برامیم کی د عا کا تلبرور ميدنا محدربول الشرصلي الشرتعاسط عليه والمم عرب كمشهوت بركمه المرمي بدا بوسقه عجره دسال ي عرب عرب كدوسرك شهر دیند منوره کوجست فرمان ای ای ای ایک ایک کوعربی اور می اور مدن کها ما تا ہے آت نسب کے اعتبارسے می عربی سقے عرب معنرت اساعیل ملیانسلام ک اعلادی ٢٩ وي بشت مي ماكر معنرت اساعيل بن ابراسيم مليل التعطيم الصلاة والسلام سے مل ما آ ہے اور حصرت اساعیل کا نسب حضرت آدم علیالسلام سے ۲۰ واسطوں سے ال ما اسے رمیرت ابن مشام یں آنخضرت ملی الشرطید و لم كانسى حضرت آئم عزادسال كب كاسب مم نسب نامنقل كرت بي: « محدّمن عبدالشرب عبدالمطلب بن إلتم بن مورمناف ابن صى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئى بن غالب بن فہر بن مالك بن نضر بن كنا نہ بن نزيم بن رركەبن الياس بن مصربين نزارىن معدىبن عدنان ."

یل تفیراین کمیشرص ۱۸ دی ایمش کوی المصابیع ص ۵۱۳ یس بھی یہ حدیث مذکورہے دراوی حضرت عرباص بن سارہ ہیں ۔ رول الشرصلی الشرقالی علیرولی کامشہورائی گرامی محکداوردوسرانام احدہ۔ قرآن مجیدی یہ دونوں نام مذکور ہیں۔ آپ کے والد کانام عبد لشرقا اور داوا عبد المطلب کے نام سے شہور سے یہ اُن کا نام نہیں ہے ایک فاص واقعہ کی وجہ ایک کانام عبد المطلب والد ہائم ایک نام نہیں ہے ایک فاص واقعہ کی وجہ کے تام سے شہور سے ان ان کا ایک نام عامریا شیبہ تھا عبد المطلب والد ہائم کادیک نام عمرو تھی بنایا جاتا ہے۔ ان کے والد کانام عبدمنا وران کے والد کانام اوران کے والد کانام اوران کے والد کال والد کا اوران کے والد کا بام فالب اور ان کے والد کا بام کاناہ وران کے والد کانام فالب اوران کے والد کاناہ خوالد کا نام میں اوران کے والد کانام فالب اوران کے والد کانام فالب اوران کے والد کاناہ خرکہ والد کانام فالب اوران کے والد کانام کاناہ فالد کانام کاناہ فالد کانام کاناہ فالد کانام کاناہ فالد کانام کاناہ 
میساکہ بہلے عرص کیا گیا کہ رسول الشرصلی الشرتعا الی علیہ وہم کے داداکانا) عام یاشیہ تھا۔ ایک واقعہ کی وجہسے وبرالمطلب نام مشہور ہو گیا تھا، سیرت طبیبہ بی ہے کہ ان کو عبرالمطلب اس سے کہا جاتا تھا کہ ان سے چپامطلب جب ان کوان کے بی بین میں مدینے سے مدّ نے کرآئے توان کو انہوں نے سواری پر اپنے بیچے ہمٹا لیا اور وہ اس وقت بہت خواب حال میں سقے یعنی سپھے پرانے کیٹروں میں سے جب بی مطلب سے کوئی ان کے متعالی ہو چپتا کہ یہ کون سپے تو وہ کہ دسیتے کہ یہ میرا غلام سے وہ وبرالمطلب کے متعالی ران کے خواب خستہ حال کی وجہسے) یہ کہتے ہوئے شرائے سے دہ وبرالمطلب کے کہ بہنے کو انہوں نے ان کی حالت سنواری اور تب یہ بتلا باکہ یہ میرا بھتی ہے کہ بہنے کو انہوں نے ان کی حالت سنواری اور تب یہ بتلا باکہ یہ میرا بھتی ہے کہ بہنے کو انہوں نے ان کی حالت سنواری اور تب یہ بتلا باکہ یہ میرا بھتی ہے کہ بینے کو انہوں نے ان کانام عبدالمطلب ہی رائے ) . قریش کس کالقب ہے ؟ میرت نگاروں کا ایک قول بیسے کہ یہ نفر بن کنا نہ
کالقب ہے اور ایک قول بیسے کہ فہر بن مالک کالقب قریش تھا یا قریش نام اور
فہر لقب تھا ۔ قریش کی دھ تسمیر کیا ہے ؟ اس کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں ۔
ایک قول بیسے کہ نضر بن کنا نہ کی اولاد کو قریش سے اس سے ملقب کیا گیا کہ یہ سب
لوگ مجتمع ہے اور تقریش مجمع کو کہا جا تاہے اور ایک قول بیسے کہ یہ لوگ تا ہوئے
اور تجار کو درشی کہا جا آہے والمجاریت القرش کی تصغیر ہے یہ مندر کی ایک بڑی تھی کا نام
اور ایک قول بیسے کہ نفظ قریش القرش کی تصغیر ہے یہ مندر کی ایک بڑی تھی کیا نام
ہے جو سمندر کی مجلیوں کو کھا جاتی ہے جو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابل میں دوسر تھیلے جو شہرے اسے شہور ہے ۔
بیسے جو سمندر کی مجلیوں کو کھا جاتی ہے جو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابل میں دوسر تھیلے جو شہر تھیں۔

اس تفصیل سے معلی ہوگیا کہ عرب میں جو قریش کے سطے لفظ قریش بولا مہا گا تھا اس کی وجہ رہی کہ ان کے آباء واجداد میں نضر بن کنانہ یا فہر بن ماک کوملقب کیا گیا تھا یا دو سرے قبیلوں سے مقابلہ میں بڑا قبیلہ جوسنے کی وجہ سے اس لقب سے مشہور ہوسئے ۔ آپ کی والدہ کا نسب اس طرح سے سے :

" آمذ بنت دمب بن جدمناف بن زهره بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن خالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه "

رسول النصل الشرائ عليه ولم كو والدين كانسب اوبر ماكر المائية وولول قريش عقد آب كو والد عبد الشرائمة بنت وجب كو مدينه منوره سع بياه كرلات عقد الني بيدائش واي كانتي جوقبيد بن نجاريس سعطي . رسول الشرطي الشرطي الشرطيم الني بيدائش واي كانتي جوقبيد بن نجاريس سعطي . رسول الشرطي الشرطي الشرطيم كو والدك الخوال يعني ما مون اسى قبيله ستي على ركحة عقد مصرت واثله بن القيم وفئ الله تعالى عنه بيا من الشرطيم كوي فراق من المرائم كوي فرائي المرائم كوي مرائع المرائع والمرائع 
له رواهم من عهر ع

جب بن جرسم كا تعدار خم مواتو بن خزا هه في اقتدار سنهال ايا تو خانه كعب كى توليت اور دوم سرے عهد سام بي : توليت اور دوم سرے عهد سے انهى لوگول كومل كيئے ۔ ان عهد ول كے بدنام بي : سقايہ ، رفا دہ ، حجابہ ، وارالندوہ ، لواء (بينى جمندًا المثانا) قيادت .

منصب سقاید سے مراد ماجوں کو زمزم کا پانی بلانا ہے اور منعب رفادہ فی کے زمان میں تو گوں کو والیسی تک ان کا سے کا انتظام کو کہا جا انتظام درجابیت مراد کو بشریعی کو کھولنے اور بند کریے کا منصب ہے اور دارالند دوست دہ جمارت مراد ہے جہاں قریش کو لاگ اپنے معاملات کے متعلق مشورہ کو سف کے جمع ہوا کرست تھے منصب سقایہ منصب رفادہ اور منصب قیادہ بنی عبدمناف کو ماصل کرست تھے دمن میں منایہ منامی میں دوجہ سے اور منصب لواع بنی عبدالدر کے پاس دسے ۔

میں میں میں مراد میں کی کھوائی اجسار پہلے عمن کیا گیا کہ پانی ختم ہونے کی وجہ سے میں مراد میں کی کھوائی اس میں کا دول کے دوجہ سے میں دور مراد میں کی کھوائی اس میں کا دول کو دوبر اس میں کی کھوائی اس میں کو دوبر اس میں کا دول کو دوبر اس کی کھوائی کیا کہ اور کو دوبر اس میں کو دوبر اس کی کھوائی کیا کہ اور کو دوبر اس کی کھوائی کو دوبر اس کی کھوائی کے دوبر اس کی کھوائی کیا کہ دوبر اس کی کھوائی کی کھوائی کو دوبر اس کی کھوائی کے دوبر اس کی کھوائی کیا کہ دوبر اس کی کھوائی کیا کہ دوبر اس کی کھوائی کے دوبر اس کو دوبر کیا گیا کہ کا دوبر اس کھوائی کو دوبر کے دوبر کی کھوائی کو دوبر کے دوبر کھوائی کا کھوائی کیا کہ کو دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کو دوبر کے دوبر کھوائی کو دوبر کھوائی کو دوبر کھوائی کو دوبر کے دوبر کھوائی کے دوبر کے دوبر کھوائی کھوائی کھوائی کو دوبر کے دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کھوائی کو دوبر کھوائی کو دوبر کھوائی کو دوبر کے دوبر کھوائی کھوائی کھوائی کو دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کے دوبر کے دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کو دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کے دوبر کے دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کھوائی کے دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کھوائی کے دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کے دوبر کھوائی کھوائی کے دوبر کھوائی کھوائی کے دوبر کھوائی کھوائی کے دوبر کے دوبر کھ

اسے صنب اسمالی ملیانسلام کی والدہ کعبتہ رہے۔ کے قریب جب مجگرا ہے بچر اسمالی کو جھوڑ کر پانی کی تلاکشس میں صعفا اور مروہ پرآناجا تا كررسي مخيس اس وقت مصريت اسكال عليالسلام كقربيب بي زمزم كاجتمه جاري مجر كيا تحا بعديس يحيثم كنوال بنادياكيا مختلف حالات كزرت رسي يهال يك كريه كنوال مشى سے بعركيا خصرف ملى سے بعركيا بلكه اس كى جگەيى فامعروف ہوگئ تتى۔ حضوص التدتعان عليه وتلم كه دا دا حبدالمطلب بن لاستم نفخواب مي ويجعا كرمبرً زمزم کے کھودنے کا حکم ہور اسے جب یمن رات ہی خواب دیجا تو جگرمعلوم کرنے كى فكر بوئى حكريمي الهيمي تواب بى بيس بتا دى كئى البول سف است است ما من ما كن عبدالمطلب كوك كركنوال كهودنا مشردع كيابهان كك كديوراكنوال كمودياجب بإني نظراً كيا توينيست وبي الدر الدرج شميعوث برا . وبالمطلب ف الشراكبركها كيونكم مرالسلاب كراعتون سعديكام انجام إيا تعااس من انهين كينسل مي زمزم كى

د کیمه بیال اور گهراشت با تی رہی ۔

مجة الوداع كموقع يرربول الشرصلي الشرتعالي عليه وتلم طوا ف كرف كالعد زمزم كقرميب تشريب لائ اور فرما يأكرا سيسى عبالمطلب لا دُياني دؤسا عديمي فرایاکه اگرتم برغالب نه جوحات تو می می تنهارسه ساعة دول سے بان مسخف میں شرك موما آاس موقعه يرزمزم كاباني آي في كمراء موكرنوش فرايا عاجهرت ماسس ابن عبدالمطلب في فرما يا كغسل كرسف واسلي كويس اجازت نبيس ويتأكه زمزم كايان استعال كرب يدو صنوكرسف والمصك الخاوريين والمك الفسيد. مصرت عباسس بن عبدالمطلب جو تكه زمزم كا بانى بالاسف كه دمردار تق اس سلط ابنوں نے بچے کے وقع برآت سے اجازت سے لی عنی کمنی کے آیام میں رأت كو كم معظم میں رہ کرمجاج کو یا نی پلانے کی خدمت انجام دین (اور دمی دن کوکسی وقت کراسیا

ولادت باسعادت ابھی آیے اپنی والدہ کے بطن مبارک ہی میں سے کر آیے کے والد کی وفات

لے لمتعظمن اخبار کم الأزرقی

 سین کی کتابوں میں عکھاہے کہ اس استحضور میں اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی ولادت ہوئی کسریٰ (شاہ فارس ) کے محلات کی بنیادیں بل گئیں اوران میں شکاف پڑگئے ادراس کے پیچر کھر دے ٹوٹ گئے۔ حالا تکہ ریمل بڑا مضبوط بنایا گیا تھا۔

اده کرمری نے اپنے محل کو ارزے ادراس کے مجروکوں کو گرستے دیجھاجس سے دو سفت گھرایا ہوا اورخو فرز وہ تھا گراس خیال سے کہ اپنی کم زوری ظاہر رہ ہواس نے صبر کے اس کام لیا اور سبح کواس واقعہ کاسی سے ذکر نہیں کیا گر بھراسے محسوس ہوا کہ اسس کی گھراہٹ اور بریث بی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معلط کو اپنے قوجی افسروں اور بہادر سرداروں سے چھپا نہیں سکتا چنا بچہ اس نے ان سب سرداروں کو دربار میں حامنر ہونے دورار میں حامنر ہونے کہلا دیا ۔ اس کے بعد کوسری فوشیروال نے پنا تا ج سر بر بہنا اور شاہی تخت برجا کر بریڈ گیا اور سرداروں کو اطلاع کرادی ۔ جب سب جمع ہو سکتے قواسس نے ان سے کہا ؛

سنایا جوخوداس کوبیش آیا تھا اور سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا، ممل کا ارزنا، اسس می شگاف پر جوانا اور جودہ کھڑ کیوں کا بغیرسی کمزدری کے گریشنا۔ بیساری ہاتیں سن کرموندان بعنی براے را ہب نے کہا:

" فداباد شاہ کوسلامت رکھ یں نے بھی اس رات کو ایک خواب و کھا تھا "

اس دقت تو اہران کے شاہی محل کے جروکے ہی گرسے سے اور دراڑیں ہی
ہڑی تھیں۔ چرجب آنمضرت میں الشر تعالی علیہ والم نے باد شاہوں کو خطوط و سکھے تو
اس زماز کا ہوکسریٰ یعنی ایران کا باد شاہ تھا اس نے صفور مسلی الشرہ نیے وسلم کا والانا کہ بھاڑ دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ بعد وعاکر دی جس کی وجسسے اس کی سلطنت شکوشے موجسے اس کی سلطنت شکوشے موجسے ہوگئی بردگئی تھیں اس کے ساتھ بھی ہواکہ دات کو فارس کے تعام آسکہ دوں کی آگ بھی کی بردگئی تھیں اس کے ساتھ بھی ہواکہ دات کو فارس کے تعام آسکہ دوں کی آگ بھی گئی بردگ آگ کے بھیاری سے میں اور آگ کے تھیں اس کے ساتھ بھی ہواکہ دات کو فارس کے تعام آسکہ دوں کی آگ بھی گئی بردگ آگ کے بھیاری سے میں اور کا بانی سو کھی ا

حزب ابوہ رہ وضی اللہ عزب موایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کے در ایک ہے کہ در والی اللہ علیہ وہ کم افرا کے کہ اور میں اللہ عزب کے کا تواس کے بدر کسریٰ دہ ہوگا اور قیصر خرد در ہاک ہوگا اور صرور ور می ان کے فرانے نی سیس اللہ خرج کرد گئے ہوگا اس کے بعد فیصیر شارم وہ ا اور صرور می ان کے فرانے نی سیس اللہ خرج کرد گئے ہوا اور محسب میں گانوسی سیم سرشارم وہ ا اور محسب میں گئی تو ہے ہے ایک اور محسب میں گئی تو ہے ہے اور اور محسب میں کہ تو ہے کہ والدی وفات تو ہے ہے تی تو ہے ہے ہے ایک کہ ولادت ہول تو آپ کی والدہ نے آپ کے دا داع بالمطلب ہوت زیادہ خوش ہوستے اور کے بیٹے کا صاحب زادہ پرا ہوا ہے۔ خرس کر عبالمطلب ہوت زیادہ خوش ہوستے اور انہوں نے آپ کا نام ہرگہ تھا میشر کی میں ہے والی تقیس اذر اسلام آپ کے والد جناب عبداللہ کی بائدی تھیں انہوں نے آپ کی خدمت شروع کردی شرب کی فومول دیچہ کو صرورت ہوتی ہے دام ایک ٹی فیموت نیا یا اور اسلام کی فومول دیچہ کو صرورت ہوتی ہے دام ایک ٹی نے آپ کا ذماد مینوت یا یا اور اسلام قبول کیا کی۔

اله من السيرة الحلبية له مشكوة المصابع من عن الستيخين -

رصاعت اول تو آب فرایده آمد بنت و به کادوده با بیر کید دن تو برسندا آب کے جیا جرکی دن تو برسندا آب کو دوده بلا اجراب کے جا ابولب کی با ندی بختی آپ کے جیا جمزو بن عبد المطلب فی بی تو بر کا دوده بیا تھا۔ ایک مرتب بست مرتب مسترت مرتزی کی اور ده بیا تھا۔ ایک مرتب بست دوده و تشرکی عبائی ہیں نکاع کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے فرایا کہ وہ نومیرے دوده و تشرکی عبائی ہیں ان کی لاکی سے میرانکاح نہیں ہوسکتا ہے

صلیم سعد بیدنے بھی آپ کو دود حد بلایا اپنے گا وَل بین سا تقدے ماکر دکھا دود هد بھی بلایا اور پر درش بھی ک۔ اس زمانے بین شہر کے لوگ اپنے بچوں کو بر ورش کے لئے دیبات کی خوا تین کو دے ویا کہتے سکے دو دود ہی بلاتی تخییں اور پر ورش بی کرتی کی کرتی تخیین اس طرح نیے دیبات کی آب و ہوا ہی بر درسش پاکر تندرست بھی رستے ہے، اور خالص فصیح عرب بھی سیاس کے سیاس کے سال کی عمر سال کی عمر سے کے سال کی عمر سے کھی ہے کہ بر درسش پائی جلیم مورد وود دو بلانے کے سال کی عمر سے کی عور سے تھی جب آپ کو دود دو بلانے کے سال کی عمر سے مالا مال ہوگئیں تھی

سنتی صدر کا واقعہ اصدر کا یعنی سید مبارک جاک کردنے کے اسس عرصری استی صدر کا واقعہ اسس عرصری استی صدر کا واقعہ استی سید مبارک جاک کردنے کا واقعہ بیش آیا اسید درکا یعنی سید مبارک جاک کردنے کا واقعہ بیش آیا مرتبالیا ہوا کہ آب ہے دو دوورشر کی بھا ہوں کے ساتھ بستی سے اہم بھی بیط جاستے سطے ۔ ایک مرتبالیا ہوا کہ آب ہوں کے ساتھ باہم رشکلے ہوئے کے کسفید کہونے والے دو آدمی آئے کردیا اس میں سے کوئی چیز نکائی اور کہا کہ یشیلا ان کا اور آپ کا سید مبارک جاک کردیا اس میں سے کوئی چیز نکائی اور کہا کہ یشیلا ان کا صحتہ ہے آپ کے دودو شرکب بھائی نے اپنی والدہ کو آگر بتایا وہ اسیف شوہر کے ساتھ دوؤی ہوئی آئی کے دودو شرکب بھائی نے اپنی والدہ کو آگر بتایا وہ اسیف شوہر کے ساتھ دوؤی ہوئی آئی ہیں دونوں میاں ہوی آپ سے لیٹ گئے دیکھا کہ آپ کارنگ بلا ہوا ہے چوچھاکہ بیٹا کیا ہموا آپ نے پوری کی خیت بتائی ہو

لى رواه مسلم كما فى المستكوة ماهه وسيريت ابن هشام ر

يش صدبېلى بار موا ١٠ سك بعد معراج كى دات ين شق صدر كا وا تعربيش آباد

والده کی و فات اور اجی آپ کی مرشریف پانچ سال بی آپ کو دالده آپ کا در سینه سنوره تشریف کی کنی والده آپ کو داده و این مربی سے در شد دار محتے و بال قیام کرنے کے بعد حوالت کے دالد عبد اللہ محرف اور مقام ابوادی بہنچیں (جواس وقت کا معظم کے داستے یں برقی اور مقام ابوادی بہنچیں (جواس وقت کا معظم کے داستے یں برقی تقا) و بال ان کی دفات ہوگئی ام ایمن می ساتھ تھیں وہ آپ کو اظاکر لے کئیں مکر معظم بہنچا کر برابر آپ کی فدمت کرتی رہی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی آپ کو ابنی کفالت یں کوئی کر بہیں جوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ جال اور لطف و مہر بابی میں کوئی کسر نہیں جوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ جال اور لطف و مہر بابی میں کوئی کسر نہیں جوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ جال اور لطف و مہر بابی میں کوئی کسر نہیں جبوڑی جب آپ کی تربیت اور دیکھ ابنی کو تالت میں میں دفات ہوگئی ۔ ان کے بعد آپ کو آپ سے بچا ابو طالب فی ایک کفالت میں سے دیا ایک بردرشس کی ۔

#### سنام کا پہلاسفسہ اورا بک نصرانی را ہہت کی خیبرخواہی

جب آپ کی عمر شریف ۱۱ سال دو ماه کو بہنی تو آپ کے جہا ابرطانب اہنے ما خذ شام کے مفریس سے گئے ارشام طرب کا ایک تفکی جہاں بیت المقدس ہے عرب کے وگ برسال بخارت کے سلے اس ملک بی آیا جا یا کرتے ہے ) سفر میں ایک جگر آئی جے مائی بھی کہا جا آ تھا اپنی جگر سے کہیں نہیں آتا جا تا تھا کہ والوں کا تجارتی قافلہ جب عالم مانا جا تا تھا اپنی جگر سے کہیں نہیں آتا جا تا تھا کہ والوں کا تجارتی قافلہ جب بہاں بہنچا اور ایک درخت کے ساید می مخبر گیا تو بحیرا نے دیجماکر ایک بچت ہر با دل سایر کر راجے اور درخت کی مثبر نیاں بھی اس پر بھی جوئی ہیں بحیرا سنے جب یہ دیجھا تو اس نے بورے قافلہ والے دعوت

نصاري يرميلاآرايي

قافلرواند دعوت سے فارغ ، موسکے قربح النے چاکہ کس کا پختہ الولال فالے کہا میرا بیٹا ہے بھرانے کہا میرا بیٹا ہیں ہوسکتا ، ابوطالب نے کہا ہاں میرے بھائ کا بیٹ ہے ابوطالب نے کہا اس کے والد کی بھائ کا بیٹ ہے ، ابوطالب نے کہا اس کے والد کی وفات اس کی بدائش سے بہلے ہوگئ تھی۔ بحیرانے کہا ہاں تم نے اب ہے بستایا۔ وفات اس کی بدائش سے بہلے ہوگئ تھی۔ بحیرانے کہا ہاں تم نے اب ہے بستایا۔ وسیحواس کی حفاظت احتیاط سے کرو کمونکو کو بردوں کی دشمنی کا ڈرسے ان کوجلد واس کے حفاظ میں ابوطالب تجارت سے جلد فاس نے ہوکر آپ کو مکھ مکرمہ والیس سے آئے ا

### مثام كا دوسراسفىئىر اور مصنرت فدىج مناشقال عنهاسے نسكاح

تصنرت فدیج رضی اللہ وظہا کے بیرہ فاتون تقیبی قریش میں بڑی عزت دارتھیں اور مالداری ان کے والد کا نام خویلہ متھا۔ یہ کہ والوں کو تجارت کے سلے مال دسے کر بھیجا کرتی تقیبی حب کا مطلب یہ تھا کہ میرا مال سے جا و جونفنع ہوگا اس میں سے اتنا تم لینا اتنا بچھے دینا ، تجارت کی اس قسم کو مصاربت کہا جاتا ہے فدیج بنے آپ کی سیائی اور امانت واری اور بلندا خلاق کے احوال سے تو آپ کے پاس خرصیجی کہ آپ بطور معنا رست میرا وال ملک شام سے مائیں ساتھ ہی یہی کہا کہ آپ کو آپ کو اس کے آپ کو اس کے اس کا میں ساتھ ہی یہی کہا کہ آپ کو آپ کو اس کو ایک آپ کو اس کو ایک آپ کو ایک آپ کو ایک آپ کو ایک آپ بھی کہا کہ آپ کو ایک کو ایک آپ کو ایک کو ایک آپ کو ایک 
إلىصفة الصغود صااعا

دوسیت تاجرول کے مقابلہ میں دو گنانعنع دول گی، آیٹ سنے منظور فرمالیا اور فیڈیجہ کا مال ئے کر ملک شام کے لئے روانہ ہو گئے۔ خدیجہ ﴿نے آب کے ساتھ اینا ایک فلام بھی جیجے دیا بحصيبره كهاما ما تما، شام جائة بهوئے استریں بصریٰ ایک عبکر آئی و إل ایک خیت ك سايري آب نے تيام فرايا. اس مگرا يك نصران را ميس نسطورا" نامي كاموم یعنی گرمانحا۔ اس فے میسروسے دریا فت کیا کہ یہ کون تخص ہے جس نے در خت کے ینجے قیام کیا ؟میسرونے کہاکریرا ہل حرم یں سے ایک شخص ہے ہو قریشی طاندان ہیں سے ہے لگا کر پیخص نبوت سے سرفراز کیا جانے والامعلوم ہوتاہے۔ ربول النصلى الشرتعال عليه والم ميسرو كسا تخذ طك شام ببنع كيئه والا خد محبیثه بی لی کامال ضروخت کیا اور سخارتی صرورت مصنعلی جومناسب حاماده د إل سے ال خريدا جب شام سے داليں بورسص مخ توميسره نے عميب منظر د کیمااور ده یه کهآی استفاد نث پرسوار بی اورجب دو پیرمی سخت گرمی موتی ہے تو دو فرشے آپ برسایکرے ہیں، جب کم عظم پہنے اور ای فدیج و کومعلوم ہراکر جو مال لے سکتے ہے وہ بھی خوب زیا دہ تعقب سے ضروخت ہواہے اور سجو مال و ال سے خرید کرلائے وہ بھی دوگنا نفع پر نفرد خت ہو گیا اور میسرو نے فرنجے کو وہ باتين بتائين جونسطورا لأهب سفيتاني تقين ادرفرشتون كاسايه كرنابيان كيااور خد بجبش نودعی بینظرد کیماکرجب آی دو ببرے وقت کرمعظمی داخل ہوئے تودو فرشت آب برسايد ك موسق بي تولى بى خديج شف آب كونكاح كابينا كيج دیا۔آٹ نے لیالی فدیجے مینام کا استے جماؤں سے ذکر کیا۔ آٹ کے جما حمزہ بن عبالمطلب اور دوست يجاابوطالب آب كوسا تقساركر بى بى خدىج سك كم تستريين له كش اور بی بی خد بجبا عمرو بن اسعدنے یا ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے آہے مصرت خدیج کانکاح کردیا۔ ابوطالب نے نکاح کا خطبہ بڑھا۔ اس وقت رول الله صلى الته عليه وسلم كي عمرشراعيف بجيس سال عنى اور بي بي خديجية كي عمر حاليس سال عنى ا بناب ابوطالب في اس وقت جوخطيه يرهمااس كالفاظ بير ، مي م

الحسمد للهالذي جعلنامن ذربية ابواهسيع وزرع امعال وضنضنى معدوعنصرمضروجيلنا حضينة ديبتيه وسبواس حرميه وجعل لنابيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس تبعران ابن أخي هذامح مدبن عيد الله لايوذن به رجل الارجع به فان كان في المال تسلقان المال ظل ذائل وأمرحائل ومحسمدمن قدعوف تعقرابته وقدخطس خديجة بنت خويلدو بذل لهامن الصداق ما آجله و عاجله من مالى وهو بعدهذا والله له تباعظيم وقطرجليل. ترجر: سب تعربیت الشرکے لئے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے اوراسال کے تخم سے اور معدک اصل سے اور معنری نسل سے پیاف مایا اور ہیں اپنے کھرکا خدمت گذار اور است حم كاعمهان بنايا وربهارسهسائ وه كمربناياجس كا مج کیا جالہ ہے اور حرم کو امن کی جگہ بنایا اور ہمیں نوگوں پر حاکم بنایا اس کے بعدر بات كبناب كريمير عان كابيا عدب حيدالشيب كون عي عن على كم بدنهين اگرمالي اعتبارسي كى سے توريكونى قابل فكر بات نہيں كيونكم مال آفرجان وال بجيزيد تم وكون كومعلوم ب كمحدك دمم سع كيا قرابت ہے محکرے فدیج بنت تو یاد کونکاح کا پیغام دیلہے اس سکے لئے ہمرا واکہ نے کاد عدہ کیاہے مہرک یہ مالیت دیر میں اداکرنا ہویا فی الحال یرسب میرسد السعاداكردى ملت كاس كے بعدر يوض كرناہے كم الله كاتسم سيخص کے سلنا کندہ بڑی خبری ہوں گی اور بڑی شان ہوگی لی

له سيرة ابن هشام الروص الانف وصفوة الصفوة ميرت ابن مشام على سهد كه رسول النوسلى الترطيرة للم المرس على المنصل الترطيرة المست مرس ميس المنصل مرفر المدة الديم مل المنصل المنصل المنارم الما تذكره المراكا المنارع مل المنارع من منالع فراكي .

آب سے پہلے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوشوم رگذر بیکے تقال دونوں کی اولاد بھی اولاد ہوئی بلکہ آپ سے اللہ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اولاد ہوئی بلکہ آپ سے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری اولاد حضرت فدیجب مضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تحضرت فدیجہ فی اللہ تعالیٰ عنہا کی تحضرت فدیجہ فی اللہ عنہا کی قالدہ حضرت فدیجہ فی اللہ عنہا کی قالدہ حضرت فدیجہ فی اللہ عنہا ہی تعین ۔

آپ نے حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہاسے بہلے کوئی نکاع نہیں کیا اور جب تک وہ زندہ رہیں کی اور جب تک وہ زندہ رہیں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فروایا۔ حضرت فدیخ کی وفات کے بعد مکم مغلمیں ہی دہجرت سے بہلے اسحفرت مودہ بنت زمعہ سے نکاح ہوا۔

### بناءالكعبه

جیساکہ پہلے عرض کیا گیا کہ بنی جرم ماس وقت کے معظم میں آکر آباد ہوئے سفے،
جب بھرت اسماعیل اوران کی والدہ کو صفرت ابرا میم علیا بسلام سنسان چٹیل میدان
بیں چیموڈ کر چلے گئے تھے جب صفرت اسماعیل علیا بسلام بڑسے ہوئے تو دونوں باپ
بٹیوں نے مل کر کع برشریف بنایا اللہ بقالے نے ہوا جیجے دی جس نے کع برشریف کی
بنیا دی ظاہر کر دیں جوطوفان نورے میں دہ گئی تھیں اور و ای ایک ٹیلہ بن گیا

پھرقریش کہ کے دور میں کعبر شریف کی دیوادی منہدم ہوگئیں توقریش کو سے نے بھرسے بنانے کا ارادہ کیا۔ آپس ٹی کہنے گئے کہ یہ السّرکا گھرہے اس بی صرف ملال مال لگایا جائے کوئی پیسر سود کا یا گناہ سے حاصل کیا ہوا یا ظلما کسی سے لیا ہوا مال اس کی تعمیر میں نہ لگایا جائے۔ جب مال جمع کیا تو حلال مال اتناجمع تہ کہ سکے جس سے پوراکعبہ شریف بنا ہے لہٰڈ اانہوں نے کعبر شریف کا ایک تھے چپور دیا یعنی عمارت میں نہ لیا جے ظیم کہا جاتا ہے ۔ تعمیر کعبہ کے سکے جب بہتم اعلا اعلا اعلا اعلا اس کی ایک تعلیم وسلم جی ایپنے دیا ہے تعمیر کو بہت سے اعلا اعلا اعلام کی دسلم جی ایپنے دیا ہے تعمیر کو بہت کے ایک تعلیم وسلم جی ایپنے کہا ہے کہ ایک تعمیر کو ایک تعلیم وسلم جی ایپنے کہا ہے کہ دیا ہوگ کا ایک تعلیم وسلم جی ایپنے کہا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہا گئے کہا کہ کہا گئے کہا کہ کہا گئے کہا گئے کہا کہا گئے کہا کہا کہا گئے گئے کہا گئے ک

بچاعاس بن عبالمطلب کے ساتھ مشر کی سے اس وقت آپ کے کا ندھے برکوئی کہڑا نہیں تھا کھال جیلئے کا اندلیشہ تھا بعضرت عاکسٹن نے کہا کہ بیج تہا التہمندہ اسے کا ندھے برر کھ او تاکہ بیخروں کے فتقل کوسنے میں آسانی ہو آپ نے ابت ابت اہمند کا ندھے برر کھ لیا توشرم کے مارے سے ہوش ہو کر گر بڑے اورائٹھ برائی کو اعثی ہوئی رہی کہ ایسے جہا کہ لاؤمیرا تہمند کہاں ہے جنا بخراب نہیں و کھا گیا ہے

بهمارے شخ صفرت بولانا محمد کریا صاب برحمۃ الشّر علیہ نے اس ک ایک کت بیان فرانی اوروہ یہ کہ الشّر نعالے نے حاصری کو آپ کا پر احبم دکھا دیا تاکر انج سے سرفراز ہونے کے بعد ) اعتراص کرنے ولئے دشمن یوں نہ کہیں کہ جہانی طور پر آپ کے اندرکوئی عبیہ ہے جیسا کہ بی اسرائی نے حصرت مولی علیا سلام کے بار یس کہا تھا کہ یہ نئے ہو کر سب کے سامنے عسل اس لئے بہیں کرتے کہ ان کے جہم میں بیب کی چیزہے الشّر تعالے نے پیھرکو حکم دیا تو وہ ان کے کہڑے لئے کہ کہا گیا وہ اس کے پیچے دوڑ ہے تو سب نے دیچے یا کہ جہمانی طور پر بھی ان کے اندرکوئی گیا وہ اس کے پیچے دوڑ سے توسیس نے دیچے یا کہ جہمانی طور پر بھی ان کے اندرکوئی عبیب بیان فریا بیاج اس کو موردۃ الاحز اب کی آبیت نے آپ آ اللّٰہ مِمّات کے معرفراز ہونے سے بہلے ہی علیہ وسلم کی برارت میں انعیب نی الحجم نبوت کے معرفراز ہونے سے بہلے ہی ماظر میں کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰہ عَلِیٰ اللّٰہ عَلِیٰ اللّٰہ مِمْ نبوت کے معرفراز ہونے سے بہلے ہی ماظر میں کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰہ عَلِیٰ اللّٰہ عَلِیٰ اللّٰہ مِمْ نبوت کے معرفراز ہونے سے بہلے ہی ماظر میں کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰہ عَلِیٰ اللّٰہ عَلِیٰ اللّٰہ مَالْمُ مِن کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مِن کے معلی اللّٰہ اللّٰہ میں اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَالْمُ مِن کے معرفراز ہونے سے بہلے ہی ماظر میں کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَالَٰمُ مِن کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَالْمُ مِن کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مِن کے معرفران ہونے کے اللّٰہ میں کہ اللّٰہ میں کو اللّٰہ میں کہ کے اللّٰہ میں کو اللّٰہ کے کہ کے اللّٰہ میں کے اللّٰہ کی کو اللّٰہ کے کہ کو اللّٰہ کے کو اللّٰہ کے کہ کے اللّٰہ کے کہ کے اللّٰہ کے کہ کو اللّٰہ کے کہ کو اللّٰہ کے کہ کو اللّٰم کو اللّٰم کے کہ کو اللّٰہ کے کہ کو اللّٰم کے کہ کو اللّٰم کے کہ کو اللّٰم کے کہ کو اللّٰم کو کو اللّٰم کو اللّٰم کے کا میں کو اللّٰم کے کہ کو اللّٰم کے کہ کو اللّٰم کو کو اللّٰم کے کہ کو اللّٰم کو کو اللّٰم کو کے کو اللّٰم کے کو اللّٰم کے کو اللّٰم کو کو کو اللّٰم کو کو کو کو ک

مال جمع كرف كو بعد قريش ف كعيرشريف كا تعيرشروع كردى اورجب عمارت اننى اونجي بوكن كرهر اسو دكواس كرجگه ركها جاسك تو آبس مي اسس است برهبگرشف مك كرهراسودكواس كى حبكه بركون در كه بهرقبيل خوابش منديقا كر جمادا آدى اس فدمت كوانجام دست جب جدال ا ورخصام فطول بكراليا

المصيح البخارى صفياع وصنهم

04

ترمبحدي جن بموسئه اور بالمي مشوروس يسطيا باكركل بوغص مت يهامسجدين اخل بو وه جوفیصل کرسے اس کوتسلیم کرلیا جائے بجب کل کادن آیا تورسول الشرصل اللہ تعالی علیروسلم سب سے بیلے مسی دیں داخل ہوئے جب آت کو دیکھا تر کہنے گئے ھدا ا کامسین د حندیناه (شخص این سے ہم اس کے فیصلہ بروضی ہیں) جب آیٹ مسجدين اندرتشريف لائة نوآب كوبتايا كههما ليفكر اسها ورسم آب كفيصله ير راصی ہیں۔ آپ نے ضربایا کہ ایک پیڑالاؤ آپ نے پیڑا بچھا کر جراسود کو اس کے بیج میں رکھ دیا اور ضرمایا کہ سرقبیلہ کے افراد اس کے ایک ایک گوشہ کو بکڑ لیں اور س اس کوا تھا کر حجرا سودی جگر ہر سے جا بیں ۔ جنا پخر منے الیسا ہی کیا جب وہاں بہنے گئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اعثا کراس کی مگر دیوار میں رکھ دیا اس کے بعد کعبرشریف کی مزید تعمیر شیروع کردی ، اس دقت آپ کی مرسال کتی او حضرت عائشه دمني الشرتعالي عنها سفهاك كياكه دسول الشصلي الشرطليرو للم نے محصے خطاب ہوکر ضرما یا کہ تیری قوم نے جب کعبہ کو بنا یا توابرا ہیم علیالشلا) کی اوج بنیاد پر بنانے سے قاصرہ گئے (اور حطیم کو کعبہ شریف کی عمارت میں شامل نہیں كيا) يس في عرض كيا ما رسول الشرولي الشيطير والمهاب اس كولوري بنيادول بردوباره کیون بہیں بنا دیتے۔ آی نے فرمایا اگریہ بات را ہوتی کرتیری قوم رقراشی، كَوْكُ نَصَّنْتُ مسلمان الوسْفَايِ آومي مجريت تعمير كرديتا ا درابرا ميم عليالت لام كى بنيا دوں پر بودا کردیتا دح نکہ ہے لوگ شئے شئے مسلمان ہوسفہ تھے اس لئے اندلیشہ ہے ککعبر شریفی کو اگر مہدم کرے دوبارہ بھرسے بنایا جائے اور طیم کو واخل کردیا مائے تو بیاوگ یوں کہیں گے کہ اس نئے نے کھیہ کو گرا دیا اور اس کو بدل دیا۔ اس یزیں ایسانہیں کرتا۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها في المنافق من الله عنها 
اليميرت ابن مبشام مع الروض الانف ص ١٢٠ مَّا ص ١٣١ طَتَعَلَا وطَحْصا

صفرت عائش کی روایت کرده حدیث ان کے بعائے صفرت عباللہ بن زیر کو معلوم ہوئ توانہوں نے زمانہ خلافت ہیں کعبر شریف کو صفرت الراہم علیاتسلام کی ہیادوں پر بنادیا، بھر بیب جماج بن یوسف نے صفرت عباللہ بن زبیر کو قسل کروا دیا تو کعبر شریف کو گرا کر بجبر سے اسی طریقے پر بنادیا جیسے قریش نے بنایا تھا یعنی طیم کو عمارت کعبر سے ہا ہم زکال دیا بھنا نجہ آج تک کعبر شریف اس طرح بنا ہوا سبے، احکام تعبر شریف کا ہمز وسبے بھت ہونے کا موقد نہ طے تو حطیم میں داخل ہوجائے کیو کہ دہ مجمی کو شریف کا موقد نہ طے تو حطیم میں داخل ہوجائے کیو کہ دہ مجمی کو شریف کا موقد نہ طرف کر کے موال تا والے صف می کا حقیق کی البتہ نماز بیسے قوت یہ خیال رکھا جائے کہ عمارت والے صف کی طرف رُخ رکھا والے۔

لانه أمربالتوجه اليهاف نص القران المتواتروخبر سيدة عائشة رضى الله عنها خبر الواحد فيحت اطفى التوجه القبلة و لا يقتصرعلى التوجه الى الحطيم فقط



اے ازمیح بخاری م<u>ے۲۱۱ وم<sup>یری</sup> ۔</u>

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



## ظهُ وينبق في المد في المد

ظهُورِنبوت سے بیب بعض ابسے امورظام بر بوت مقی عادت عام کے خلاف عظا انہاں مسلم اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی ال

ایک صدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس بیفر کو پیجاپت اس ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا ہے۔

آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ کا نور دیجے ناجس سے شام کے کول نظر اسکے کی والدہ کا نور دیجے ناجس سے شام کے کول نظر آگئے ،کسری کے مسل کے کنگور سے گریٹر نا مجرسا وہ کا خشک ہوجا نا اور محیار کا گواہی دینا اور سفر میں با دلوں کا سایہ کرنا اور حصنرت علیم کے بیماں زمانہ قیام میں سبیمہ شق ہونا بیسب ار باصات ہیں۔

توصرت فدیجه رضی الله تعالی عنها کے باس آتے اور چندراتوں سے النے کھانے پینے کا سامان سے کروائیس ترایم تشریعیہ سے جاتے ہتے۔ ایک دن غار حرایی عبادت

له مشكواة المصابيح ص ٧٠ ٥ ، ته رواومسلم

ین شخول سے کرانڈ تھالی کی طرف سے فرمشتہ وی سے کر آگیا۔ فرشہ سے کہ افکا رائے ہوں ، ایک نے فرا ایک المرف سے فرمشتہ وی برا میں برا ما ہوا نہیں ہوں ، ایک بر فرمی برا ما ہوا نہیں ہوں ، اس بر فرمی سے آپ کو نوب ایکی طرح و با یا بھر ھے وردیا اور چروہی بات کہی کہ برا سے آپ سے آپ سے تھروہی ہوا ہوا نہیں ہوں ورشہ سے دو بارہ ایکی طرح و باکہ کہا کہ آپ برا ھے آپ سے وہی جواب ویا کہ جی برا ھا ہوا نہیں بول فرشتہ فرات و باکہ کہا کہ آپ برا ھے آپ سے وہی جواب ویا کہ جی برا ھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ سے دو بارہ ایک فرشتہ نے تی مری بار کھرو دیا اور اس دفعہ ہے آبات بڑھ وی ب

اِقْدُ أَبِا سُدِد دَبِّ كُ اللَّذِى بِرُ عَلَهِ مُن الْمَامِ مَن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَان وَبِهِ الم خَلَقَ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن فَراياانان وَبِهِ مُعِيمُ وَن عَلَيْ اللَّهِ مَن عَلَقَ وَإِقُرَا وَدَبُّكُ الْمَاكَومُ آبِ كادب بهت بِرُاع ت واللهِ إلى اللَّذِي عَد لَه عَلَا الْمَاكِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَالِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

آبِ فان آبات كود با عادر به الماس وقت آب كادل كانب را عقاد كونكه فرشته فرشته نبائ من آب كود با عقاد رببل باريد واقعه بمش آبا عقاء آب غار مواوس والبس تشريب لاست اور صفرت فديجه رمنى الشره نها سع فرايا ذُبّلُونِ وَمِن الشره نها سع فرايا ذُبّلُونِ وَمِن الشره نها سع فرايا ذُبّلُونِ وَمِن الشره نها اور ها دوا مي كيرا اور ها دوا مي كيرا اور ها دوا المرسان كيرا اور ها دوا كي مينت خم الورك .

اس کے بعد آب نے حصرت فدیجہ رضی اللہ منہا کو واقع سنایا اور ساتھ ہی ہو فرمایا کہ میں اللہ منہا ہی جان کا خوت ہے حضرت فدیجہ رضی اللہ منہا ۔ اپنی بر مصاب والی متنا نت اور سجیداری سے المینان والی متنا نت اور سجیداری کو کام میں لائیں اور بڑی وانشمندی اور سجیداری سے المینان دلاتے ہوئے کہا ایک آب کو اللہ تعالی میں رسوانہ ہی کرے گا ایس میں اور شریت واروں کے ساتھ اچھا سلوک ایسے میں ربینی اسے عوزیز ول اور رشتہ واروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ہے ہات ہوئے ہی اور ما جمند آوی کا ہوجھا المائے ہیں اور ہمان وازی کے ہاس کے بات ہوئے منت کرے مال ماصل کوستہ ہیں اور ہمان وازی

کرتے ہیں اور تن کے بارسے ہیں جو مصیبتیں آئیں ان کے مقابلہ میں مدد کرتے ہیں۔
حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اوّل تو آپ کوتسلّ دی اور آپ کے
اپھے اچھے اخلاق بیان کرکے یہ بتایا کہ ایسٹنے مس کو اللہ تعالیٰ ہے اور مددگار نہیں
جیوٹر سے گا بھر اپنے جی زاد جائی ورقہ بن نو فل کے پاس کے گئیں انہوں نے زمانہ
جا بلیت میں بت پرستی کو جیوٹر کرنصرانی دین افتیار کرلیا تقااس وقت ان ک
بڑی بھر بھتی نا بینا ہو چھے مقے بھنرت فدیجہ رصنی اللہ عنہا سفان سے کہا کہ اسے ہیے
جیا کے بیٹے ذرا اپنے جائی کے بیٹے کی بائٹ سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ
دسلی خاندانی رشہ تہ سے ان کے جائی کے بیٹے سکے ا

ورقد بن نوفل نے دریا نت کیا کہ آپ نے کیا دیکھا ؟ آپ نے دہ وہ واقع بتا دیا ہو خارجا ہے ہون اور اور فرشہ ہے ہے ہو خارجا ہیں ہی راز دار فرشہ ہے ہے ہو خارجا ہی راز دار فرشہ ہے ہے ہوان اللہ تعالی سام کے پاس نازل فریا یا تھا، کاش میں اس وقت ہوان قری اور دندہ ہوتا جب آپ ک قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے در توجب ہے) موال کیا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ہو در قرین آپ کے پاس کیا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ہو در قرین آپ کے پاس آیا ہے دہ می کا ایک ہے دہ می کا گرا یا لوگوں نے اس سے شمنی کی اگر میں نے دو و دن پالیا جب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے تو اس سے شمنی کی اگر میں نے دو و دن پالیا جب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے تو میں بہت زور دار آپ کی مدد کروں گا اس کے بعد ورقد کی موت ہوگئی اور وحی کا سلسلہ می رک گیا۔

پیرکچیور مدکے بعد وی آنے کاسلسلیسٹسروع ہوگیا آپ نے فرمایاکہ میں ایک دن جار اجھاکہ آسان سے ایک آواز شنی او برنظرا تھائی تو کیا دیجھا ہوں کہ دہی فرشتہ جو غاد جوا و بی آیا تھا آسان اور زمین کے درمیان کرمی پر بیھا ہوا ہے اسے و کی کرمی خوفزدہ ہوگیا، گھر حاکر وہی فرائش کی کہ ذیت گؤٹ ذیت گؤٹ و اجھے کہڑا اوڑھا و اس مصرت فدیجہ رضی الشرتعالی عنہانے کپڑا اوڑھا دیا۔ اوڑھا دیا۔ اس وقت آپ بریہ آیت نازل ہوئی۔ بیانی کھالکھنے آپٹر اوڑھا دیا۔

وَدَ بَهُ فَ فَكِبِرُ ، وَ فِيَا بَكَ فَعَلِقَ ، وَالرَّحِرَ فَاهْجُرُ الْمُالدَّ الَّهُ الدَّ الَّهُ المُلَا فَ المَلَّحُونَ فَاهْجُرُ الْمُالدَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

وعوت الله الله الله الله الله الله وي الله الله وي ال

اُم ایمن جنہوں نے بچین ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیجہ بھال کی ہمتی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تصابان کا نام وہ برکہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی میرات میں بلی تھیں آپ نے انہیں آ زاد کرے زید بن حارثہ سے نکاح کر دیا تھا اُسا مربن زیداُم ایمن ہی کے بیٹے تھے ان سے بہلے بھی ان کی اولاد تھی ۔ ایمن ان کے بہلے شوہر سے سفتے جو خیبر میں شہید ہوئے کی اولاد تھی ۔ ایمن ان کے بہلے شوہر سے مقے جو خیبر میں شہید ہوئے کی میں ان کے بہلے شوہر سے مقے جو خیبر میں شہید ہوئے کی میرات جنہوں نے میرون اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دیگر حضرات جنہوں نے میرون اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو گئے دیگر حضرات جنہوں نے

الصحيح بخارى مس ما من المساد كا ف كن في الاصابة -

ملى الشرعليه وسلم فان كري من فروايا.

مادعوت أحدا إلى الاسلام إلا انت عنده كرته ولا تود دفيه اله و نظر الا ان ابابكوما عكد عند حين ذكرته ولا تود دفيه اله توجه: يمن خرس كومي اسلام ك دخوت دى الومر كرسام المراكب في ينهي وقت كيا وقت كيا وولا المرس كردا ورقت المراكب في ينهيا.

وقت كيا ورسوچا جب يمن في الومر كركيا تو ذرا بحي ترددا ورقت المي كيا.

ومن الله وز بحي شركه بوكة ان ك دخوت يرحفرت عمال اين حفال لا بيا الهورة والمرين عوام ، عباله المراكب بن الى وقاص في ماسلام قبول كرايا المارة من علاوه سالمة ين اولين على حفرت معارب يا مر ، حفرت خباب بن الادت ، عفرت طورت المعارب المارة من عفرت عباله المراكب عن عبيده ابن مادت محفرت معارب عن الدي تعفرت عباله المراكب عنده ابن مادت ، حضرت معيد ان المر وحفرت عبيده ابن مادت ، حضرت معيد ان المارة عبين كه اساله كرامي مي الله تعالى عنهم اجمعين كه اساله كرامي مي المرام المعين كه اساله كرامي مي المرام المعين كه اساله كرامي مي المرام المرام المعين كه اساله كرامي مي مشهور ومعروف بي مي .

تین سال درول الشرصل الشرتعالی ملید و لم خصفی طریقی پردوست کا کام جاری دکھاجس کا مرکز دارالارقم رصفا کے قریب عثادر آپ کی دعوت سے تاثر ہوکہ بہر آپ نے امرائی فاصف نے بما تُوم و میں ہوگئے بھر آپ نے امرائی فاصف نے بما تُوم و برائے بھر آپ نے امرائی فاصف کے بما تُوم و برائے بھر از برائی میں مشروع کردیا جہاں برعمل کرنے بورے بال جہا در بازار سکتے سے آپ دہاں بھی تشریف نے جائے ہے وہاں آسف جہاں شیخ اور بازار سکتے سے آپ دہاں بھی تشریف نے جائے ہے وہاں آسف جہاں شیخ دہاں بازار اسلام کی دعوت دیتے ہے ان بازار اسلام کی دعوت دیتے ہے دی

الداية والنهابية م ١٢٤ ٣

عکاظ اور مجنة اور ذوا لحجاز کانام خاص طور پر ذکر کیا جا تاہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر کیا جا تاہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ کسی مجمع سے خطاب فرسے کر آپ کا مجا الح المب کے ساتھ ساتھ ساتھ لگار مہتا تھا کہ اس کی بات مت مانوید دین سے مجر گیا ہے غلط باتیں کرتا

البين ما المران كو صوى طور بردين كي عوت وين كامكم است دوايت به كري و الشران كو صوى طور بردين كي كوت وين كامكم ايت كري و آمن برن عبد الشرك المنت الشران المارات المرك و الشرك المنت 
اور حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ حمد سے روایت سے کہ آپ نے ان اوگوں سنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے قریش کی جا عت اپنی جانوں کو بچا تو (بعنی ایمان لاکردوز خے کے عذاب سنے محفوظ ہوجا و) ہیں اللہ کی طرف سے (آنے والے عذاہیے) تہاں سے چیٹا کا کہ کے نہیں کرمک آپ نے اپنے جیا حیاس بن عبدالمطلب سے تہاں سے چیٹا کا کے نہیں کرمک آپ نے اپنے جیا حیاس بن عبدالمطلب سے

له الباليد والنهايص المع ٣

ابنی بچوهی صفیہ سے بھی خصوص الور پر نام سے کریم فرایا اور اپنی بیٹی سے فرایا اسے محد کی بیٹی سے فرایا اسے محد کی بیٹی فاظر تمیر سے مال میں سے تو توج جاہے موال کیدلے میں تجھے اللہ کے عذا سے نہیں بچاسک کا جمالی بیسے کہ آخرت میں نجات کا تعلق پرشد واری اور کسی کا بیٹا بیٹی ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے جس سے ایمان قبول کیا اور اس کے ساتے نجاست ہے۔

رول الله صل الله على الله على الله على السانون ادرجنات كی طرف مبعوت الوسان الله على الله الله على الل

تواور ذیادہ دیمن ہوگئے جب توجید کی دعوت دی جاتی، کفراور شرک کی شناخت
اور قباحت بیان کی جاتی اور جو کے بجاری سے بارے میں کہا جاتا کہ یہ لوگ عقل کے خلاف کام کر دہ جہ جی توقیل کے خلاف کام کر دہ جہ جی توقیل کے ملاف کام کر دہ جہ جی توقیل کے ملاف کام کر دہ جہ جی توقیل کے ملاف کام کر دہ جا عت بناکر شورہ کر کے آپ کے چہا ابو طالب کے ہاس اُنے کیونکہ ابو طالب آپ کی بہت زیا دہ جا بیت اور جفا طت کر سقے سے جاموت میں عتب ابو طالب آپ کی بہت زیا دہ جا بیت اور جفا طت کر سقے سے جاموت میں عتب اشیب ابو سفیان ، عاص ابن ہشام ، ابو جہل دفیر جم سے ان لوگوں نے ابو طالب کہا کہ تمہارے جی تو ہمارے معبود ول کو ٹر اکہا ہے ہما سے دین کوعیب لگایا ہے جمیں ہے وقوف بنایا ہے ہمارے باب دا دوں کو گراہ کھ ہم ایا ہے ہر سب

اه سحیح بخاری س. ۵

48

بماری برداشت سے باہرہے اب یا توان کوروک دویا تم ورمیان سے کل جاؤ جمران کا ہم جو جا ہیں کریں تم بھی توہمارے دین پر ہوتمہیں بھی ہماراطرفدار ہ دِنا جاہیئے ۔ الوطالب نے ان کی بات سنی اور نرمی سے محما کرخصت کر دیا ۔ برلوگ جلے تو گئے نیکن رہول انڈ صلی انڈرتعالے علیہ وسلم برابر دعوست کے کام میں گئے رہیے ۔ قریش کم کو بھیرد عوت کی بات بھاری پڑی اور دوبار الوطا کے پاس آئے اور وہی باتیں کہیں جو پہلے کی تعین اور کہا کہ اب ہم صبرنہیں کر سے تماہنے بھتیج کوروک دووررزیم تمہارسے بیتے سے ادرتم سے بونگ کری گے بجرد كميما ملئ كاكر دونوں فريتي ميں سے كون ہلاك ہوتاہے يين كررسول النتر ملى الترتعاك عليه والمه مصالوط الب في بات كى اوركها كرتم مجدير اوراسي جان ير رهم کھاؤمجھاتنی تکلیف ز دو جومیری برداشت سے باہرسیط ممہاری قوم کے لوگ دوباره آئے مے اور تباری شکایت کی ہے اب تہاری حایت میراس کی بین رسول الشمسلي التدتعال عليه وسلم في مجراياكه اب مجام ان مبري حايت سے دستبردا رہورہ ہیں اورمبری مدد کرسفسے عابیزی ظاہر کررہ ہے ہیں مورج رکھ دیں اور بائیں اعتریں جا ندر کھ دیں اور اول کہیں کر دعوت تق کے کام کو چپوژ د و یا بلاک بهونا منظور کرلونت بھی میں بنہیں چپوڈسک ۔ اس کے لعبد رسُول الشُّرْصِلي الشُّرْتِعَالَى عليه وسلم كن آنتهون مِين آنسو آسكَةُ اوروبان سعا عشر ارحل دے۔ جب ابوطالب نے منظرد کھاتو آپ کو آواز دی کہ آؤ میرے ياس آدُ. آيْ تشريف لائے ابوطالب في كها ما دُنم جوجا موسيان كروالله كى م ہی تمہیں کسی کے سپر دنہیں کروں گا <sup>ا</sup> قريش مكه كاالوطالت ايكافرسوال

قریش ایک بار بھر الوطالب کے باس پہنچے اور عمارہ بن الولید کوسائے لے اے سیرت ابن بٹ مص ۲۹۷ع ا كرآئة اوركباكدا الوطالب تنهار المستينج في ممار المعبودون كوا بماد الدين وعفائدكو، بماد الداكو بيوقوف بنايا الماسية م واقف بوراب بم تهاد المار بيوقوف بنايا الماسية م واقف بوراب بم تهاد المار بي وليدكولات بي يقريش مي سب سي زياده عقلن والا محال والمعالدة بي يقريش مي سب سي زياده عقلن والماسية الماسية كوبها در مياده و تاكم ماسيقل كردي معاده نهي كول عذر إورمضائعة رز بونا جاسية .

ابوطالب نے کہا کہ سبحان النہ رہتو بدترین سوداہ ہے۔ تم ابنالو کا دیتے ہو
کہ ہم اس کو اپنے پاس سے کھلائیں اور میرالو کا مانگتے ہوتا کہ اس کو تسل کر دو۔
یکھی نہیں ہوسکتا مطعم بن عدی نے کہا کہ اے ابوطالب تمہاں سے ساتھ متہاری
قرم نے بائکل انصاف کیا ہے جس پرلیٹانی میں وہ بسلا ہو گئے ہیں اس سے بچنے
کے لئے انہوں نے پوری کوشش کی ہے۔ گرمعلوم ہوتا ہے کہ تم اُن کی کوئی بات
قبول کرنے کے سائے تیار نہیں ہو۔ ابوطالب نے کہا کہ واللہ یا انصاف نہیں ہے
اور اے طعم یہ تو سائے ہی قوم کو عبور کا کرمیرے ملاف مظاہرہ کرایا ہے اور قوا ہا



اے میرت ابن بشام ص ۲۹۵ ج

قرش مله کی مراف کامطالبه فرانسی معجزات کامطالبه

# أباءوا َجراد كي تعليد كابهانه

اورجب اُن سے کہا جا کہ ہے کہ اسکا اتباع کروجواں شرخ نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ جکہ ہم اسکا آباع کریں گے جس پرہم نے لیے باب داداکو پایا کیا دوا پسے باپ دادا کا اتباع کریں گاگرچہ وہ کچھ بی سمجتے ہوں ادر ہا ایت

کتاب ان کے باس بھتی نکسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی بھی سرا پاگراہی میں کے گراہوں میں کے گراہوں میں کے گراہوں کے کا ماہ بلانہ دعویٰ کرہم نبوست کے گراہوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھ اری ہے۔ قریش کا حام بلانہ دعویٰ کرہم نبوست کے ستحق ہیں سورۃ الانعام میں ضرمایا:

وَإِذَا جَاءَ نَهُ مُ أَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
شّدِنِدُ بُرِمَا کَافُوْ الْبَدُکُوُونَ وَالله الله عليه وعلی اله وجه که وه کرکه ته ہے "
وليد بن مغيره ف رسول الشّصلی الشّعليه وعلی اله ولم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی
کون پویزہ ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں کیو نکرمیری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور
میرا مال بھی کیٹرہ ہے ۔ اور دوسرا سبب نزول ینقل کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ بنوعب مناف سے شرافت کے سلسط میں ہم سے مقابلہ بازی کی بیہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ سے
مناف نے شرافت کے سلسط میں ہم سے مقابلہ بازی کی بیہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ سے
گھوڑے بن کر رہ گئے اب وہ کہ رہ ہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وی
کی جانی ہے ۔ ادا کہ کی شم ہم اس مرعی نبوت پرایان نہ لائیں گے ۔ جب تک ہمارے
یاس بھی اسی طرح وی نہ آجائے جب میں اس کے یاس آئی ہے ۔

اس پراسته حل شادند آیت بالا نازل فرائ جس می دلیدین فیرو کاهی جواب موراز کرنایدالله موراز کرنایدالله موراز کرنایدالله موران کرنایدالله حل سن برخیا اورا نوجهای معلی بیست که رسالت و نوست سے سرفراز کرنایدالله می حرف انتخاب اورا ضغیار سن تعلق سے دہ جے چا بہتا ہے اس عہدہ مرفراز فرما آلہ ہے اورا سے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اوراس عہدہ جلیا کا تخل کس میں ہے۔ یہ کہنا کہ بن سنی رسالت ہوں الله تعالیٰ باعراض کیا کرناہے اورا الله تعالیٰ باعراض کیا کرناہے اورا الله تعالیٰ جہدہ کی است میں الله تعالیٰ باعراض کیا کرناہے اورا الله تعالیٰ کو جہل کی طرف منسوب کرناہے۔ جنہوں سنے یہ اعتراض کیا

#### بانهي التركيهان ذلت بهنيك اورانهي سخت مزاطى . مكه والوك كاحابلانه اعتراض كركمة بإطائف کے بڑے اوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا ؟

ا دران لوگوں نے کہاکہ یہ قرآن دونوں سیوں یں ہے کی شے آدی پر نازل نبی کیا گیا؟ کیا دہ آپ کے رب ک رحمت کونعمیر کریتے بی ہم نے ان کے درمیان دنیا والی ندگ يسان كى مىيشت تقسيم كرد كمى ب ادرىم رُّهُ اُمَا وَدَفَعُنَا بَعُضَهُ مُدَفَوْقَ مِنْ الْمِسْ الْمِرْدِيمِ السَّارِي فوتیت دی ہے تاکران میں سے ایک سرے سے کام لیتارہے اور آی کے رب کا جت

بورة الزخرف مين ارشاد ہے: وَقَانُوْ الْوُكَانُةِ لَلْ هٰذَالْقُرُ أَنَّ عَلَىٰ دُحُلِمِ مِنَ الْعَسَدُ يَسَتَيُن عَظِيْدِهِ اَهُمُ مُلَكِّسُمُونَ رْحَمَتَ دَيْكُ نَحْنُ قَيْمُنَا بعضا سُخْرِيناه وَرَحْمَتُ رَبّاكَ خَدِيرُ مِّمَا يَجُمَعُونَ ١٢٠٢١) اس عيبتر عِجوه جُع كرت بي.

دنیادار دنیا بی کوبڑی چیز مجھتے ہیں جس کے پاس دنیا وی مال واسباب زیادہ ہوں یا چودھری قسم کا آدمی ہوکسی قسم کی مسرداری اور بڑائی حاصل ہواس کو بڑا آدمی منحقة بين خواه كيسا بهي برا طالم خائن ، شو دخور كبخوش تحمي مُوس بهوا سبب كسي بيام ملّه میں داخل ہوا ور دریا فت کروکہ یہاں کا بڑا آ دمی کون ہے تو و اس کے دہنے والے كسى ايسي سيخص ك طرف اشاره كرية بي جو مالدارصا حب افتدار بو اخلاق فاحنسله والے انسان اللہ کے عبادت گزار بندے علوم ومعارف کے حاملین کی بڑان کی طرف لوگوں كا ذہن مباتا ہى نہيں، عمد ماانسانوں كا يہى مزاج اوريبى مال راسيد رسول الله صلى الشرتعال عليه وللم كراخلاق فاصلها ورخصال جيده كرسب معتقدا ورمعترف مخ ں کی جب آیے سنے اپنی نبورت اور رسالت کا علان کیا توجہاں تکذریب اور انتخار کے

لے نوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈے ان میں سے ایک پھی تھا کہ آپ بیبے والے آدمی بہیں اور آپ کو دنیا وی اعتبار سے کوئی اقتدار بھی مصل بہیں ہے لہذا آت کے نبی اور رسول ہوگئے ؟ اگر اللہ کورسول جیجنا ہی مقاا ورقرآن نازل کرنا ہی مقاتو شهركة باشهرطانف كبشدة دميون بيسي سيحتى خص كورمول بنانا جامية عقادي تول ہوتااُسی پر قرآن نازل ہوتا اللہ تعالی نے ایک ایسے تعص کورمول بنایا جو پیسے کوٹری كا عتبارس بُرترنهي اورج كوني اختيارا وراقداري برتري عاصل نهي يربات مجم ى بىبىي آتى ، معالم التنزل مي كھاسے كەأن لوگو**ں كا اشارہ وليد بن المغيرہ اور عرو**ہ بن سعودتعنى كمطرف تحايب لاتخص ابل مكرس سے اور دوسر آخص ابل طالف ہيں سے تا به دواد س دنیا وی اعتبارسیے براسی مجھے مباتے تھان نا موں کی تعب بن میں اور بمی افرال ہیں اللہ تعالیٰ مشامذ نے ان لوگوں کی بات کی تر دید فیرمائ اور حواب دیتے بوسة ارشا و فرما يا أحسد كفتسه و و وحدة دَيِّك الكار لوك آي كه دب ک رحمت بعن نبوت کونسیم کرتے ہیں ) یرامتفہام انکاری سے مطلب یہ ہے کہ انہیں کیا حق ہے کہ منعب نبوت کو اپنے طور رکسی کے لئے بنویز کریں رسمول بنانے کا اختیار انہیں کس نے دیلہے کہ بھی سے سئے جا ہیں عہدہ نبوت بخویز کریں اللہ تعالی کوا ختیارہے ابين بندول بي سي جيم عاسم بوت اور رسالت سع مرفرار فرملن ووجع منصب نبوت عطا فرما كماسي أسيرأن اوصاف سيتنقشف فرما ديتاسي حبن كانبوت سكرليخ بوناصرورى بعد سورة انعام من فرايا ألله أعَلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الدُّرُوب مِاننے والاہے اپنے بینام کوجہاں بھیجے)ان لوگوں کو مذکسی کوئی بنانے کا اختبارسے اور مذنبی کے اوصاف تجویز کرنے کا۔ بھر فرمایا: نَحُنُ فَتَمَنَا بَيْنَهِمْ مَدُ مَعِيشَةَ هُدُفِ الْحَيْوةِ الدُّيْرَا (مِم نِ أَن كه درميان معيشت بعي زندگى كا سامان دنيا والى زندگ مي بانث ديا) وَ دَ فَعُنَا بَعْضَ هُــُهُ فَوْقَ بَعْضِ دَجِبَ (اور درجات کے اعتباریسے ہم ہے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی) کسی کوغنی بنایا ى كوفقير المن كومالك بنايا اوركسي كومملوك إلىتَّخِيدُ بَعُضَهِ مُرِيعُهُ السُّخُوبُ

(تاكربعض وگرابعض اوگول کوابنے کا میں لاستے دبی ) اگر بھی برابر کے الدارموت وکوئ کسی کا کام کیوں کا، اب صورت مال یہ ہے کہ پہنے والے الداروں کی بائوں اور کو بیت اس طرح سے عالم کا نظام تا انم ہے مالدار کام لیتے ہیں کم پینے والے مزدوری لیتے ہیں کم پینے والے مزدوری لیتے ہیں کم پینے والے مزدوری لیتے ہیں دنیا اس طرح سے عالم کا نظام تا انم ہے ۔ جب المند تعالیٰ شاز نے ذنیاوی معیشت کوانسانوں کی رائے برہایں رکھا جوا دنیا درجہ کی چیز ہے اورا بی حکمت کے موافق بندوں کی مصلحتوں کی رعایت خرمات ہی مال تقسیم فرما دیا تو برت کا مناصب کسی کولوگوں کی رائے کے موافق کیسے دسے دیا جا آجو بہت ہی بلندو بالا محیز ہے ۔ قال الفرط بی داخل سے یہ ترب احرال دنیا الیہ سے محت یف میں المناسوة الک ہے ۔ وَرُحْ مَا تُر بِنْ کُسُور کُور مُن کُور ہیں المناسوة الک ہے ۔ وَرُحْ مَا تُر بِنْ کُسُور کُور مُن کُور ہیں کہ بہت ہیں ایمی ہی کور کو دنیا دی چیز میں دیا تی ہو می ہیں دہ انہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو کے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو ہے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو ہے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو ہے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو ہے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو ہے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو ہے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے میں لگے ہو ہے ہیں الہیں جمع کرنے سیسٹے ہیں جنے ہو ہے ہیں المیں ہی کہ تت اور و دال کی تعمیس

مشرکین کی حاملانه باتیں کر قرآن کسی سے تکھوالیا ہے اور یہ کیسا نبی ہے ہو کھانا کھا باہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا :

وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ كُفَرُقُ الِنَ هَلَ خَآلِ الْالْوَافُونُا فَالْوَالُهُ وَاعَاتَهُ عَلَيْهِ وَوَمُرُ الْحَرُونَ فَفَدُ جَآءُ وَظُلْمًا وَرُورًا . وَقَالُوا اَسَاطِائِرُ الْالْاقَلِيمُ الْحَرُونَ فَفَدُ جَآءُ وَظُلْمًا وَرُورًا . وَقَالُوا اَسَاطِائِرُ الْاَقْلِيمِ الْحَدُرُةُ وَالْمِيلُا وَ قَلُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَتَالَالطَّلِمُونَ إِنُ تَنَيَّعُونَ الْأَرْجُلِا**مَّسُحُورًا وأ**َنُظَرُ كُنُفَ ضَرَبُوْ اللَّ الْكَمْتَ الْ نَصَالُوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا و(١٩٥٥) ترجمه واورس لوگول نے كفركيا انہوں نے كہاكديد كيونہيں سے صرف ايك جيوف سے موردوگ برسنظم اور هجوش کو لے کر آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ بدیرانے لوگوں کی باتیں ہیں جوقول ہوتی ملی آئی ہیں جن کو اس نے مکھوالیا ہے سو دہی سجے شام اس کوسنائی حاتی ہی آہے فرما دیجے کہ اس کو اس ذات نے ازل فرمایاہے جھیں مونی باتوں کوجا نہاہے آسمانو مين بهون يا زمين مين بلاشبه وم بخشف والاسع مبريان سع اوران لوگون ف كهااس رسول كوكيا براكهانا كها باسب ادر بازارون مين جلباسية اس يركبون نهبي نازل بموا ایک فرشتہ حواس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا 'یااس کی طرف کوئی فزانہ ڈال دیا جاتا' یا اس کے پاس کون باغ ہوتا جس میں سے کھاتا ؛ اورظالموں نے کہا کہم ایسے ہی آدمی کا ا تباع كرت موحس برحاد دكيا كياسي أب ويحد ليجهُ انبول في آب كم ليح كيري بيب جیب ہاتیں بیان کی ہی سووہ گراہ ہوگئے بھروہ کوئی رہ بنیں یا ئیں گے !" وَقَالُوااسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ احْتَنَبَهَا الأَية اوران لوكون في المُحَدِّ صلی الله علیه وسلم جولیاں کہتے ہیں کرمجھ برالله کا کلام نازل ہوتا ہے اس میں نازل بوسف دال کوئ بات نہیں ہے بریان تھی ہوئی باتیں ہیں جو سلے سات اور اور ال آرسى بي انہيں كو انہوں نے تكھواليا ہے بير شام بار باران كے اور پر جم جاتى ہیں جس ک وجرسے انہیں یا دہو جاتی ہیں انہی کو پڑھ کرسنادیتے ہیں اور کہدیتے ہیں بیمھ برانٹہ کا کلام نازل ہواہئے ان لوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرايات كُلُ أَنْذَكُ اللَّذِي يَعُلَمُ السِّرَّفِ السَّمْوَاتِ وَالْكَرُصِيهِ، دآت فرما دیجئے کہ اس قرآن کو اس ذات باک نے نازل فرما یاہے ہے ہرتھیں ہول بات کا علم سعے آسما نوں میں ہو یا زمین تم جو خفیم شورے کرتے ہوا ور آپس ب جو چکے چیکے یوں کہتے ہوں کہ یہ قرآن محصلی المنٹر علیہ وسلم نے اپینے یاس سے بنالیا ہے یا دوسروں سے تھوالیا ہے قرآن فارل فرمانے والے کو تمہاری ان سب باتوں

کابتہ ہے وہ تہبی اس کی مزادے گا اِقَدہ کا رَبَ عَفُولًا وَجَبُمُ الا مشبد وہ جَنے والا ہے مہر بان ہے اس میں یہ بتایا کہ تم نے جو باتیں ہی ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں اس کی وجہ سے تم عذاب کے سختی ہو سکتے ہوئیکن حس نے یہ قرآئ تازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگر اپنی کفریہ باتوں سے توب کرلو کے اور ایمان سے آو کے تودہ برانی مارا دے گا۔ مام باتوں کو معاون فرما دے گا۔

مزید فرمایا: دَ مَنَادُوْ اَ مَنَالِ هَدُ اَ الْتَ سُولِ دَالاَیه اور الآیه اور ان دول سنے

یوں کہاکداس رسول کو کیا ہوایہ تو کھانا کھاناہ ہاور بازاروں پی چلتا بھرتاہه ان دولوں سنے ابنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیاد بنالیا تھااور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی ایس شخصیت ہوئی چاہئے ہو اپنے اعمال واحوال میں دو مرسانداؤں سے متناز ہو جو شخص ہماری طرح کھانا کھا تا ہے اور ابنی ضرور توں کے لئے بازار بی جات ہے ہوئکہ میشخص ہمارہ معیار ہے اس سے یہ رسول نہیں ہوسکتا ایدان لاگوں کی حاقت کی ہات ہے جو نکر میشخص ہمارہ معیار ہے ہوقول سے بھی بنا ہے اور انسان ہی ہونا چاہئے ہوقول سے بھی بنا ہے اور انسان ہی ہونا چاہئے ہوقول سے بھی بنا ہے اور اور انسان ہی مونا چاہئے ہوقول سے بھی بنا ہے اور خول کر کے بھی دکھائے کھانے ک

منگرین رسالت نے رسالت و نبوت کامعیار بیان کرستے ہوئے اور بھی بیض ہآئیں کہیں .

اوّلَا يول كَهَا لَوْلاً النَّوْلَ النَّوْلَ النَّهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ مَوْدُولًا (اس بر كون فرست تكون نبيس نازل كيا كيا جواس ككام بي مشرك بهوتا اورندير موتا). يعن وه مي لوگون كوالندر كه عذاب سے دُول آ

دوم اَ وْ يُلُقَىٰ إِلَيْهِ كَ نُوْ رِياس كَ طَرِف كُونَ خزار وْال ويامالاً) سوم اَ وْ تَكُون لَهُ جَنَّهُ يَا كُنْ مِنْهَا دِياس كَ الْحُكُونَ الْعَامِلَ الْحِس من سے كھا آبتا ) انہوں نے جو اوں كہا تھا كدرمول ميں كوئ امتيازى شان ہونى 44

الشراب الشراب المراب المرابية المنظر كالمنظر كالمنظر الكالمنظ الكالمنظ الكالمنظ الكالمنظ الكالمنظ الكالمنظ المنظر 
قریش مکه کی فنرمائش که زمین بی بنیرنس ماری کویس یا اسمان کوگرادیس یا اسمان پرجرپیوکرد کهادیس

سوره الامساريين فسرمايا:

وَتَالُوْ النَّنُوْمِنَ الْكَحَتَّ تَعْجُرُ لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًاه اوْنَكُوْنَ الْكَجَنَّ قَبِّنُ نَجْدِلٍ وَّعِنَبِ فَتُفَجِّرَ الْآ نُهُدَ خِلْلَهَا تَفْحِبُرًا ه اَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا ذَعَمْتَ عَلَينَا كِسَفًا اَوْتَ إِنَّ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ تَبِيلًا ه اَوْيِكُونَ لَكُونَ لَا مَا لَيْكُونَ لَكُونَ لَوْلَكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْلَهُ مِنْ لِمُ وَلِي لَكُونَ لَا مُعَلِينًا فَعَلَى لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ جے تنبا نَسَقُ وَ وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
جب رُبول الله صلى الله عليه وسلم في ابن دعومت كاكام شروع كياا درمشركين كوكو قريدك دعوت دى اوربت برستى چيوڙف كساخ فرمايا تو وه دشمن بموسكة بحق قبول كرف سند دور بحاسكة سفة اور ديول الله صلى الله عليه وسلم كوظرح طرح سندستاسة عقر كرف حجتى برسط بوسة عقر استظ استظ سوال كرف الاست الاستان فرمائشين كرست قع نيزجن بي سن جيند فرمائشين آيات بالاين مذكور بين .

صاحب معالم التنزلي نظام کورنی کرک چندافراد جمع موست انهوں فرسول الدّصل الله طلب کرنا مقصود ہے وہ بتادیک ہم آپ کو مال دے ہی گری گرا اللہ کو مال دے ہی گری گرا ہے ان کے ذریعہ آپ کو مال دے ہی کرنا مقصود ہے وہ بتادیک ہم آپ کو مال دے ہی گری گرا ہنا چاہتے ہی تو ہم آپ کو مال دے ہی گری کر بادشاہ بنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا ہے ہی اور اگر آپ کو کوئی جنون ہوگیا ہے تو وہ بتا دیجے ہم اسپنے اموال خرج کرے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں ۔ آپ نے فرایاان باقوں ہی سے کوئی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ کرا دیتے ہیں ۔ آپ نے فرایاان باقوں ہی سے کوئی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشاری ساکون اور محالفت کے ہوا دی جو کرک الفت کے ایکام سے ڈراؤں میں نے تمہیں ہی جا در خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو انجام سے ڈراؤں میں نے تمہیں ہی جا دیا در خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو انجام سے ڈراؤں میں نے تمہیں ہی جا دیا اور خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو انجام سے ڈراؤں میں نے تمہیں ہی جا دیا اور خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو انگام سے ڈراؤں میں نے تمہیں ہی جا دیا اور خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو انگام سے ڈراؤں میں نے تمہیں ہی جا دیا اور خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو انگام سے ڈراؤں میں نے تمہیں ہی جا دیا در خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو تمہیں ہی جا دیا در خیر خوا ہی کے ساتھ سمجا دیا۔ اگر تم اسس کو تمہیں ہی خوا میں کو تمہیں ہی خوا ہی کو تمہیں ہی خوا ہوں کیا ہوں کو تمہیں ہی خوا ہوں کو تمہیں ہی خوا ہوں کو تمان کو تمہیں ہیں کو تمہیں ہی خوا ہوں کی کو تمہیں ہی خوا ہوں کی کو تمہیں ہی خوا ہوں کو تمہیں ہی کو تمہیں ہوں کی کورن کی کو تمہیں ہیں کو تمہیں ہو تمہیں ہو تمہیں ہوں کی کورن کی کریں کو تمہیں ہو تمہیں ہو تمہیں ہوں کی کورن کی تمہیں ہو 
قبول کرتے ہوتو یہ دنیا و آخرت میں تمہارانصیب ہو گاا دراگرا**س کونہیں مانتے ت**ومیں صبركرتا مول بهال تك كمالله باك ميرسه اورتنها رسه درميان فيصله فرماتيس . ده لوگ كنے لكے تو بيرالياكروكراينے رب سے سوال كروكريہ بيا و كرك مرزين سے ہے جائیں جن ک وجہسے ہاری جگہ نگ، ہور ہی ہے اور ہما رسے تہرول یں دسعت ہومائے۔ جیسے شام وعراق میں نہریں ہیں ا*س طرح کی نہری* بھار ش<u>ت</u>ے ہر میں جاری موجا کیں اور ہمارے مردہ باید دا دوں کو قبروں سے اعطاد جن میں سے قصى بن كلاب بھى جو . يەنوگ قبرون سے اعظ كرآپ كى ت**صديق كردي تو بم** مان لىس كر آب فرما ياكديميرا كام نهين مي الساكر في مسلط نهيي بيجاكيا، مانته موتو ان لا اورنهي ماخة وي صبركم المول الترتعاك كاجوفيصل موكما موماسة كا. وه كيف مكر السانهي كرت توايي رب سع يموال كيم كرات ك تصديق کے لئے ایک فرسٹ ترجیج دے اور پسوال کروکرائی کو با خات اور محالات دے دے اور سونے جاندی کے خزانے دے دے جن کی وجہ سے آپ غنی ہو جائیں اور یہ آپ کی ظاہری حالمت (جو مال کی کمی کی وجہسے سہے) مذرسے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلکشس کرتے ہیں اکسینے الرماياك يدميرا كام نبس مجع توالشرتعالة في نذير بناكر بيجاب كيف لكه الجهااليساكرد كرم برآسان ك ورسكرادو - آب كيت بي كمان كواس برقدست ب، اكر قدرت بي تواس كامظامره بومائ آب فرايا الترجاب تووه تهالت الترايا اليهامعامله كرسكتاهي إس بران مي سے ايك تخص كينے لگاكم بم آب براس وقست ایمان لائیں گےجب آب اللہ کواوراس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہوگئے انہیں میں آپ کی بھوتھی عاتکہ بنت عِلْمُطلب كابيًا عِدْلِنَدْ بن ابى الميري عَما - وه بي آب كے ساتھ كھرا اوگيا -اس ف كبااك عُدّ آب كى قوم ف كى باتين بيش كين آب ف كسى كوفبول دكيا-اب آباليسا كرب كرايك سيرطى ليس اورمير ب سايين آسمان يرجيز هر جائيس اور ايك نوشته بحى

(29)

مون كمّاب عى لائين اوراب كراية فرشة على آئين جواب كى تصديق كري . آب فالساكرد يا تومين آب كى تصديق كري . آب فالساكرد يا تومين آب كى تصديق كراون كا . .

نے ایس کرد یا تو میں آپ کی تصدیق کر اول گا۔

یہ باتیں سن کرد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمکین جوسے اوراس مالے میں سے کے کا اللہ تعالیٰ شاذ بسے آیات بالا نازل فرائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرا دیں شبخ ان دَبِی و کرمیرا دیب باک سے تہا وسے طلب کردہ مجز اسے عاجز نہیں ہے اللہ جا اللہ جا است فو فر مائٹی مجز است ظاہر فرما دیں ہے کہ اللہ جا بند نہیں ہے ہولوگوں کے سے فرمائٹی مجز است ظاہر فرما دیں ہے کہ اللہ جا بند نہیں ہے ہولوگوں کے سے فرمائٹی مجز است ظاہر فرمائے۔

نضربن حارث كي شرارت

ادر معن ایسے توگ ہیں جوان باتوں کو خدیت ہیں جو کھیل کی ہاتیں ہیں تاکہ یغیر علم کا اللہ کے راستہ سے ہٹائیں اورا اللہ کی ماہ کا خراق بنائیں ان دوگوں کے لئے ذکیل کیسف والا عذائی اور جب ایستی میں بہاری آیات کی الاحت کی ماتی ہے تو بھیر کیستے ہوستے ہیں تھے چیر دیتا ہے گویا کہ

ورة لقال من مزالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتُ يَرِثُ لَهُ وَالْحَدِيْنِ لِيُضِلَّ عَنْ بَلِاللهِ بِنَيْرِعِلْهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا الْوَلْلِيكَ لَهُ مُعَنَّابً الْوَلْلِيكَ لَهُ مُعَنَّابً الْمِنْ الْمُنْ وَإِذَا تُتُلْ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمَنْ وَإِذَا تُتُلْ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمُنْ وَإِذَا تُتُلْ عَلَيْهِ عَانُ لَـ مُنَسَمَعُهَا عَانَ السَفَان كومنا بى نَبِي گُواكُوال كَاوَلُول اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللللِل

آبت بالا كاسبب نزول بيان كرت بوست كئى باتين منقول بين بصفرت ابن عياس رصى الشرعنهاف بيان فرماياك نضربن حارث (جومشركين كمريس سے اسلام كے بشد كثر د شمنوں بر سے تھا ) نے ایک گانے والی با ندی خزید لی تھی اُسے جس کے بارسے میں پنجر طن عنی که وه اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرر باہے تو وہ اسے اس اونڈی سکے باس بے جاتا متا ادراس او بلرى سے كتا تھاكراس غص كو كھلايلاا درگاناسنا، مجرح بخص كوسا تعدا جايا تھا اس سے کہنا نفاکہ یہ اُس سے بہترہے جس کی طرف تھے محمد آلی اللہ علیہ وسلم وحوت دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کرنماز بڑھ روزے رکھ اوران کے ساتھ لی کراُن کے دیمنوں سے جنگ کرا اس برآيت كريم ومن النَّاس مَنْ يَشْنَرَى لَهُوالْحَدِيثِ نازل بول. اور ایک روایت میں بول ہے کرنضربن ما ریٹ تجارت کے لئے فاکسس جاتا تھا و اِلسے عجيور كى كتابين خريدتا مقا بصرانهي كم معظم من لا كرقرليش كوسنا ما عنا اوركهتا عنا زمحته صل الشرعليه وطم تنهي عا دا ورغودك إلى سنات بي ادري تبهي رستم اوراسفنديا اور فارس کے بادشا ہوں کی نصریس سنا ہا ہوں او کو اس کو بدیا تیں بیسند آتی تھیں اور قرآن کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوستے محے اس برآیت بالا نازل ہوتی، اور معض حصرات نے شروایا کہ ابن خطل نے برترکت کی تھی کہ اس نے گانے والی ما ندی خریدی تقی جوا یسے گانے گانی متی جومسلمانوں کو اوراسلام کومیسے الفا فاسے ذکر کرنے

الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهُ يَجِحُدُ فَ نَ ١٣٠٥ ) كَايَاتِ كَا أَكَارُكُمْ قَدْ إِنَّ اللَّهُ عَبِ معالم المتنزل ميا مي محاسد كرافنس بن شريق كى الوجبل سے الاقات موكى اخنس نے الوجبل سے کہا کہ اس وقت یہاں تیرسے اورمیے پیواکوئی نہیں تو مھے تی ہا بنا دے کم محد بن عبد للند (صلی الشرعلیہ والہ وقم) اسینے دعوسے میں سیتے ہیں یا جبوشے ؟ الإجل ف كهاالشكيم إاس بي كوني شك بنيي كمحد (صلى الشمليدولم) يع بي انبول سف المجى جموط بہيں بولائكن بمارے جملانے كى وجرب بيك كرجب بنوقصى (جوقريش كا ا کے قبیلہ تھاجس میں سے رسول الشملی الشملیدولم سے سے پاس ملم داری بھی جل جلت ادرسقاید دلین ماجوں کو یانی بلانے کی ضرمت ، عجی میں جلتے اور کعبرشراعیت کی کلیدبر داری بھی جلی جائے اور محلس شوری کی سرداری بھی انہی کو پہنچ مبائے اور نبى مى الهيس ميس سے موجلے تو ہاتی قريش كے لئے كيا ہے كا ؟

اوربعض روايات ميسه كرابوجهل فيني اكرم صلى الشرعليدوعلى آلروهم سے کہاکہ ہم آپ پر تہمت نہیں دھرتے اور مراتب کو مجھ لاتے ہیں ہم تواس چیز كوهشلات بين جس كى دعوت كرآب تشريف لات اس برآيت بالانازل ہونی - اللہ تعاسلے شازئے فرمایا کہ ان کو آہے کی نبوت ورسالت میں اورآب کے دعوے کے سیخے ہونے میں کوئی شک نہیں یہ آپ کوسچا بھیمنے ہیں لیکن ان کواللہ ك آيات سے صديد الله كي آيات ان كا عتقادات اوران كے شركيه دين کے خلاف کھول کھول کر بیان کردہی ہیں اس سے ان سے مخالف ہیں اور ان کو جفلات مي سورة القصص مي فنرايا:

وَقَالُوُ الِنَ تَنَبِّعِ الْمُدَى اورانهوں فَكَاكُرُمُ آبِ كَسَاعَة مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ أَرْضِنَاه بليت كالتِّاع كرف تُسَيِّ وَمِما بِي زَمِنَ اَوَكَمُ نُعَكِّنَ لَهُ مُحَرَمًا أَمِنًا الله المِك لِعُما يَس كُلِهِم خَالِيمُ مِن دا مان دالے ترم میں میگر نبیس دی جہاں برجيز كيل لائ مات بي جادك

يُّجُنِّي إِلَيْهِ ثَمَادِتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُ قُاوِّنُ لَـٰ دُنَّاوَلِكِتَّ علا مرقرهي أنه يحما بصاحبية كم مارت بن عثمان بن نوفل بن مويدمنات يمول الله صلى الشعليد ولمست كهاكهم برجاف بي كدآب ك بات حق المان مهجوا يان السف اورباليت قبول كرسف مصريح رسيصاب اس كاسبب يسبي كم ميس ورسب كم ابل عرب ہمیں ہماری سرزمین کرسے ایک لیں گے بعنی ہمارے فلاٹ مماذ بناکرہمیں کم معظمہ ے نکال دیں گے۔ ینوامخوا ہ کی حیلہ بازی تھی کیونکر هرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے برحظ كرك وث ما رتوكيت عقداد راكب دومرا كدوتمن بن وسعق مظ كيكن وم كركو محرّم جائنة منة اورا إلى كريمي حمانهي كرسقسنة اس كوفروايا أ وَلَسَفُ نُعَكِّن لَّهُ عُر حَدَ مَنَا آمِنًا (كيابهم في انهير امن وامان والعرم مي مجرنهي دى اجب امن كي جگری رہتے ہیں جہاں قبل وقبال اوراوٹ مار کرسفسے سا رسے عرب بیجتے ہیں تو يربها مركون بناتے موكر مم ايمان قبول كريس كے توجميں عرب ايك ليس كے۔ حرم برامن بھی سے اور کھانے پینے کے لئے سرسم کھیل وال مجے ملے آرسے ہیں تو و دل مزخوف کی بات سیصرز جوکے رہنے کا ڈرسیے۔ اس کو سورۃ القریب میں فرايا: فَلْيَعْبُدُ وَادَبُّ هَٰذَ الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُ مُرِّنَّ جُورً وَّ موك كى وجرس كعلايا ورخوف سے امن ديا) اس ويم ميں يوناكرا يمان السف كى وجہ سے بوگ ہمیں اُ چک لی*ں سے ب*ہ خیال غلط ہے ایمان سبب ہلاکت بہی*ن کھز* 

## عتبه بن ربيعه كاحاصر خدمنت بوكر تفتكوكرنا

بب بلاکت ہے۔

تغییر قرطی ص ۱۳۳۶ ۱۵ می تکھاہے کہ ایک دن قرایش نے ایس میں یوں کہاجن میں الوجہل بھی تھا کہ محمد ہی اللہ علیہ و کم کامعاطم جارسے سلئے اشکال کا آب بن گیاہے ( واضح طور برہم کسسے بارے بی کوئی فیصلہ کرسفسے قاصر جی )۔ تم ایساکر وکرا یشخص کو تلاش کرو ہو شاعر بھی ہوا در کا بن بھی اور سا تربجی ایستخص ان کے باس جائے اور گفتگو کرسے وابس آئے اور بہیں واضح طور بتادے کران کے دعویٰ کی کیا تقیقت ہے ۔ یہ ن کرعتبہ بن رمیعہ نے کہا کہ اللہ کی تسم میں کہا نت اور شعرا ورسح تینوں سے واقف ہوں اگران تینوں ہیں سے کوئی جیز ہوگ تو فیجے بتہ جل جائے گاان لوگوں نے کہا کہ اچھاتم محدد ملی السلام ) کے پاکسس جا و اور بات بیست کرو۔

عتبين ربعيب أنحضرت ملى الشعليرولم كى خدمت مي حاضر موااوركيف ليًا راسي ترتب بهتر بي يانعتي بن كلاب ؟ آت بهتر بي يا دستم ؟ آت بهتر بي ياع المطلب ؟ آم بهتر بي ياع والشر؟ (مطلب ير عما كرير أي كرآبا وا جدادي آیٹ ان کے دین کو باطل بناتے ہیں ، آپ ہمارے عبودوں کو فرا کہتے ہیں اور ہمارے بایددادوں کو مراہ بتاتے ہیں اور نامجھ بتاتے ہیں اور ہمارے دین کو برا کتے ہیں دان سب باتوں سے آپ کامقصد کیاہے ) اگر آپ سردار بنا چاہتے ہیں توم آپ كوسردار بنالينتے ہيں جب كمائي زندہ رہي اور اس كے اظہارا وراعلان كے نے جنڈے کھوے کردیتے ہیں اور اگرآئ کامقصدیہ ہے کہ آپ کی شادی ہو ما توسم قريش كى دس لا كور سعة آيث كانكاح كرديته بين جنهي آب جا بي اوراكر آیک مال جاہتے ہیں توسم آیے سائے اتنا مال جمع کردیں گے کداس کی وجہ سے آپ ا در آیٹ کے بعد آنے والے آل واولاد سب کو بے نیاز کردیں سے اور اگریہ بات ہے کرجو کھر آپ کی زبان سے تکلیاہے یہ جنات کا کوئی اڑسے تو بتا دیجئے ہم مال محم كريس كراورات كاعلاج كادي مح ارمول الشملى الشعليه وللم يسب بأتيس فاموى كرساء سنة رسع جب مترابى باليس كريكا توآي فرماياك الواليد تواین باتوں سے فارغ ہوگیا ؟ الوالولیدعتبہ کی کنیت بھی) عتبہ نے کہا کہ ہاں ہیں کبہ جِكا! آمِي نے نرمایاکسُ بسکنے لگا کرسٹائے ایک نے لِسُبِواللّٰہِ الرَّحْسُ الدَّحِيْدِهِ

١٨٨

پُره کرسوره مم السبوه پُرهنا شروع کیااور فَانُ اَعُوصُوْ اَفَعُلُ اَنْدُرُ تَدُّهُ مُدُ وَسَاعِفَ وَ مِسْلِ مَا مَلُ مِنْ مَالِمَ اللهِ مَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

ادرایک روایت جی ایوں ہے کہ ریول الشرطی الشرتعالیٰ علیہ وہم نے عقبہ بن ربیعہ کے سلسنے سورہ کم سیدہ کے شروع سے آیت سجدہ تک تلاوت کی عتبہ کا ل کا کر سنتار یا، آئے خفرت میں الشرعلیہ وہ کے شروع سے آیت سجدہ تک تلاوت کی عتبہ کا ل کا کر سنتار یا، آئے خفرت میں الشرعلیہ وہ این الاتے نزلات عذاب میں گرفتار ہوتو الله یہ وہ این اللہ علیہ وہ آلہ وہ ملے پاس سے اعطا ور قرایش کی جس میں بہنجا دہ اس کی صورت دیجے ہی کہ الشرک تسم ابوالولید کا رُخ بَدلا ہولہ ہے وہ وہ مرا جہرہ لے کرآیا ہے۔ اس کے بعد عقبہ سے قرایش نے کہا اسے ابوالولید تو کیا خبرالیا ؟ کہنے جہرہ لے کرآیا ہے۔ اس کے بعد عقبہ سے قرایش نے کہا اسے ابوالولید تو کیا خبرالیا ؟ کہنے کہا اللہ کی تسم میں جیسا کمی نہیں گنا اللہ کی تسم میں این کا اللہ کی تسم جیسا کمی نہیں گنا ا

یں اللہ کی تھم کھاکر کہا ہوں کہ وہ نہ شورہے دکہا نت ہے البذا اس سکا ہیں تم میری
بات مان او محد کوان کے حال ہر جبور و رصی اللہ علیہ وسلم ) اور انہیں کچے دکہوا للہ کی قسم
ہیں ہجھتا ہموں کہ ان کی باتوں کا ضرور جرجا ہوگا کہ اگر اہل عربے ان کوختم کر دیا تو دو مرس کے ذراید تم ہارا کام جل جائے گا اور اگر محد جسلی اللہ علیہ وسلم ہادشاہ بن کے باان کی نبوت کے ذراید تم ہارا کام جل جائے گا اور اگر محد جسلی اللہ علیہ وسلم ہادشاہ بن کے باان کی نبوت کا مظاہرہ ہوگیا تو تم ہیں اس کی سعادت پوری طرح نصیب ہوجائے گی کیو کوان کا طک تم ہوگا اور ان کا شرف تم ہارا ہی شرف ہے۔ یہ میری کر قریش کھنے نے ۔ اے اور اور ای کا شرف تم ہا دور کہ دیا ہے معتبہ نے کہا یہ میری داسے ہے۔ گئے ہوگا ہوا ہوگر و ۔ اور اور کہ ویا ہوکر و ۔ اور اور کہ ویا ہوکر و ۔

وليدين مغير كاخدمت عالى بب حاضر بونا

سورة المدتريس فسنسرمايا:

ذَرُنِ وَمَنْ حَلَقُتُ وَحِيْدُا ٥ وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالْا مُّمُدُودُا٥ وَّبَنِيْنَ شَهُودُا ٥ وَّمَ هَدُتُ لَهُ تَعْمِيدُا ٥ اللَّمَ يَعْلَمُعُ اَتُ الْمِيدُا ٥ اللَّهُ يَعْلَمُعُ اَتُ الْمِيدُا ٥ اللَّهُ يَعْلَمُعُ اَتُ الْمِيدُا ٥ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ربیسیو کی سیم بست مست کی سیند کا بدا کیا اور است می نے الله بدا کیا اور است می نے الله ویا جرفعتا جار الم ہے اور اس کے مائے رہنے والے بیٹے دیے اور می نے اس کے لئے مرظرے کا ما کا مہیا کردیا، پھروہ آرز و کرتا ہے کہ میں اُسے اور ذیا وہ دوں گا ہرگز نہیں الا شبہ وہ ہمادی آیتوں کا مخالف ہے عنقریب میں اُسے دوز خے کے پہا ڈیر چرفھاؤں گا ہے شک اس نے موجا بھرا کے بات تجویزی سواس پر فعالی مار ہوکیسی بات تجویز کی ابھراکس پر خداکی مار ہوکسی بات تجویزی بجراس نے دیکھا بھرمنہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا ، بھرمنہ بھیرا اور تکرظا ہرکیا بھر اولا کہ یہ تو ایک جا دو ہے جومنعول ہوتا ہوا آریا ہے یہ بجراب مگر آدی کا کلام ہے ہی منعقریب اُسے دو زخ میں داخل کروں گا اور اے مخاطب مگر آدی کا کلام ہے ہیں منعقریب اُسے دو زخ میں داخل کروں گا اور اے مخاطب تجھے کچھ خبرہ کردون نے کیا ہے نہ وہ باتی رہنے دے گیا ور مذبھورے گی وہ بدن کی تیت کو بگارہ دینے والی ہے اس پرائیس فرشتے مقرر ہوں گے .)

معالم التنزيل (١١٥ ج٩) يس علامه بنوى دحمة الشرطيد في كاب دان وليدبن غيره مسي بترام مي تقارسول الترصل الشرقعال عليه ولم سعاس في سورة غا فركی شروع كی د و آيات سنيں اور آيات سُن كرمتا نُر ہوا ۔ رسول الله صلی الله لِقالِمَا عليه وسلم في الماك الماكمي متافر بوراج به أي في دوباره آيات كودم إياس کے بعد ولید وال سے جلاگیا اور اپنی قوم بنی مخروم میں جا کرکہا کہ اللہ کی تسم میں نے محصلي الشرعليه وسلم بسيراتبي اعبى ايساكلام سُناسين حجرة وه انسيانوں كاكلام سي زجنا كااوراس ميں بڑی مخامس ہے اور وہ خود ملند ہوتاہے دومسروں کے ملند کرنے ك صنرورت نهيس اس كے بعد وہ اپنے گھر حلا كيا جب قريش كويد بات معلوم ہوئى تو کھنے سے کہ ولید سنے تونیا دین قبول کرلیا ای توساد سے قریش اس سنے دین کوقول كرليس كيئة يس كرابوجبل في كهاكريس تمهاري شكل دوركرتا مون يركه كروه وليد ك باس كيا وراس كى بغل بس رنجيره بن كربيد كيا، وليدف كهاكدا ميرسد عمان كبيية كيابات بعة عمكين نظرارس وذابوج لسفكها رنجيره موسفك باستهى ہے۔ قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لئے مال جمع کری اور متیرے بڑھا ہے ہی تیری فر كري اب وه يخيال كررسيم بين كرتوك محتصلي الشعليه وسلم كاكلام سُناسيه اور تُوُ ان کے یاس مبا آہے وہاں ابن ابی قما فہ (حضرت الویکرصدلیّ ) بھی موجود ہوتاہے اور تُوان بوگوں کے کھانے میں سے کھالیتا ہے بیربات ولیدکو بڑی بُری کُل اور كين لكا (كرقريش في ايسا خيال كيول كيا؟) كيا قريش كومعلوم نهيس ہے كرمي أن سے برارہ کر ہوں اورمح درن الشرعلیہ دلم ) اور ان کے سائنٹیوں کا تمجی پہیٹ بھراہی ہ جواُن کے باس فاصل کھانا ہورجس ¿ںسے میں کھالوں) -

اس کے بعد دلیدا ہوجہل کے ساتھ رواز ہوا اور اپن قرم کی مجلس میں ہینچا اور کہنے

الگائم لوگ خیال کرتے ہوکہ محدّ رہمی انشر ملیہ وسلم دیواند آومی ہے تو کیا تم نے بھی دیکھ اسے ہو

ہوکہ دو اپنا گلا گھونٹ را ہو۔ سینے کہا نہیں۔ چیر کہنے لگا کہ تم لوگ خیال کرتے ہو

کر وہ کا ہمن ہے تو کیا تم نے بھی انہیں کا ہنوں والی بات کوتے ہوئے دیکھا ہے ؟

ہینے گئے نہیں! کہنے لگائم لوگ کہتے ہوکہ محرصی اللہ علیہ ولم شاعرہ ہے کیا تم نے اپنی کہ ہوئی کوئی شاہر ولم شاعرہ کے لگائم کہتے ہو کہ وہ جو ڈاہ کیا تم کہتے ہو کہ دیا تھے اپنی اسک کہ دہ جو ڈاہ کیا تم کیا تم کہتے ہو کہ وہ جو ڈاہ کیا تم کیا تم ہے ہیں اس کے ذبک میں کہی کوئی بات ایسی آذ مائی ہے جس میں اس نے جمور شاہر ہو کہ سب سے کہا نہیں! راان لوگوں کو کیا مجال می کہ کوئی جو ہے اپنی کی طرف منسوب کرتے انہوں نے توخود ہی آپ کو خورت سے مرفراز ہونے سے پہلے کی طرف منسوب کرتے انہوں نے توخود ہی آپ کو خورت سے مرفراز ہونے سے پہلے کی طرف منسوب کرتے انہوں نے توخود ہی آپ کو خورت سے مرفراز ہونے سے پہلے ایکن کا لاقب و سے رکھا تھا)۔

قرنش نے دلیدسے کہا تو تو بتا بھر کیا بات ہے اُس نے کہا کر میری جھی سی توریا ما ہے کہ وہ مبادد گرہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی باتوں سے میاں بوی کے اور باپ بیٹوں کے درمیان تغربتی ہو مباتی ہے .

روے المعانی میں تیوں ہے کہ البرجہل نے ولیدسے کہا کہ تیری قوم کجرسے راضی بہیں ہوسکتی جب کی دے اسے میں کوئی الیس بات ذکیہ دے اجس سے بہیں ہوسکتی جب کہ دے اجس سے بیرموم ہوجائے کر آواس شخص کا معتقد نہیں ہے ولید نے کہا کہ مجے مہلت دی جائے تاکہ ہی سوچ لوں کھراس نے سوچ کر کہا کہ وہ جاد دگرسے ۔

دلیدبن مغیره مالدار مجی تھا، کمیتی ہارئی، دودهد کے جا اور بھلوں کا ہاغ، تجارت فلام اور باندی کا مالک ہونا، ان سب چیزوں کا مغسرین نے تذکرہ کیا ہے بنیزاس کے دیئے بھی مقیر جو صاصر باش رہتے ہے اُن کی تعداد دیس می اور دب اس کے سامنے جنت کا ذکر آیا تو کہنے لگا کہ محمد اللہ اللہ علیہ ہے) جنت کی خبردے دہے ہیں اگر یہجی ہے تو سمجہ لوکہ وہ میرسے لئے ہی بیالی گئی ہے۔ ببرصورت ده كضرير بي مقتول بهوا .

جب ولیدسے کہا گیا کہ قوم قریش تجے سے راضی نہیں ہوسکتی جب تک تو محقد میں کوئی ایسی ہات نہ کہد دسے جو محقد میں کوئی ایسی ہات نہ کہد دسے جو قریش کے بارے میں کوئی ایسی ہات نہ کہد دسے جو قریش کے جذبات کے موافق ہو تو اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتا وں گا۔ بھر موچ کر بتا وں گا۔ بھر موچ کر بتا وں گا۔ بھر موچ کر بتا وں گا۔ بھر موج کہ نظام توبس جا دو ہی ہے جو منقول ہے بعنی دو مروں سے لیا گیا ہے اور یہ اللہ کا بھیجا ہو اسے بلکہ انسانوں کا کلام ہے۔

ولیدبن فیره کی بر بات نقل کرے ارشا دفر بایا شاصلینیه سفر ا (می اُسے دورخ میں داخل کر دول گااس کے بعد آیت بالا کا ترجیم محکر دد بارہ پڑھ لیجئے

اورانواراليان كامطالع كرايا جائة.

# مشركين كياس قول كى زديد كرايك كونى تض كها مائي

مورة النحل مي فروايا:

دُلَتَ دُنَعُ لَدُ النَّهُ مُنِفُولُونَ ادرابِرَحِينَ مَ مِلْتَ بِي كُروه كِينَ بِي مِولِكَ الرَّابِينَ مَا مِلْ النَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنِهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللِمُنِلُ اللْمُنْ اللِمُنْ الللِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللِمُل

اس ایت می مشرکین کرے ایک بہتان کا تذکرہ فرمایا ہے اورساتھ ہی اس بہتان کا ردیمی مذکورے جب کوئ شخص مخالفت پرہی کمر با فرھ لے تواہے یہ بوشس ہی نہیں رہتاکہ میں کیا کہ رہ ہوں زمول اللہ مجوقر آن مجید رسالے تھے

تومشركين بول بھي كتے سے كريہ باتيں انہيں سلسلان تخص سكھا باسے فلان تخص سے کون مراد ہے اس کے بارسے ہی حضرات مفسیرین کرام کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول پر ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا بھی تھا (عربی نہیں تھا) اس فاسلام قبول كرايا نجارسول النداس كماس سع كزرت تواسط سلام ک باتیں سکھاتے سے استخص کا نام بعیش تھا، رمول النڈاس کو سکھانے کے لئے نشریف مے جاتے اور وہ آی سے وین سیکتا تھالیکن مشرکین مکہ الٹی ہی بات كستے منے وہ كہتے ہے كومحد حركز مشت زمارى باتيں بتاتے ہيں يا آئدہ واقعات ی خبردیتے ہیں یہ اس تخص ہے کے کربتاتے ہیں جس کے یاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہ صاحب معالم التنزيل في يكي لكما اله وتخص اليص مع جوابل كريس سينبي تح لیکن مکمعظمی رہے ہے یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور تورمیت وانجیل برشصة محترجب بني اكرم صلى الشرعليه ولم كوانل كم تتكليف ببهنجاسة منح وآپ ان دونو کے پاس بیٹر مائے سے اوران کا کلام س کر راحت محسوس فرماتے تھے مشرکین نے جوآب کوان کے پاس بیٹا ہواد کھا تو کینے سکے کہ ہرا نہیں دونوں سے ہاتیں سُن ليت بي بيريوں كيدويتے بي كرمجد برالله كي طرف سے قرآن نازل ہوا۔ الشرِّيعالُ سِشَا مَدُ مُنْ مُركِينَ مُمُ كَي ترويد فرماني اورارشاد فرماياكه مياوك جن ک طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجی ہیں وہ مزعرب ہیں نہ فیسے عربی جاسنتے ہیں انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کیسے لیم نے دی ؟ ایک عجی جو صحیح عربی بول نعی نهایی سکتا وه اتنی بردی فصعا بست و ملاخت والی عیار کیسے المقین کرسکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصحار وبلغار عاہز ہو گئے ، زمار نزول قرآن سے لے کر آج تک قرآن کامقا بلرکرنے کی سی کی ہمت مزہولی اور رْمُوكُ كُوفُانْتُو الْمِسُودَة مِّرْتِ مِتْلِهِ كَامِيلَنِي قِبول كرسه قريش كرك ساسنة وسول الشصلى الشرتعاك اعليه ولم دين توحيدكي داوت دسيق رست مق

ان بیں سے خال خال کو نی شخص اسلام قبول کرلیتا عقا داسی طرح شدہ شدہ سلمانوں ک انھی تعداد ہوگئی ک

ال كرمشرك توسقے بى أحى تعنى سے يرص بى اور بھى جانتے تھے كەرىية منورہ میں جو ہیبودی رہنتے ہیں وہ اہل کتاب ہیںان سے بات جے ہے کی حاسمتے ا در آیے کے بارہ میں کی معلوت حاصل کریں ان توگوں نے مشورہ کر کے بن الحارث ا ورعقبه بن اني مُعيط كو مدميز بعيجا تاكرا حبار بهودست دمول الشرك وعا وى اوجالا كاتذكره كرك أن سے دریا فت كري كه اس دعوى كى صداقت كے تعلق كياموالا کے جائیں۔ احبار بیودسنے اُن کوامحاب کہف، ذوالقرنین اور حیقت وص کے متعلق كيوسوالات بتائه. يا وكرب والاست والم الترامي والكرائية توايك برامجع ساعة كے كرحمنور سے انہوں نے سوالات كئے جس كے جواب میں بالتغصيل قرآن ماك كُ آيتين نازل مِرْسِ بهورة الاسرارك آيت ليُشأَمُوْ سُلْكُ عَنِ الدُّوْحِ مِنْكِ لِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ وَقِيْ إلى اورمورةُ الكيف بن اصحاب الكيف كا تفصيل تذكره اورآ خرى دكوعست يبلي ذوالغرنين كاتذكره فرمايا اودمشركين كے جوا بات ديئے بمشركين كرقرآن عبى سينے ستے جو بہت برامعجزہ ہے اور د گر معزات می دیکھتے سے بھر بھی ان کا عنا داور مدال ماری عفا یہود کے پاس آدمی تصبح انہوں نے جن سوالات کی تلقین کی وہ سوالات تصنوصلی الشرتعالے عليہ وسلم سے کئے گئے ، قرآن مجيد ميں ان کا بواب هي ل گيائين اسلام بھرجى قبول مذكيا وحصرات انبياركوام عليهم الصلاة والسلام كمسا عقران كى امتول ك مكذبين كاببي طريقير راسي

صدوع فادا ورب ط دهرمی آخرت کے دنیا داری حب ال اور حب ال اور حب ال عداب میں مبتلا کر سف والی صفات ہیں اکر انسان میں قبول کرنے سے بازر کمتی ہیں اگرانسان حق قبول کرنے سے بازر کمتی ہیں اگرانسان حق قبول کرنے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں پرائیان لے آئے تواس کے لئے آخرت ہیں جانتہا اسٹر تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں پرائیان لے آئے تواس کے لئے آخرت ہیں جانتہا

واب ہے اور وہ دیمتیں ہیں جن کا اس دُنیا ہیں تصوّر نہیں کیا جا سکتا ' رسول ایڈر صلی الله علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو قریش کمے یہ واضح ہومانے کے بعد می کآیت تی پر بی تی کی دعوت دیتے ہیں اور الله کی طرف سے بھیج موسے ب طرح طرح کی ہائیں نکالیں صنداور بی اور ناک اونجی رسطے کے خیال نے انہیں تق قبول ركسف ديا بمجى كمق مقاس ايك شخص كم كمض سيم البين باب دا دول كا دین کوں محبور دیں بھی کہتے ہے کہ ہمیں ہمبری کیوں نہ ملی کمبی کتے ہے کہ مکہ اور طائف كركس يرشه آدمي يرقرآن كيون نازل مد جوالهمي كمقسق فرشة بيغيرين كركيول زآيا جواس مدعى نبوّت كى تصديق كرتا بمجى كيتيسيخ كراسيه فلال تخص سکھا آ ہے۔ یہ تو غریب آ دمی ہے اس کے پاس مال کا خزار نہیں اور یمی کہتے منظ کر آس پاس سے لوگ اپنے باپ وادوں سے دین شرک پر ہیں ۔ اس<sup>ع</sup> اگرہم تمہازا تباع کرلیں تولوگ ہمیں ایک لیں کے ہمارا کھربار حجین لیا حائے گا ا وریمی خیال کرستے مقے کہ اگر ہم سفاس دین کا اتباع کرلیا جومحمد کی انڈ ملیدوسلم) لائے ہیں تو ہماری شان گھٹ جائے گی حتی بات کوشن کراک شنی کر دیتے ہے ، اسی كوفرها يا وَإِنَّا مُسْتَكُبِرُ احَاتُ لَّـ مُركَيْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَذُ نَيْهِ وَقُرَّا المَّانِ؟ ابك تنخص نے رسول الشرصلی الشرتعالیٰ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ ایک شخص یربیند کرتا ہے کہ اس کا کیٹراا جھا ہواور جو تاا جھا ہو (تو کیا یہ تکبر ہے) آپ نے ضرمایا كب تك الشرتعال جبل ب جال كويسند فرما ماسي الكبر وطور الععق د غمط المناس دنعیٰ حق کو محکرا نا اور نوگوں کو حقیر حانیا یہ تکبیسے ہی کو تحکم الیے یں بڑی تفصیل ہے بہت سے لوگ دین اسلام کوئی جانتے ہوئے قبول نہیں کرتے یہ تکبر ہی توانہیں دین اسلام قبول کرنے سے دوکتا ہے اول اللہ صلی الشعلیہ ولم کے زمانہ میں بھی کا فروں مشرکوں کاببی حال عقا اور آج کے شکری کا بھی یہی مال سبط دل سنے اسلام کوئ جاسنے ہیں اسلام کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اس کیسلے ہیں مصنا مین بھی تھتے ہیں نیکن اپنی دنیوی قیادت ہمسیاست

وزارت صدارت دنیاداری اور مالداری کی دحبہ سے قبول نہیں کرتے انسان کی بختی ہے کہ تن کوخی جانے ہوئے فیرل نکرسے اور قبول تی بین اپنی ہیٹی محسوس کرستے ہوئے کھر برجارہ اور ووزخ کے دائمی عذاب کے سلے تیارہ ہے ۔
رسمول الشخصلی الشخصلی و منمنان اسلام کے سلے آخرت میں دوزخ کا دائمی مذاب توسیع ہی دنیا میں بھی انکائرا انجا ہوتا ہوتا ہے وہ کی ونیا میں بھی انکائرا انجا ہوتا ہوتا ہے رسول الشخال الشخال علیہ و لم کی تشمنی اورا یزار رسانی میں جو توگ بہت زیادہ آگر برشعے ہوئے ان میں وہ لوگ بی سفے جو آپ کا استہزاہ کرستے ہے اور شخر کی آرے نے ان میں وہ لوگ بی سفے جو آپ کا استہزاہ کرستے ہے اور شخر کی آرے یا گاھئے نگائی دہ ایک میں انگائی انگائی کی استین اور ایک کے ساتھ ہیں آرک کے انتہزاہ کرستے ہے اور شخر کی آرے کے انتہزاہ کرستے ہے اور شخر کی آرے کے نگائی نگائی المنٹ کھر نگائی دہ ایک میں انگائی دہ ایک کے ساتھ ہیں آرے ہے سورہ محرکی آریت یا شاھے نگائی المنٹ کھر نگائی دہ ایک میں انگائی دہ ایک ساتھ ہیں آرے ہے سورہ محرکی آریت یا شاھے نگائی نگائی المنٹ کھر نگائی دہ ایک میں انگائی کے ساتھ ہیں آرے ہیں آرے ہے سورہ محرکی آریت یا شاھے نگائی نگائی المنٹ کھر نگائی کا انتہزائی کے ساتھ ہیں آرے ہے سے سورہ محرکی آریت یا شاھے نگائی نگائی کے نگائی کے نگائی کے کھر نگائی المنٹ کھر نگائی کے دائی سے سے سے انسانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی انسانی کے ساتھ کی سے میں انسانی کی ساتھ کی سے سے سورہ محرکی آریت یا ساتھ کی ساتھ

یر فرماتے ہوئے ولید کی بینڈلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد ولیدویا ں سے چلا كيا يمان جا دري يهينه موسة عقائتهد كو كلسيتا مواحار المقارات مي بن خزامه كا ایشخص کمٹرا ہوا تھاجس کے نیروں کے پر بھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار مصته ولیدکے یا وُں میں چیجاگیا اس نے تنجبر کی وجہ سے حیکنا گوارا نہایں کیا تا کہ اُسے اینے یا وٰں سے نکال دے بالآخروہ دھار دار بھتر آگے بڑھتار باجس نے اسس کی ینڈلی کوزخمی کر دماجسسے وہمریض ہوگیاا دراس مرض میں مرگیا، بھرعام وائل ولان سے گزراحضرت جبرتل علیانسلام نے عرض کیا اے محکد یک انتخص ہے ؟ آپ نے فرمایا یہ بُرا بندہ ہے حضرت جبرتل علیالتلام نے اس کے قدموں کے تلووں ک طرف اشاره كه كم فرما يأكه آب كى اس سي مفاظست جو كن اس كے بعد عاصم واكن ایسے دولاکوں کے ساتھ تغریج کرنے کے لئے نکلاایک مکھائی پرمینجا تواس کا یا وُ ں ایک خاردار درخت پریژگیاس کا ایک کا نشاس کے یاؤں کے تلوے میں تھس گیا جس ہے اس کا یا وُں بھول کرا ونٹ کی گردن کے براہر ہوگیا اور وہی اسس کی موت كاسبب بن گيا .عقوري دير بس اسو د بن عبدالمطلب گزرا حضرت جبرُ الماليات ا نے عرض کیاا سے محدّ ہیکیسائٹنعس سے ؟ آنحضرت سرورعالم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرماياكه براتخس معصرت جرشل السلام فاس كي المحول ك طرف الثارة كيا ادر دنرما یا که آپ اس سے مغوظ ہو گئے جنا بخہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار میں سر مارتار فاوريه كبته بموسئ مركبيا تَسَلَبَي دُتُ فِحَدِثَ عَنَدَ الْمِصِوبِ مُحْدِزَقُ لَلْ كُو ديا) هيراسود بن عبد مغوث گزراحضرت جبرئيل عليالسلام نے عرض كيا كم اسے تخداب اسے کیساتخص پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بربُرا بندہ سے حالانک میرے ماموں کا لاكام يحصرت جبرتل علياتسلام فيعطن كياكداس كاطرف سعات كحافات کردی گئی **یہ کہ کراس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا اب**نذا اس کواستیقار کا مرض لگ گیا ؟اس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا حضرت جبرتیلی علیالتلام فے اون كياا ومحد آب اس كيسايات بي آب فرمايا يرم ابنده ب مصرت جرتلي

علیات لام نیاس کے سری طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے آپ کی تحافظت کر
دی گئی اس کے بعد اس کی ناک سے مسلسل ہیپ نکلنے گئی ہواس کی موت کا ذریعہ
بن گئی ۔ ان کے علاوہ جولوگ بہت زیادہ دخمنی کرنے والے بیخان میں الوجہل ،
عبتہ بن ربعیہ بنشید بن ربعیہ ولید بن عبیہ امیہ بن ضلف عقبہ بن معیطا عمارة
الولید تکلیف دینے میں اور ایڈار رسانی میں بہت آگے آگے تھے ان سات آدمیل
میں الجوجہل عزوہ بدر میں عقول ہوا ۔ انصار کے دولاگول سفاسنی جان کردیا
اور صفرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گرون کا بی کرحضور کی خارمت
میں بیش کردی ۔ شیستہ اور دلیہ اور امیہ بن ضلف می عزوقہ بدمی قبل کئے
میں بیش کردی ۔ شیستہ اور دلیہ اور امیہ بن ضلف می عزوقہ بدمی قبل کئے
گئے امیہ بن خلف وہی شخص تھا ہو کہ کرمہ میں حضرت بلال کو بہت زیادہ کلیف
دیا کرنا تھا بھا رہ بن الولید کی پیشا ہے کہ کرمہ میں حضرت بلال کو بہت زیادہ کیا تھا اس کی دجہ سے وہ جنگلوں میں وشی میا نوروں کی طرح مہندگا
اور حضرت عروضی اللہ عذکہ ذیا دخلافت میں مرکبا ،

ال بن خلف بحى بهت زیاده دخمی کرتا تقااس نے کتم معظمی رستے ہوستے اپنا نیزه تیز کرر کھا تھا اور کہتا تقاکہ بی اس سے محمصل الشر علیہ وسلم ہوتال کروں کا بین میزواقد س ملی الشر علیہ وسلم ہوتا ہوں کا بین صفوراقد س ملی الشر علیہ وسلم سے ان اللہ علیہ وسلم سے جینیتا ہوا کر معظمہ کی طرف حیل گیا اور را بغ میں پہنچ کر رامستہ میں مرکبا۔

بدرمی جو کافر مقتول ہوئے سے انہیں ایک کوی میں ڈال دیا گیا۔ امیۃ بن فلات کو کھینے ہے تواس کی بسلیاں کرٹے کو گئے ہوکر رہ گئیں المذااسے کنوں ہی فلات کو کھینے ہے تواس کی بسلیاں کرٹے کے حقبہ بن الی معیما کو قیدی بناکر مدیمیہ منورہ واپس جائے ہو سے ساتھ لے جارہے سے کے حقبہ بن الی معیما کو قیدی بناکر مدیمیہ منورہ واپس جائے ہو سے ساتھ لے جارہے سے کہ ایک دن کی مسافت کے بعد وہ مقام عرق الظبدیہ میں قبل کر دیا گیا اسے صفرت عاص بن تا بت نے قبل کیا اور ایک قول یہ ہے کے علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ قیدیوں میں نفر بن الحارث الحارث بی شامل کھا بدرسے مدینہ منورہ لوٹے ہوئے مقام صعفراء میں اسے بھی صفرت

علىٰ نے قبال كرد ما .

الولهب غزوه بدرمين نهبي آيا تفااس في اين مجدً عاص بن مشام كوهيج ديا عَما يعرالولهب كابمي فراانجام موااس في صنور سل الشرتعال عليه وسلم ك شان عالى ميں گستاخان الغاظ تكالے مقے اللہ تعالی سٹ مذینے اس کے آخریت والے عذاب كم باروسى خبروسية بوسة بيها توسَّبَّتْ يدد ارَجْت لَهَتِ فرايا. بعرفرايا سَيَصَلَى سَادًا خَاتَ لَهَب قَ امْزَ أُتُه يدتواس كادراس كى بيرى ك آخرت كا انجام بتاتے ہوئے خبردى كروه دونوں دوزخ ميں داخل ہوں گے اور دنیا میں بھی اس کی ہری طرح گت بنی۔ موت کے بعد بڑی ذکت

ا دریے آبر دنی کے ساتھ اس کے بیٹوں نے اسے بھینک دما ۔

البدايه والنهايص ٣٠١ ج ٣ مي الحماسي كراس كحسم مي خطرناكسسم كي چیجک کل آن جس ک وجہ ہے لوگ اس سے کمن کرنے نگے اور اپنے عقیدہ کی وجہ سے اس کے پاس مانے سے درنے سے کہ کہیں پیرمن ہمیں : لگ ماسے بنذا ابینے اور پرائے اس سے دور موسکتے ایک تھریس علیمدہ ڈال دیا گیا اور وہ بے نبی اور بے کسی کی حالت میں مرگیا تین دوز تک اس کی نعش او ل ہی پڑی دہی جب سطیف تکی تو لوگوں نے اس کے جبوں کو عار دلائی کہ دیکھوتمہارا باب کس مال میں بڑا ہے اس برانہوں نے ایک تخص کی مددسے ایک دیوارے ٹیک لگا کر بھادیا اوراس کے بعداس کو برابر بیخر مارتے رہے بہاں تک کروہ ان میں دب گیا. رالیا ص ۲۰۹ ج ۳) اور الروض الأنف مي ہے كماس كوا كم يحرف سے كر<u>نے ه</u>م وال دیا بھراس بر چتر برسا دسے گئے۔ مکمعظم میں ایک بہا شبے اس کے بارسے میں مشہورہ اواب کواسی مرڈال دیا گیا تھا اوریہ بہار تجبل ابواب کے نام سے معروف به روح المعاني مين ( ملاحواله ) يه بات بحي هي كوالولېب كې بوي كې موت اس طرح ہونی کہ جس رتی میں وہ اکر ایوں کی گڈی یا ندھ کرلا رہی بھتی اس سے اس کا گلا كُنْ كِياجِواس كى محت كاسبب بن كيا. والله تعالى اعلم مالصواب -





|  | - |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  | - |  |

#### بشميلال التحالي في نَحُدُقُ وَيُصَلِيِّ سُولِالْكِرْخُينَ

خاتم النبيين مستيدالمرسلين صتى الشرعليدوسكم كى سيربت طينبه كاليك ابم ترين جسنه معراج شربف كا دا تدبجى ہے۔

قرآن مجب میں اجمالی طور برا سرار کا واقعہ سان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ،۔

إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَفْتَسَا الَّذِي ﴿ كُلَّ مِا مِنْ مُكَّرُوا الَّهُ مِنْ مُركِّينَ وَكُنِّي وَكُنِّي وَكُنِّي

كَيْلًا قِرْتَ الْمَتْجِدِ الْحَرَامِ الْتَرْصِ رات بن سجروام من مجاتفي كم مغر بْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنَ ايْتِنَاه تَاكِيمِ الصَابِي آيات وكماي بالك إِنَّهُ هُوَالسَّونِيمُ الْبَصِيرُ ٥ ١١) الترتباك سف والا، جائ والاسه.

يرسورة الامراري يلي آيت ہے ،اس بي اس بات كى تفرى ہے كدالله تعالى فاك رات دسول الترصل الترعليدوسلم كوسجد حوام سے كرسجداقعنى كسيركران اورسورة الجم كآيت عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَعَى هِ عِنْدَ هَاجَنَنَةُ الْمَافِي هُ إِذْ يَفْتَى السِّدُيَّ مَا لَيَغُغُ حَازَاعُ الْبَعَرُومَ الطَغَى ه لَقَدْسَ الى مِنْ ايْتِ رَبِهِ الْكُبُرِيُّ هُ مِن السَّكَ الْعَرَى مِ كة الخضرت صلى الشعطيه وسلم في عالم بالاس الشرنعائي ك برى برى آيات طاحظ فرائيس-مبرجراتم اس مبحد كانام مع جوكعبر شرعي كعيارون طرف م ادريف مرتب مرم مكرير جي اس كا اطلاق بواب - كما في قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُنُّ مُعِنْدُ الْمَتْجِدِ الْحَوَامِرُ لَهُ

له تعظاموام فوم محمعني مرب ١١ مند عله مورة التوبة آيت 4 -

معراج تشریف کا دا قد تقریبا بچیس صحابر رام شیده روی بین بین صفرت انس بن مالک،
حضرت ابو ذرغفاری ، حضرت مالک بن صعصعه ، حضرت بریده اسلی ، حضرت جا بربن عبدالله و صفرت ابوسعید فدری ، حضرت شاد بن اوس ، حضرت ابن عباس ، حضرت عبدالله بن مسعود ،
حضرت ابو بربره ، حضرت ام بانی رضی الطرتعالی عنهم بحی بی یم معراج شریف کاعظیم وا قعد ، بو رسول اکرم صلی الله علیه وللم کے عظیم مجرزات بین سے به کسس میں بیش آیا اس بارے میں اصحاب سیرک متعدد اقوال بین و ایک قول یہ ہے کہ بعث کے بعد دس سال گزرجانے میں اصحاب سیرک متعدد اقوال بین و ایک قول یہ ہے کہ بعث کے بعد دس سال گزرجانے کے بعد معراج کا واقع خطم در پذر برا واقع حضرت ابن شہاب زمری نے فرما یا کہ مدینہ منورہ کو بجرت کے بعد میں الله علی مدالے بوئی و اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بجرت سے سوانہ ماہ بیلے مواج کا واقعہ بیش آیا ، یہ سب اقوال حافظ کثیر نے البرایہ والنہا برصفی ۱۰ ج میں کھے بیں شائع کا دافعہ بیش آیا ، یہ سب اقوال حافظ کثیر نے البرایہ والنہا برصفی ۱۰ ج ۳ میں کھے بیں شائع بخاری علامہ نوری نے ایک قول یہ بھی مکھا ہے کہ بعث سے کا دونت کے دونت کے ایک قول یہ بھی مکھا ہے کہ بعث سے کہ بعث کے دونت کی دونت کے دو

سورة الاسراري مسبح اقصلی يک سفر کرانے کا ذکر ہے۔ اورا ماديث شريف اسمانوں برجانے بلک سنت المحالات على المرائ بلک اس سے مجی او پرتشریف نے جانے کا ذکر ہے، اہل سنت المحالات کا یہ مدرة المنتئی بلک اس سے مجی او پرتشریف نے جانے کا ذکر ہے، اہل سنت المحالات کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں مجدوام سے سجدا قصلی تک اور مجروبال سے ساتویں آسمان سے او پر تک سبر کرائی مجراسی رات میں والیس مکمعظم بہنجادیا اور یہ المان سے مالت بداری میں مخااور تم اور دوح دونوں کے ساتھ تفا۔

حدیث ترمین کی اول بی واقد مواج تفصیل سے مذکورہے۔ مواج کوامرار بھی کہاجاتا
ہے۔ قرآن مجیری شبکھن الکَذِی اَسُری دِعَبْدِ ہ فرایا ہے اور احادیث ترمیفی اَسانو 
پرتشریف نے جانے کے بارے بیں ختم عرج بی فرایا ہے ، اس لئے اس مقدس واقعہ کوامراء
اور مواج دونوں ناموں سے یا دکیا جاتا ہے ، ہم پہلے بچے بخاری اور میج مسلم کی روایات نقل
کرتے ہیں ، ان بی سے پہلے بچے مسلم کی روایت لی ہے کیونکر اس میں مسجد حرام سے میافھنی کہ
پہنچ کا ، اور بھرعالم بالا بیس تشریف نے جانے کا ذکر ہے۔ میچے بخاری کی کسی روایت ہیں ہمیں
مسجد حرام سے مسجد اقعلی بھر بہنچ کا ذکر نہیں طا ، اس لئے بخاری کی روایت کوبعد بین ذکر کیا ہے۔
مسجد حرام سے مسجد اقعلی بھر بہنچ کا ذکر نہیں طا ، اس لئے بخاری کی روایت کوبعد بین ذکر کیا ہے۔

### براق برسوار بروكر بب المقدس كاسفر كرنااور وبال حضات انبيار كرام عليهم الصلاة والسلام كي مامت كرنا

صیح سلم می حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کر رسول التر صلی التر تعالیٰ علیہ الم نے ارشا دفرا ایک میرے یاس ایک براق لایا گیاج لباسفیدنگ کاچویا بیتھا،اس کات محده سربرا اورخير سيحيوا تفاوه اينا قدم وبال ركمتا متاجهان كداس كي نظريرتي متى یں اس برسوار جوا بہاں مک کسی بیت المقدس تک بنے لی میں نے اس براق کواس صلف ے با درود یا جس سے صرات انبیار کرام علیم السائم با ندھا کرتے تھے ، مجرم مسجد سے بام آیاتوجبرئیل میرے یاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ سے کر آئے ، میں نے د ودهکوسه اس پرجرئيل نے کہا کرآب نے فطرت کوا ختياد کريا بھر ہيں آسال کی الف العام الله الله الله المال من معزت آدم على الصلاة والسلام اور دومرس يرحضرت عيلى على الصلاة والسالم اوركيئ عليالسلام اورتميرت أسمان برصرت يوسف عليالصلاة والسلام اورجون آسمان برحضرت ادرليب علي إلصلاة والسلام اور يانجوبي آسمان برحضرت باولن عليه العسلاة والسلام ا ورجيط آسمان برحفرت موئى على لعسلاة والسلام سصطلا قات بوئى ا ورسب في مرح كها، اورساتوي آسان مي حضرت ابرائيم عليه العسلاة والسلام سعطا قاست بوئى ، ان كه بات مين آب في بتاياك وه البيت المعورت يك لكات بوئ تشريب فرمات ، اوريجي بتايا كدالبيت المعورس روزا دمتر مزار فرشة واخل بوته بي جود وباره أس بي لوث كرنس آت میر بھے سدر ق المنتی کے ایا گیا ، ایا تک دیجتا ہول کداس کے بنے اتنے بڑے بڑے ہیں میں ہاتھی کے کان ہول اور اس کے میل اسے بڑے بڑے ہیں جید مطلے ہول اجب سدرة المنتبى كوالترك مكم سے وصائك والى چيزول نے وصائك ليا تواس كامال برل كيا الله ككسى بمخلوق بي اتى طاقت نبي كداس ميخسن كوبيان كرسك اس وقت جويرالشرتعالي

الع حفرت عبدالله بن معود رمنى الله عندكى دوايت ب كرسدرة المنتئ كوموف كرير وافوى في في حالف د كها فغار (مسلم ص ٤٠٤)

نے ان چیزوں کی وحی فرمانی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اورمجھ بررات دن میں روزا نه پچاس نما زیب برهمنا فرض کیا گیا بیب دالیس اترا ۱ ورموسی علیات دم برگذر مواتو انبول نے دریا فت کیا: آب مے رہ نے آب کی اُمنت برکیا تسرض کیا؟ میں نے کہا س نمازی فرض فرائی ہیں ، انہول نے کہاکہ والیں جائیے اینے دب سے تخفیف کا سوال کیجئے کیونکرآپ کی اُمّت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی ، میں بنی اسرائیل کو اَ زما چھامو<sup>ں</sup> آب نے فرمایا میں اینے رب کی طرف والیں لوطا ، اورعرض کیا اسے میرے رب ا میری است پر تخفیف فرا دیجے ، چنانچہ یا نے نمازی کم فرادی ، میں موسی علی السلام سے یاس والس آیا ورمی نے بتایا کہ پائے نمازی کم کردی گئی میں وانہوں نے کہاکہ آپ کی است اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی اگے اینے رب سے رجوع کھنے اور تخفیف کا سوال کیجے اگنے فرا یاکدیں بار باروالیں موتار بار کھی موئ علیالسلام سے یاس آتا کھی بارگاہ اللی براغری دیتا) یہاں کے کہانے نمازی روکئیں ،انٹرتعالی نے فرمایا کہ اے محد ابدروزانددن را میں یانح نمازیں ہیں ، ہرنمازے بدلہ دسٹس نمازوں کا تواب طے گا ، لہٰذا یہ دانواب میں، بحاس نمازی ہی ہی، جو شخص کسی کی کا ارادہ کرے گا، میراسے نہ کرے گا تواس کیلئے دمحض الاده ک وجسہ سے ایک بکی لکے دی جائیگی اورجن شخص نے ادا دہ کرنے سے بود علی مجی کرایا تواس سے نے دس نیکیا سلکھ دی جائیں گی اورجن شخص نے کسی بڑائی کا ارادہ کیا اوراس بر عل ندكياتو كيومى نداكما جائيكا وراگراية الادے كم مطابق على كرايا تواكي بى كناه لكهاجائ كا-آب نے فرایاكس نیج والس آیا، اور موسی علیات لام مك بہنجا اور انہیں بات بنا دى توانبول نے كہاكہ واليس جاؤ، اسے رہے تفنيف كاموال كرو، ميں نے كہاكيں بار بار ابین رب کی بارگاه میں مراجعت کرنا رہا ہوں یہاں تک کداب محصی شرم آگئے کے صحیح سلم سخہ ۹۱ ج اس بروایت ابوم ری کے بیمی ہے کس نے اسے آپ کو حضرات انبياركام عليم الصلاة والسلام ى جماعت بي ديكها ، اسي اثنار بي نماز كا وفت ہوگیا توس نے ان کی امامت کی ،جب میں نمازے فارغ ہوا توکسی کہنے والے نے کہاکہ

له ميمسلم ص ۹۱ ج ۱-

اے قدابد دوزخ کا داروغہ ہے اس کوس لام کیے، یں اس کی طرف موجہواتواس نے خودسلام کرلیا دیربیت المقدس میں امامت فرمانا، آسمانوں پرتشراف ہے جانے سے یہ کے کا واقعہ ہے)۔

مافظ ابن کیرنے ابن تفیر منور ۱ ج ۱ بی تفرت انس ابن مالک کی دوایت بو بجالد
ابن ابی ما تم نقل کی ہے اس میں یول ہے (ابھی بیت المقدس ہی ہی تنے) کر بہت ہے گئے
جو ہوگئے ، ایک اذان دینے والے نے اذان دی ، اس کے بعد ہم صغیب بنا کو کڑے ہوگئے
انتظاری سے کو کون امام ہے گا ، جرئی علیالسلام نے مرا بالتح کو کو کر آھے بڑھا دیا ، اور
بیس نے مامزین کو نما ذبڑھا دی ، جب میں نما زیر می ہے ہیں نے کہا نہیں دجم منظر ا
آپ جائے ہیں کہ آپ کے بیجے کن صفرات نے نما ذبر می ہے ہیں نے کہا نہیں دجم صفرات
انبیار علیم السلام سے پہلے الماقات ہو بی بھی ان کے علاقہ می بہت سے صفرات نے آپ
کی آفتداریں نما ذبر ہی متی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یول فرما دیا کیں
ان سب کو نہیں جاتا ) صفرت جرئیل نے کہا کہ جتنے بھی نبی الشرقعالی نے مبعوث فرائے ہیں
ان سب کو نہیں جاتا ) صفرت جرئیل نے کہا کہ جتنے بھی نبی الشرقعالی نے مبعوث فرائے ہیں
ان سب کو نہیں جاتا کی حضرت جرئیل نے کہا کہ جتنے بھی نبی الشرقعالی نے مبعوث فرائے ہیں
ان سب کو نہیں جاتا کی حضرت جرئیل نے کہا کہ جتنے بھی نبی الشرقعالی نے مبعوث فرائے ہیں

### صحح بُخارِي مِن واقِعهُ مِسراج كَيْفُعِيل

میح بخاری میں واقع معراج بروایت حضرت انس بن مالک متعدد مجدم دی ہے کہیں حضرت انس نے بواسط مضرت ابوذر اور کہیں بواسط مضرت مالک بن صعصعب انصاری بیان کیا ہے۔

صنرت انس منی التارتعالی عدف صنرت الک بی معدد می التر من کواسطه سے بیان کیا کہ رسول التر منی التر تعالی عدف من التر علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا کریں کعبر شریف کے قریب اس مالت میں تقاعید کچھ جوال ، کچھ مور ہا ہول ، کچھ میں اس تین آدی آئے میرے مالت میں تقاعید کچھ جاگ رہا ہول ، کچھ میں میرے باس تین آدی آئے میرے

له فی جمع الزدا ندم م ، ع ا بهت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التی تربط بحا الانبسیاء ثم دخل المسجد فنفرت لی الأنبسیارمن سی انترومن لم بیم فسلیت بجم احد پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اورایمان سے پُرخا، میراسیدنیاک کیا گیا، ہیسر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، بھراسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور میرے پاس ابک سفید جو پایالایا گیا وہ فدمی خجرے کم تھا اور گدھ سے اونجا تھا، یہ جو پایا برات تھا۔

آسمانول برست ربیف لے جانا، اور آب کے لئے دروازہ کھولاجانا، حضرات نبیار کرام علیم اصلاۃ والسلام مدروازہ کھولاجانا، حضرات نبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمانا، اوران کامرحباکہنا

میں جبر کول کے ساتھ روانہ ہوا بہال تک کہ قریب والے آسمان تک پینے کی ،حضرت جبرتیل نے آسانوں کے فازن سے کہا کھولئے اس نے سوال کیا کہ آب کے ساتھ کون ج جرك نع واب ديا ، محسق ملى الشرطيرة الم الس ف دريا فت كيا انهي بلاياكيا ب جرسُل نے جواب دیاکہ ہاں انہیں بلایاگیا ہے! اس براس نے مرحباکہا ،اور دروازہ كحول دياكيا ،اوركهاكياكه ال كاآنابهت إيها آناب بهم اوبرييني توو بال حضرت آدم علبه السلام كويا يا بي نے انہيں سسسلام كيا ، انہوں نے فرايا : حوجبا من ابن وہبى (بیٹے ا درنی کے لئے مرحباہے) مجربم دوسرے آسمان تک پینے ، و بال مجی جبرتبل سے اسطرح كاسوال جواب بوا ، توييد اسمان من داخل موف سد قبل كياكيا تفاجب دردازه كمول دياكيا اومرسيني تووبال عيسى اوريجيى عليها التسالم كويايا انبول في بمي مرحباكها - ال ك الفاظ ہوں تھے مرحبابك من آخ ونبى (مرحبا ہوبھائی کے لئے اور نبی کے لئے) پھر ہم تعبیرے اسمان پر پہنچے و ہاں جبر سل ہے وہی سوال وجواب ہوا ہو بہلے آسمانوں میں خل بون پرجوا۔ وہاں پوسعت علیانسلام کویا یا، یں نے انہیں سلام کیا انہول نے موحبابات من أخ ونبى كيا ، يجربم جوته آسمان يك يبني ، و بال بمى جرمُل مع حسب سابق سوال جواب ہوا، در دازہ کھول دیا گیاتوہم او بریہنے گئے، دہاں ا درس علیالسلام کو بایا ،میں لے اہل تاریخ نے بکھا ہے کامنرت اورسیں علیہ انسالام ، حضرت نوح علیہ انسالام سے وا واتھ وبقیعائی آتی ہوپ

ان كوست الم كيا- انبول في بحى وي كما مرجبابك من أخ ونبى معربم بالجوي أسمال بريني تودبان بمى جبرسل سيحسب سابق سوال جواب بهوا دردازه كمول دياكياتويم اوبريني وبال باردن عليالسلام كوباياس في ال كوسلام كيا انهول في موحبا بك من أخ ونبى كہا - يمريم جيط آسان مك يہني وہال مى حسب سابق جرسل مصوال جواب موے جب دروازه كھول ديا گياتوم اوپر پينے گئے و ہاں حضرت موسیٰ عليالسلام كويايا، بيں نے انہیں سلام کیا ، انہوں نے بی موجدابك من أخ ونبی كما جب میں آگے بڑھ گیا تووہ رونے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آ ہے سے رونے کا سبب کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا كراكي لاكامير بعد معوث بواءاس كامت كے لوگ جنت ميں واخل بول كے ، جو میری امت کے داخل ہونے والول سے افضل ہوں سے دومری روایت میں ہے کہ اسکی امت کے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ جوں سے ' بھرہم ساتوں آسمان برہنے و بان جى جرئىل على السلام سے حسب سابق سوال جواب بوا، جب در دازه كھل كيا تو ہم اوبرينج، و بال حضرت ا برأسم على لسلام كوباياب ف انهي سالم كيا-انهول في سسمايا مرحبابك من ابن وبنبي دحفرت آدم عليالسلام اورحفرت ابرابيم عليالسسلام في مرحبابك من ابن ونبى اس ك فراياكيز كم آب ال كي نسل مي تقع با قى حفرات ف مرجبابك من أخ ونبى فرايا)-

## البيت المعموراورب رقانتهى كاملاحظ فرمانا

اس کے بعد بیت المحمور میرے سامنے کردیا گیا۔ یس فی جبر کی سے سوال کیا یہ کیا؟ ا ربقیعا شیمنی گذشتہ اور صنب فرح علیالسلام کے بعد صرت ادم علیالسلام کی جتن کی نسل مجابی تی وہ سب صنب فرح علیالسلام سے ہے لہذا آ تعزیت علی الطرعلیہ وسلم می صفرت ادر ایس علیالسلام کی اولادی ہوئے اہذا انہیں بھی مرحبابات میں ابن و نبی کہنا جا بیٹے تھا۔ اگرا بال تاریخی یہ بات میں ہوتواس کا جزاب یہ ہے کہ انہوں نے افحت مدحبابات میں ابن و نبی کہنا جا بیٹے تھا۔ اگرا بال تاریخی یہ بات میں ہوتواس کا جزاب یہ ہے کہ انہوں نے افحت کا ذکر مناسب جا اگر کو صفرات انبیار علیم العسلاة والسلام عبد از نبوت کے اعتبا سے بھا ان بھائی ہیں اور تعطفاً واو ا انبول نے بواب دیاکہ برالبیت المعورے اس میں روزاندستر مزار فرنتے نماز بڑھے ہیں۔ جب نعل کر چلے جاتے ہیں تو بھی والبی نہیں ہوتے بھر میرے سامنے مدرة المنتہیٰ کولایا گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ اس کے بیر تیجر کے مثلوں کے برا بر ہیں اور اس کے پتے ہاتی کے کانوں کے برابر ہیں۔

سدرة المنتی کی جراس چارنبری نظر آئیں، دو باطنی نهری اور دوظا ہری نہری۔ میں نے جبرئیل ہے دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہری جنت کی نہری ہیں اور ظاہری دونہری فرات اور نیل ہی دفرات عراق میں اور نیل مصری ہے ۔

بیاس نمازول کا فرض بهوناا ورصرت موسی علالتلام کے توجہ دلانے بربار بار درخواست کرنا اور بارنج نمازیں رہ جانا

اس کے بعد مجد بر بچاس نمازی فرض کی گئیں، میں والیں آیا حتی کہ وسی علیا السلام کے پاس بہنج گیا انہوں نے دریافت کی اکر اپنی امت کے لئے ) آپ لے کیا کیا ہیں نے کہا !

مجد بر بچاسس نمازی فرض کی ٹی ہیں، موسی علیا اسلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جاتا ہوں ، بنی امرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے (وہ لوگ مفرد صنہ نمیازوں کا اہتمام مذکر سے) بالات برآپ کی امت کو اتنی نمازیں بڑھنے کی طاقت نہوگی ، جائے ا بینے ابتمام مذکر سے) بالات برآپ کی امت کو اتنی نمازیں بڑھنے کی طاقت نہوگی ، جائے ا بینے دب سے تخفیف کا سوال کیے کے میں والیس لوطا اور التی بیل شاند اسے تخفیف کا سوال کیا، تو

له ہجراکے جگری جہاں بڑے بڑے ملکے بنائے جاتے تھے۔

یله به دونهری جراندرکوجادی تقیی به کو ترا و رنهردست سلم بوآی یک ده و دونول سبیل کی شاخیی یی جمک به دونه ی دونه ی دونه ی به دونه ی به دونه ی به دونه ی به دونه ی دونه ی به دونه ی دونه ی به دونه ی ب

النزفي بالت به ، من ازب باتى ركيس ، موئى على السلام في بعروبى بات بهى ، من في بعد والتر تعالى في تعليد الله من الله تعليد الله من الله تعليد ا

بروایت می بخاری پی صفره ۵۵ بر به اور ح بخاری بی صفره ۱۵ بر مرت انس رضی التر تعالی حزے بواسطد ابو در رضی الترعد بو معسول کا واقع نقل کیا ہے اس برح فر ابرا ہم علیالسلام کے مرح الجنے کے تذکرہ کے بعد ویل ہے کہ آپ نے فرایا کہ بھر بھے جبر تیل اور اد پر لے کرچڑے میں اسی مگر پر بین گیا جہاں فلموں کے نکھنے کی آوازی آر ہی تحقیق اور باس کے بعد بچاس نمازی فرض ہو نے اور اس کے بعد ہوئی علیالسلام کے فوجد دلانے اور بارگا و الہی بی بار بارسوال کرنے پر با نے نمازی باتی رہ جانے کا ذکر ہے اور اس کے اخیر بی بی برا بارسوال کرنے پر با نے نمازی باتی رہ جانے کا ذکر ہے اور اس کے اخیر بی بی بدلی بات نہیں بدلی تی رہ جانے کا ذکر ہے اور اس کے اخیر بی بی بدلی بی بی بدلی بات نہیں بدلی تی رہ جانے کا درسد رہ المنتول کا کہ اس میں بی بی بار سے بی فرایا کو اس می کا قواب طے گا) اور سدر تا المنتول کے بار سے بی فرایا کو اس دیکھتا ہوں کہ موتوں کے گنبہ بی اور اس کی مثب ہے ۔ کردیا گی ، وہاں دیکھتا ہوں کہ موتوں کے گنبہ بی اور اس کی مثب ہے ۔ صفحہ ۱۳ می موتوں کے گنبہ بی اور اس کی مثب ہے ۔ صفحہ ۱۳ می موتوں تا مام بخاری پر التی تر علیہ نے دریت مواج ذکر کی ہے، وہاں صفحہ ۱۳ موتوں کے گنبہ بی اور اس کی مثب ہوری موتوں تا مام بخاری پر التی تر علیہ نے دریت موتر تا مام بخاری پر التی تر علیہ نے دریت و کری ہے، وہاں وہ کہ تا ہوری موتر تا مام بخاری پر التی تر علیہ نے دریت موتر تا مام بخاری پر التی تر علیہ نے دریت وہ کا دریا تھی موتر تا مام بخاری پر التی تر علیہ نے دریت موتر تا مام بخاری پر التی تر علیہ نوروں تا کہ دریا تھا موتر میں موتر تا مام بخاری پر التی تر علیہ نوروں تا کہ دریا تھی موتر تا مام بخاری پر التی تر علیہ موتر تی وہ اس دی موتر تا مام بخاری پر التی تر موتر تا موتر تا موتر تا کہ دریا تھا کہ موتر تا مام بخاری پر التی تر موتر تا موتر تا موتر تا کہ دریا تھیں موتر تا مام بخاری پر التی تر موتر تا موتر تا موتر تا کہ موتر تا موتر تا کہ موتر تا مام بخاری پر اس موتر تا مام بخاری پر اس موتر تا کہ موتر تا کی موتر تا کہ موتر تا ک

له فرنت جوالتُرتعال كماطرف سے نافذ فرى دہ نيصے بكھ رہے تنے يا جو كچھ لوئ محفوظ سے نقل كردہ ہے ہے ہے ان كے تكھنے كما آ وازين تغيس - ذكرہ الؤوى فى شرح المسلم ص ٩٣ ج ا - بی حفرت انس رضی الترعذ سے بتوسط حفرت مالک بن صعصعه انصاری رضی الترعذ وایت کی ہا اس میں البیت المعور کے ذکر کے بعد یول ہے کی جرمیر سے یاس ایک برتن تنراب اور ایک برتن بیں شہد لایا گی میں نے دو دھ لے بیابس برجر بُلُی فی فی دو دھ لے بیابس برجر بُلُی فی نے کہا یہی دہ فطرت ہے تینی دین اسلام ہے جس برآب ہیں اور آپ کی اُمت ہے ، اس نے کہا یہی دہ فطرت ہے تینی دین اسلام ہے جس برآب ہیں اور آپ کی اُمت ہے ، اس روایت میں میری ہے کہ جب بائے نمازیں روگئی توصفرت موسی علیالسلام نے مزید تخفیف کو اُسلام کو اُنے کے لئے کہا تو آپ نے فرایا : سالت رب حتی استحدیث و فکنی اُرضی و اُسلام کرا ہوں) در اُنہت روایت البخاری)

#### نمازول کے علاوہ دیگردوانعام

معراج کی رات میں جو نمازوں کا انعام طا اور پانچ نمازی بڑھے برجی بیاس نمازوں کا تواب دیے کا الترجی شاند نے جو وعدہ فرایا اس سے ساتھ برجی انعام فرایا کہ سورہ بقرہ کی آفری آیات (احتیٰ الدّسُول شاند نے جو وعدہ فرایا اس سے ساتھ برجی انعام فرایا کہ سورہ بقری کی آفری آیات (احتیٰ الدّسُول سے کر آفریک) عنایت فرائیں اور ساتھ بی اس فالون کا بھی اعلان فرادیا کہ رسول الترصلی الترعلیہ دسلم کے احتیوں سے بڑے گئا ہوں انتظام دے جائیں گے جو نشرک مذکرتے ہوں دسلم میں یہ جا) مطلب یہ ہے کہ کہرہ گنا ہوں کی وجسے ہمیت عذاب میں نہ رہیں گے بلک تو برے معاون ہوجائیں گے یا عذاب ہمگن کر جسے ہمیت مواف ہوجائیں گے یا عذاب ہمگن کر جست معاون ہوجائیں گے یا عذاب ہمگن کر جست معاون ہوجائیں گے یا عذاب ہمگن کر جست معاون ہوجائیں گے یا عذاب ہمگن کے۔

#### "مِعسرَاج بين ديدارِ اللي"

اس میں اختلاف ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم شب مراج میں دیدار فدا دندی سے مشرف ہوئے بانہیں ،اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت ہمری تفی یا رویت قلبی تنی مرکی آنکوں سے دیوار کیا جمہوری تفی یا رویت کا یہی تراب یہ مرکی آنکوں سے دیوار کیا جمہوری ابدا در تابعین کا یہی تراب ہے کے مصنور میلی الترعلیہ وسلم نے اپنے برور دگار کو مرکی آنکوں سے دیکھا اور متعقین کے زدیکے ہے کے مصنور میلی الترعلیہ وسلم نے اپنے برور دگار کو مرکی آنکوں سے دیکھا اور متعقین کے زدیکے

حضرت عائشة رئيت كاانكاركرتى تفي اورحضرت ابن عباس رضى التارتعاسا عند رؤيت كوثابت كرتے تقے اور مانتے تقے اجہورعلار نے اسى قول كوترجيح دى ہے۔ علامہ نووى رح الشيخ عليہ شرح مسلم ميں لکھتے ہيں ؛۔

والاصل فناباب حديث ابنعباس حبرالامة والمرجوع اليه المعضلات وقلب اجعه إبن عمر في هذه المسئلة، هل رأى محمد صرالك عليه وسلم ربه فاخبره انه مراة ولايقلح في هذا حديث عائشة فان عائشة لم تخبرانها سمعت النبي صرّالله عليه وسلم يمول لم أم مهى وإنما ذكرت ما ذكرت مناولة لقول الله تعالما فعَاكَانَ لِبَشَرِاتُ تُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنْ قَبَرَ أَءِحِجَابِ أَوْيُرْسِلَ مَسُولًا" ولقول الله تعاسط" "لَا مُتُدُيكُ الْاَبْصَامُ" والصحابى إذا قال قولا وخالفه غيرة منهم لعربكن قوله حجة ، وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في اشات الرؤية وجب المصبر إلى اشامها خانها ليست مماياس كبالعقل وبعضذ بالظن واضمايتلعى بالسماع ولايستبعيزاحذ أن يغلن بابن عباس رضى الله عنه أنه تكلم في هذه المسئلة بالغن والاجتهاد قلت المر أجد التصريح من ابن عباس أنه رأى دمه تعالى بعيني راسه وروى مسلم عنه أندم ألابقلبه وفى دواية روالابفوادة صربتين والعلدعندالله العليبه سورة الغمي جوشَعَر دَنَا فَتَدَنَّى اور وَلَقَدُى اللهُ مَنْ لَمَّ أَخُرى وعِنْدَ سِدُرَة المُنْتَهٰ ٥ يا ہے اس كے بارے ميں حضرت عائشه صديقة رضى التّرعنها فرماتى بس كه ان میں جبرتن علیالسلام کا دیکمنا مرادے رسول التصلی الترعلیدسلم ی خدمت میں جرتبل على السادم انسانى صورت من آياكرت تخصيدرة المنتى ك قريب آب فال كوال صورت بی ا دراس حالت می دیکھا کران کے چھسو کر منے انہوں نے افق کو مجدیا تھا۔ حضرت عيدالتدان معودرض الترتعالي عنهى يهى فرمان في تف كه فكان قاب

# قريش كى تكذبيب اوراُن برِحُجَت قائم بهونا

# الترتعالى في بيت المقدس كوآت كسامينيش فراديا

قریش کر تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدی انہوں نے دیکھا ہوا تھا، کچنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس کئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتائے بیت المقدس میں فلال فلال چیزیں کیسی ہیں ، (بینی اس کے سنون در دا زول اور دومری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا) اس وقت آپ حظیم ہیں تشریف

له صحیح سلم ح شرح الامام النودي من ، ٩ و ٩٨ ح ا

ر کے تھے، آپ نے فرمایا: ان لوگوں کے سوال پر جھے بڑی ہے جہینی ہوئی کہ اس جیسی ہے ہی کہ کھی نہیں ہوئی کہ اس جیسی ہے ہی کہی نہیں ہوئی تقی اس کی ہر ہر چیز کھی نہیں ہوئی تقی مارے اس کی ہر ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا داس کا کیا اندازہ مقاکد ان جیز دل سے بار سے ہی سوال کیا جائے گا) انشر جل شاندا نے ہیں تا المقدس کو میری طرف اس طرح اعظادیا کہ جھ سے قریش کو جوجی کھے ہوجیتے جل شاندا نے ہیں ان سب کا جواب دیتا رہا ( می سم سم ۲۰ تا)

بعض روایات بی اول ہے دنجتی المقدس المقدس دسلامی بیت المقدس دسلامی المتحدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی ا عن ایاته و آنا انظر المیه را الترفی بیت المقدس کو میرسے لئے واضح طربیقے پردکشن فرادیا بیں اسے دیکھتار ہا اور اس کی جونشا نیال پوتھے رہے تھے وہ بی انہیں بنا تا رہا )۔

(محيح بخارى ص ١٥٥٨)

تفیران کیرس ۱۵ ج ۲ یس ہے کوجب آپ نے بیت المقدس کی علامات سب
بنادیں تودہ لوگ ہوآ ہے کہ بات بی شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں
دریا است کررہے تھے کہنے لگے کرانٹر کی تسم بہت المقدس کے بارسے بی جے بیان دیا۔
رسول الٹرہ سل الٹرعلی الٹرعلی الٹر علی تسم برت المقدس کے بارسے بی جے بیان دیا۔
فلال جیلے کا قافلہ لا۔ ان کا ایک اور نے بھاک گی تھا ، بی نے انہیں بتا یا کہ تمہارا اونٹ
فلال جگریہ ہے ، یہ اس وقت کی بات ہے جب بی بہت المقدس کی طرف جارہا تھا ، مجسر
فلال جگریہ ہے ، یہ اس وقت کی بات ہے جب بی بہت المقدس کی طرف جارہا تھا ، مجسر
جب میں دائیں آر ہا تھا تو مقام م بنجان ہی بہنی تودیکھا کہ وہ لوگ مورہ ہیں ، ایک برت میں
ہونے انہوں نے کسی چیزے ڈھا کہ رکھا تھا دا ہل عرب دو دوھا ورد گرمولی چیزول
کے بارہ میں عام طورت ہے اجازت نوری پراعتراض نہیں کرتے تھے ایسی چیزی بلااجاد ت
استعمال میں لانا ان کے ہال رواج پذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجسے صربی اجازت سے مزید فرا یا کہ وہ قافلہ اجی تیم کی گھا ٹی ہے ظاہر
مزورت جموس نہیں کرتے تھی آپ نے مزید فرا یا کہ وہ قافلہ اجی تیم کی گھا ٹی ہے ظاہر
ہونے والل ہے ، ان کے آگے آگے ایک چیکرے دیک کا اورٹ ہے ، اس کے اوپر سامان
عور و دوال ہے ، ان کے آگے آگے ایک چیکرے دیک کا اورٹ ہے ، اس کے اوپر سامان
کے دو دورے ہیں ، ایک سیاہ دیک کا ، اور دو مراسفید دیک کامے ، یہ بات مشن کو

وہ اوگ جلدی جلدی جلدی بحلی کی طرف جل دے، وہاں دیکھا کہ واقعی ندگورہ قافلہ اُرہا ہم اوراس کے آگے وہی اونٹ ہے جب اس قافلے برگذر نے کی تصدیق ہوئی توان لوگوں نے قافلہ والوں سے بو جہا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا انہوں نے کہا کہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی دکھا تھا انہوں نے کہا کہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھا تکا ہوا ہے لیکن اس می اپنی ہم نے ایک نہیں ہے بھر قافلہ والوں سے سوال کیا گیا تھی تم ہا الوئی اونٹ بدک گیا تھا ایا انہوں نے کہا کہ ہاں، ہما لوایک اونٹ بدک گیا تھا ایا انہوں نے کہا کہ ہاں، ہما لوایک اونٹ بدک کرچلا گیا تھا ،ہم نے ایک آدمی کی آواز شنی جو ہمیں بلارہا تھا بہ تم ہا لوای نہا اوران میں بعض سف والوں نے کہا یہ محدد میں انٹر طیبہ دسلم کی والوں کو کہا یہ محدد میں انٹر طیبہ دسلم کی کا تھا اوران میں بعض سف والوں نے کہا یہ محدد میں انٹر طیبہ دسلم کی گا واز ہے لیہ آدوان میں بعض سف والوں نے کہا یہ محدد میں انٹر طیبہ دسلم کی کا قاذرے کیا ہے۔

# ہرقل قیسسرروم کے سامنے ایک یادری کی گواہی

سے میں رسول الشرصل الشرطیہ وہم نے بادشاہوں کو دعورت اسلام کے خلوط کھے
ہیں ان میں ایک ہرقل کے نام بھی تخابور ومیوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس وقت اس کے
زیر تھیں تھا، وہ شام آیا ہوا تھا، ادھر سے حضرت دحیر کلی دخی الشرقعائی عذآب کا والا نامہ
فرکر شام بینچے اور وہ بھرہ کے ورز کو دے دیا، اس نے ہرقل کو بینچا دیا، یہاس وقت کی ہا
ہے جبکہ قریش کم کا ایک قافل تجارت کے لئے ملک شام بینچا ہوا تھا، ہرقل نے کہا کہ دیچو
ہے جبکہ قریش کم کا ایک قافل تجارت کے لئے ملک شام بینچا ہوا تھا، ہرقل نے کہا کہ دیچو
معلومات ماصل کروں، جہوں تو انہیں بلاؤ تاکہ میں ان سے ان صاحب کے باہے میں
معلومات ماصل کروں، جہوں نے میرے یاس خطا لکھا ہے، چنا نچر یوگل ہم قل کے نوا بار کی مباد
میں ماضر کے گئے، ہم قل نے بوچھا تم میں ان صاحب سے زیادہ قریب ترکون ہے جو اپنے کو
اسٹر کیا ہی بتا آہے۔ ابو سفیان میں آجوں کے قافلہ میں تھے ابو سفیان سے کہا کہ می قریب تر
اس دقت مسلمان نہیں تھے، رسول الشرصلی الشرعلہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے جا اگر

بہت ہی سویے بیارے بعد ابوسغیان نے یہ بات نکانی کہ وہ یہ کتے ہی کہ میں مكر ك مرزین سے ایک ہی رات میں آیا اور بہت المقدس بنیا ، اور عیراسی رات میں میرے سے پہلے والیس مگر پہنے گیا ( ابوسغیان کا خیال مخاکریہ ایک اسی بات ہے جس کی وجہ سے قیمرآب سے بارے میں صرور ہی برگان جوجائے گا ، لیکن ہوایدک و ہال قیمر کے پاکس نعرانیول کا ایک یا دری کمرا مواحقا، ابوسفیان کی بات سن کروه یا دری بولا که بال مجے اس بات كاعلم ب رجس مي ايسا واقع والعراب كروبال بعض معزات أئ اورانبول في نماز رهي قیمرنے اس کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کتھاس کاکیا بہتہ ہے اس یا دری نے کہاکہ میں روزاندرات کوسمدے وروازے بندکر بے سونا تھا مذکورہ رات میں جب میں نے سارے وروانے بندکردےلیکن ایک وروازہ بندنہ ہوسکا۔اس وقت و ہاں جولوگ ہوجو دیتھے میں کے ال سے مردلی اور ہم سب نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ہم اسے حرکت مذدے سے ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے ہمکسی بہا وکو اس جگے سے ہٹارہے ہیں ،اس یادری نے بتایا ہی دد باب تحط ہوئے جھوڑ آیا اورجب سے کو دائیں آیا تو دیکھاکسبدے کوشہ میں تیمرے اندر ایک سوراخ ہے، اور اس میں ایک جانور کے باندھنے کانشان ہے۔ یہ دیکھ کریں نے اپنے ساتھیو سے کہاک معلوم ہوتا ہے کہ بدر دازہ آج اس لئے گھلار کھاگیا ہے کربہال کسی نبی کی آمد جونی ہاوراس نے ہماری اس مسجد میں نماز برھی ہے۔ (تغیران کثیرم ٢٥٥)

## سفرمعسراج كيعض مشابرات

معراج محسفر می رسول استرصلی استرعلیه دسلم نے بہت سی چیزی دیکھیں جو حدیث اور شروح حدیث میں جگہ منتشر ہیں ۔ جن کوا مام بہتی نے دلائل النبوۃ جلد دوم میں دیافظ نورالدین بیٹی نے جمع الزوا کہ جلداول میں اور علامہ محدسلیمان المغربی الردانی نے جمع الفواکد

له بیان مک توضیح بخاری ص ۲ ج ایس شرکورے۔

جلد سوم (طبع مدینه منوره) میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر من ادر علامه ابن میشام نے اپنی میر میں جمع کیا ہے۔

عالم علوی میں جوچیزی ملاحظ فرمائیں ، روایات سابقہ میں ان میں سے بہت سی ذکر کردی گئیں ہیں۔ اب عالم سفلی کے بیعن مشاہرات ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

## حضرت موسی علیالسلام کوقبرس نماز برصف ہوئے دیکھٹ

حضرت انس منی الترتعالی عدد ایت ہے دروایت ہے درسول الترصلی الترعلیہ وہلم نے بیان فرما یاکیس رات مجھے سرکرائی گئی میں موسلی علیالسلام پرگزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ ہے۔ تھے۔

#### ا بیے لوگوں برگزر ناجن کے ہونط قینجیوں سے کاٹے جارسے تھے

# كجه لوك إلي سينول كوناخنول سي حيل رب تھے

حضرت انس رضی الترزنعالی عندسے بیمی روایت ہے کدرمول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کجس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذراجن کے ناہے کے ناخن تھے وہ ابنے جہروں اورسینوں کو جبیل رہے تھے۔ بینی کہا کراہے جرئیلی ایرکون لوگ

له صيح سلم ص ٢٦٨ ٢٥- تله مشكوة المصابح ص ٢٣٨-

#### سُودخوروں کی برحسالی

حضرت ابوہ رہے وضی الشرتعالی عندسے دوایت ہے کہ دیمول الشرطی الشرتعالیٰ علیہ دسلم
ف ارش دفرما یا کرس دات بھے میرکرائی گئی ہیں ایسے لوگوں برگز راجن کے بیٹ اینے بڑے
بڑے مشتے د جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے بیٹوں
میں نظراً رہے تھیں نے کہا کہ اسے جبرتیل ایر کون نوگ میں بی انہوں نے کہا کہ میرود کھانوا ہے ہے۔

# فرستول كابجهنا لكانے كے لئے تاكىيد كرنا

حضرت عبدان ترابن معود رضی الترتعالی عدید روایت ہے کررسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے معسداج کے سفریں مین آنے والی جوباتیں بیان فرمائیں الن میں ایک یہ بات بجی محتی کہ آب فرشتوں کی جس جماعت برجی گزرے، انبول نے کہاکہ آب این امت کوجامت معنی کی تاب نے لگانے کا حکم دیجے (مشکوۃ المعابع ص ۳۸۹ اذ تر ذی دابن ماجہ)

عرب میں پھیے الگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد فون اور فاسر فون نعل جاتا ہے ، بلا پریٹر کامرض جو عام ہوگیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے، لوگوں نے اسے بائل ہی چھوڑ دیا ہے، رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم اپنے مرس اور اپنے مونڈوں کے درمیان بہم مذکواتے تھے رحوالہ بالا)

# مُجابِرِين كالوابِّ

حضرت ابوہررہ وضی الترتعالیٰ عدنے بیان کیا کہ بی الترعلیہ وسلم جرئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک السرعلیہ وسلم جرئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی توم پرگزر ہواکہ جو ایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہی اور

المستكوة المصابح ص ٢٣٧-

ایک ہی دن میں کا شیمی لیتے ہیں، اور کا شنے کے بعد بھر دنسی ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی ،
آٹ نے جبر سَل سے دریا فت فرمایا کہ یہ کو ن لوگ ہیں ؟ جبر سُل نے کہا کہ یہ لوگ انٹری راہ
میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیجی سامت سوگن تک بڑھادی جاتی ہے اور یہ لوگ جو
پھوٹریچ کرتے ہیں انٹر تعالیٰ اس کا برل عطافر ما تا ہے۔

## كچھلوگول كے سرچھرول سے كيلے جارہے تھے

پھرآپ کا ایک قوم پرگزر ہوا جن سے مرتجرول سے کچلے جارہ ہے ، کچلے جانے کے بعد بھر آپ کا ایک قوم پرگزر ہوا جن سے مرتجرول سے کچلے جارہ ہے تھے ، کھلے جانے ایس جو جو دیسے ہی ہوجا آپ ہے ہے ہوتھا یہ کون لوگ ہیں ، جبر مربی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازسے کا ہلی کرنے والے ہیں ، موتے ہوسے رہ جانے ہیں۔

#### زکوة نددینے والوں کی برحسًا لی

بھرایک اور قوم برگزر ہواکہ جن کی شرمگا ہوں پر آگے اور پیمے جتیم طب پلیٹے ہوئے ہیں ،ادرادنٹ ادر بیل کی طرح چرتے ہیں ،اور صرفیع ادر زقوم بعنی کانے دارادر خبیت درخت اور جہم کے بھر کھارہے ہیں آپ نے بوجھا یہ کون لوگ ہیں ؟ جبر میل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جواینے مالوں کی ذکوٰۃ نہیں دیتے۔

#### مٹرا ہواگوشت کھانے والے لوگ

بھرآ ہے کا ایک ایسی قوم پرگزر ہواجن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے ، اور ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے ، اور ایک ہانڈی میں کیا اور مٹرا ہوا گوشت رکھا ہے ، یوگر مٹرا ہوا گوشت کھا ہے ہیں ، اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا تے ، آ ہے نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں ہجر مُمل نے کہاکہ یہ آ ہے کی امت کا وہ تھ تھ کہ ہیں ہے کرجس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے گروہ

له منریج آگ کے کاستے، اور زقوم دوندخ کا بدترین براد دار ورخت - ۱۲

ایک زانیداور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، اور صبح نک اس کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوم رکو تھپوڈ کرکسی زانی اور بد کارشخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔

## لكريول كالراكشما المحان والا

بھراکے شفف ہر آپ کاگزرم اجس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گھھڑے وہ اے اُھا نہیں سک دنیکن ، اور زیادہ بڑھا ناچا ہتا ہے ، آپ نے دریا فت فرایا کریہ کون شخص ہے ؟ جبرتیل نے بتایا کہ یہ وہ خف ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ، اور مزید امانتوں کا بوجو اینے مرکینے کو تیارہے۔

#### ایک ببل کا جیوٹے سوراخ میں داخل بہونے کی کوشش کرنا

اس کے بعد ایسے موراخ پرگزر ہوا جوچوٹا سا عنا اس میں سے ایک بڑا ہیل کا ابنی اس کے بعد ایسے موراخ پرگزر ہوا جوچوٹا سا عنا اس میں سے ایک بڑا ہیل کا ایک بیرون ہو ہا ہا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے بجر اسی میں داخل ہوجائے ، آپ نے سوال فرایا کہ بیرون ناڈی بہر کیا سے کہ کہ دیتا ہے (جوگنا و کا کلہ ہوتا ہے ) اس پرون ناڈی ہوتا ہے اورجا ہتا ہے کہ اس کو دالیس کردے بھراس کی طاقت نہیں رکھتا ۔

#### جنت كي خوت بو

پھرآپ ایک ایی دادی پر پنج جال خوب اتھی خوشوار ہی تھی اور مشک کی خوشوتی اور اور جی تھی اور مشک کی خوشوتی اور اور جی تھی ، آپ نے فرایا: یدکیا ہے ، جرئیل نے کہا بیجنت کی آوازہ ، وہ کہدری ہے کہ اے میرے دب اجولوگ میرے اندر دہنے دالے ہیں وہ لائے ، اور اپنا وعدہ پورا فرمائے ۔ دو رُرح کی آواز سننا

اس کے بعد ایک اور وادی پرگزرموا، د ہال صوت منکرینی ایسی آ واز سنی جوناگوارتی

آپ نے دریا نت فرمایا: یہ کیا ہے ؟ جبر کی نے جواب دیا کہ بینم ہے، یہ التارتعالی کی بارگاہی عرض کررہی ہے کہ جولوگ میرے اندر رہنے دالے ہیں ان کو لے آئے اوراپنا دعد پورافرائے ہے۔

## ايك سيطان كاليجي لكنا

موطاامام مالک می بروایت یمی بن سعید (مرسانی نقل کیا ہے کہیں رات رسول الشر صلی الشرقعا لے علیہ وسلم کو برکرائی گئی تو آپ نے جنّات میں سے ایک عفریت کو دیکھا ہو آگ کا شعلہ ہے ہوئے آپ کا بیجھا کر رہا تھا ، آپ جب بھی (دائیں بائیں) التفات فراتے وہ نظر بڑجا تا تھا ، جرئیل نے عرض کیا ، کیا میں آپ کو ایسے کھمات نزبتا دول کہ ان کو آپ بڑھولیں کے تواس کا شعلہ مجھ جا سے گا اور یہ ا ہے مذکے بل گر بڑے گا ؟ آپ نے فرایا کہ بنا دواس برجبئیل نے کہا کہ یکھیات بڑھیں :۔

أعوذ بوجه الله الحديم وبكلمات الله التامات اللاتى لايجاوزهن برولا فاجر ، من شرما ينزل من السماء، وشرمايمرج فيها، و شرماذم أف الارض، وشرما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، الاطارقا بطرق بخير يارجن -

# فوائد واسرارحكم متعلقه واقعة معراج تشريف

من ان عبر سن المرية من بح الفوائد من المان عبر المرية من بالكان كالم المراب المرية ال

قدرت کاطر ہے ، کوئی چیزاس کے لئے بھاری نہیں۔

اوراَمنی بِعَبْدِ وجونسرایاسی رسول استرصلی استرطیه وسلم کی شان عبدیت کو بیان فرایا ، عبدیت بهت برامقام مها استرکا بنده بو تا بهت برای بات به بطانترای ای میدیت بهت برامقام مها استرکا بنده بو تا بهت برای بات به بطانترای ای می این فرادیا که وه جما را بنده مها این می با که برای شرف نهی ای می درسول استرصلی استرعلی و می ارشاد فرایا به که احب الاسماء الی الله عبد الله وعبد الله عبد الله وعبد الدّ و عبد الدّ می در الدّ می دانترکوسب سے زیاده بیارانام عبد استراور عبد الرحمان این و عبد الله می دانتراور عبد الرحمان این و عبد الله می در الله می دانتراور عبد الرحمان این و عبد الله می در الله می دانتراور عبد الرحمان این و می در الله می در الله می دانتراور عبد الرحمان این و می در الله می

(مشكؤة المصايح ص ٩٠٠٩)

اکیم رنبرایک فرست ما مرفدمت ہوا ، اس نے عرض کیاکہ آپ کے رب نے سال فرایا ہے ، اور فرمایا ہے کراگر تم چا ہو عبدیت والے بنی بن جا وَاور اگر چا ہو با دشاہت والے بنی بن جا وُ اور اگر چا ہو با دشاہت والے بنی بن جا وُ اور اگر چا ہو با دشاہت والے بنی بن جا وُ اور اگر چا ہو با دشاہت والے بنی بن جا وُ اور اگر چا ہو استا ہوں ۔ حضرت عائشہ کا مشورہ دیا ، آپ نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا بنی بن کر دہنا چا ہتا ہوں ۔ حضرت عائشہ رجو حدیث کی و دید ہیں انہوں ) نے بیان کیا کہ اس کے بعد دیول الشر صلی الشر علیہ وسلم کی دوریت کی دوریت کی دوریت کی ایس کے بعد دیول الشر صلی الشر علیہ وسلم کی دوریت بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے ۔ در مشکرہ المصابح میں ۱۳۵۱ در الشرح السنت )

واقع اسداری بیان کرتے ہوئے تفظ عبوہ الدنے میں ایک حکمت بیجی ہے کہ واقعہ کی تفصیل مُن کرکی کو وہم نہ ہوجائے کہ آپ کی چیٹیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی، اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کرلے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کہ التہ تعالی شان اور جیے نصاری صرب علیال سلام کی شان میں غلو کرے گراہ ہوئے، میں شرکے قرارے نے اور جیے نصاری صرب علیال سلام میں نہ آجائے۔
اس طرح کی کوئی گراہی اُمت محتری علی صابح ہا العسلاة والسلام میں نہ آجائے۔
میں اور عام سے میں اس کی تعری ہے کہ دیول اسٹو جلیہ وسلم کوایک رات میں میں میں میں کہ ایک رات میں میں کہ ایک رات میں میں کہ ایک رات میں میں کرائی۔

سی اِقعلیٰ سیربیت المقدی کا نام ہے جوشام میں ہے ، لفظ اقعلی العدی زیادہ دور والی چیزے نے استعمال ہوتا ہے ، مسیراقعلی کو اقعلی کیوں کہاجا آہے ؟ اس کے بات

یں کئی قول ہیں۔ صاحب روح المعانی تکھتے ہیں : جو کروہ تجازیں رہنے والوں سے دورہے اس لے اس کی صفت اقعلی لائنگئ ،اورایک قول بیہ ہے کہن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے،ان میں وہ سب سے زیادہ دورہے . دکوئی شخص مجدح ام سے روان ہوتو سے مدیندمنورہ سے گزرے گا، بھر بہت دن کے بعد سے راقصی ہننے گا،جب او نموں پرسفر ہوتے تھے تو مسجد حرام ہے سب اِنصلیٰ کے جالیس دن کا سفرخا، اور ایک قول یہ ہے کومسی اِقصلی اس لئے کہاگیا كروه كندى اورضيت چيزول سے ياك ہے۔ دردع المعانى م ١٥ ع ١١٥

مسجدِ اقعلى كے بارسے من اللَّذِي بُرَكُنَا حَوْلَهُ فرايا يعن جس كے چارول طرف ہم ف برکت دی ہے، بربرکت دین اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دین اعتبار سے توبوں ہے کہ بیت المقدس صغرات انبیار کائم کی عبادت گاہ ہے ، اور ان صفرات کا تسبلہ ہ، اوروہ ان تین مساجدیں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور چارون طرن حضرات ا نسبسياركرام عليهم العسلاة والسلام مدفون بي- اور دنيا وى اعتبار اس لے بابرکت ہے کروہاں پرانہاراوراشجار بہت ہیں۔

لِـنُوبَيهُ مِنْ ايْتِنَا ( تَاكَبِم اين بنده كواپِئ آيات تعِين عِامُب قدرت دكھائيں) ليك التيس اتنا لمباسغ بوجانا ، اورحفرات انبيار كرام عليم الصلاة والسلام سه الاقاتين مونا انكى ا مامت کرنا ،اور راست میں بہت می چیزی دیکھنا، یا عجائب قدرت میں سے مقا۔ إمنَّة هُوَالسَّهِيْعُ الْبَصِينُ ( بلاستبانتُرين والاديك واللب) صاحب معالم التنزل لكحة بي كرانسيع فرماكريه بتا ياكران ودناؤل كانتف والاب اور البصيرنسد ماكرين فاسرفرما دياك وهسب كيعد ويجن والاست اوررات كى تاريجيون مي حفاظت كرينے والاسے۔

#### براق كبانضاا وركيسانها بم

نفظ مراق ، براق مے شتق ہے جو سفیدی کے معنی میں آتا ہے ، اور ایک قول بیجی ہے كريد افظ برق سے لياگيا ہے برق بجلي كوكتے إين اس كى تيزر فيارى تومعلوم ہى ہے ، اسى ترزنآری کی دجسے براق کا نام بران رکھاگیاہے۔روایات مدیث سے علیم ہوتاہے کا اس براق برا تخفرت ملی انٹرعلی دسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سوار ہوتے تھے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ صفحہ ۲۳۳۶ میں اکھاہے کا ب نے فرمایا: و کا دن الانبیاء نرے بہ قبلی (اور حفرات انبیاء کرام (علیم استلام) مجھ سے پہلے اس براق برموارم نے رہے ہیں)۔

#### براق کی شوخی اوراس کی وجب

سنن ترندی (تغییرورة الاسرام) یی ہے کنی اکرم سلی الترعلیہ دسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ جس رات جھے سیرکرائی کئی میرے پاس مراق لایا گیاجی کولگام لگی ہوئی ہی ، اورزین کسی ہوئی ہی ، براق شوخی کرنے لگا ، جبر تمیل نے کہا کہ و محستہ دصلی الترعلیہ وسلم ) کے ساتھ ستوخی کرتا ہے تیرے او برکوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جوالتر کے نزدیک محستہ رعلیا اسلام ) سے زیادہ کرم اور معزز ہو، یہ فینے ہی بُراق پسید بسید ہوگیا ( بھراس نے اپنا نافناز جھوڑ ویا) ، قال الترمذی هذا حدیث حسن غوییں .

دلائل النبوة بن ہے کہ آب نے فرمایاجب براق نے شوخی کی توصفرت جرئم لیالسلام نے اس کاکان مکر کر گھما دیا ، چر جھے اس برموار کرا دیا کے

بعض روایات یں ہے کجب آ ب صلی الترعلیدوسلم بیت المقدس بینچے توصرت جرکل علی اسلام نے اپنی انگلی سے نجومی سوراخ کردیا بھراس سوراخ سے آپ نے مراق کو باندھا دابن کٹر،

براق نے شوخی کیوں کی ؟ اس مے بارے میں بعض صفرات نے فرایا ہے کہ چونکہ ایک عصد درازگر رجیکا مقاادر زمان فترت میں دیعنی اس عرصد دراز میں جبکہ صفرت عیلی علیالسلام اور محسد مسلم الشرعليدوسلم مے در میان کوئی بنی نہیں آیا تھا) براق پرکوئی سوارنہیں ہواتھا وہ نئ می بات دیجھ کر چیکنے لگائے

له دلائل النبوة ص ۲۵۵ ج۲- مص تشتخ الباري ص ۲۰۰ ج ۵ -

اوربعض صرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چکن اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے ففاکہ
آج مجھ پر آخرالانہ یا راورانفل الانبیار سوار مورہ ہیں ہے بیاری ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ
صلی الترعید وسلم صفرت ابو کرص کی تقریب مصفرت عشان کے ساتھ تبیر بہاڑ برتھے وہ
بہاڑ حرکت کرنے لگا آپ نے فرمایا کھم جوا اتبرے اوپر ایک بی ہے ایک صدیق ہے اور دو
تبدی ہی ہے۔

انٹرتمالی کواس پرفدرت ہے کو بنیر باق کے سفر کاسک ہے سکن آپ کو تشریفاً واکرانا برات پرسوار کرکے نے جایاگی، اگر سواری منہوتی تو گویا بدل سفر ہوتا کیو کو سوار بدنسبت بیدل جلنے کے زیادہ حسن زہوتا ہے اس لئے آہے کو سواری پرسفر کرایا گیا ہے تیہ

## حضرت جرئرل علیالتالم کابیت المقدس تک یکے ک تھ براق برسوار ہونااوروماں سے زینہ کے ذریعہ اسسانوں برجانا

جب کو کرد سے بیت المقدم کے لئے دوائٹی ہوئی تو صرت جرئیل علیالسلام ہی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہوئے آپ کو ترجیے بھایا اور خود بطور دہر کے آگے سوار ہوئے وؤل کے صوار ہوئے وؤل کے صوار ہوئے وؤل کو حضرات براق پر سوار ہو کر مبیت المقدم پہنچ ، وہاں دونوں نے دودود کومت نما زیڑھی بجر آئے ضرت مردرعالم صلی الٹرعلی دیلم نے حضرات انبیاد کرام علیم السلام کو نماز بڑھائی ، جب آسانوں کی طوف تشریف نے جانے گئے توایک زیرندالایا گیا ہو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا ، اور بھن روایات ہی ہو بالک روایت ہی ہے اور بھن روایات ہی ہے کہ ایک زیرنہ ہونے کا اور ایک چاندی کا تھا اور ایک روایت ہی ہے کہ دہ موثیوں سے جوا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت آپ ملی الٹرعلیہ و افران زیرنہ کے ذریعیہ تھے ۔ آنجضرت مردرعالم صلی الٹرعلیہ وسلم اور جو منزت جرئیل علیالسلام و دونوں زیرنہ کے ذریعیہ تھے ۔ آنہ مال تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا ہے۔

ا العقط المحفظ الم المحال كدروانت كراسي فرماياكوه باب الحفظ ب اور باب الحفظ ب اور باب الحفظ ب اس ك الم الماعيل ب اس ك فرنسته مقرب بي كا نام اسماعيل ب اس ك

له نتخ الباري ص ١٠٠٤ ٤ كه شكوة المصانع ص ١٦٥ تله نتخ الباري ص ١٠٠١ ج ١٠ كاه اينا مبير عنه اينا المبير على الم

ما تحت بار و مزاد فرشت بی اور مرفر شق کے ما تحت بارہ بزار ہیں ، جب آ کھنرت مرورعالم صلی الترعليدوسلم سنے يہ بات بريان مسسرمان تويه آيت الاوت کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ وَيَلِكِ الْآهُودَ وَالْأَهُودَ وَالْآءَ

بہلے آسمان بردارد غرجہ نم سے ملاقات ہونا اورجہ نم کا ملاحظہ کرنا

جب آپ ساد دنیا بین قریب دائے آسان می داخل ہوئے توججی فرشتہ نا تھاہنے
ہوئے بٹاشت اور فوش کے ساتھ منا تھا اور فیری دعا دیتا تھا ، انہیں میں ایک ایے فرشتہ
ہوئے بٹاشت ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسا نہیں ، آپ میل انٹر
علید دسلم نے جرئیل سے پوچھا کہ یہ کون سافر سشتہ ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ الک ہے
جودد زخ کا داروغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کمی کے لئے ہنتا تو آپ کی ملاقات
کے دقت آپ کے سامنے اسے نہی آجاتی یہ فرشتہ ہنتا ہی نہیں ہے ، آپ نے دخفرت
جرئیل سے فرمایا اس فرشتہ سے کہنے کہ بھے دوندخ دکھائے ، جرئیل علیا السلام نے اس سے
جرئیل سے فرمایا اس فرشتہ سے کہنے کہ بھے دوندخ دکھائے ، جرئیل علیا السلام نے اس سے
نے دونرخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی دجہے دوزخ ہوئی مارتی ہوئی اد پر اُٹھ آئی ۔ آگئیے
فرمایا : اسے جرئیل ایس کو کھی کہ دوزخ کو اپنی جگر دالیں کر دے ، جنانچ جرئیل نے اسس
فرمایا : اسے جرئیل ایس کو دواہس کہ دور فرستہ نے اسے دالیس ہونے کا حکم دیا جس پرومواہی
فرمایا ، اس نے ڈھکن ڈھک دیا ۔

 I''

مد (علیانسلام) بن اس برسوال مواکیا انبین بلایاگیا ہے به حضرت جبر مل حواب فیقے ہے كالانبي بالاياكيا باس يردرواز المصحوا عار المانبي بالاياكيات المرينية الماليال يسوال بيدا ہوتا ہے كرمان اعلى كے حضرات نے يسوال كيوں كئے كى جرئى علالسام ك بارسے بی انہیں بر گان تفاکہ وہ ایس شخصیت کوسا تھ لے آئے ہوں سے جسے ادیر طایا ندگیا ہو؟ اس كاجواب بير ہے كر الار اعلى كے حضرات كو يسلے مصالح مخاكر آج كسى كى آمد جونے والى ب لین آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کا شروف بڑھانے کے لئے اور فوشی ظام کرنے کے لئے یہ سوال جواب بوا، ا دراس مي ريكمت بمي تقى كه ني اكرم صلى الشرعليه وسلم كوية جل جلت كأكيا اسم گامی طابراعلیٰ می معروم ہے۔ جب بیسوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے ؟ تو صرت جرئيل في جواب دياكم مستدمي الروه آب ك اسم كرمي سے واقف مز ہوتے اور آب ک شخصیت سے متعارف نم ہوتے تو یوں موال کرتے کہ محدکون ہیں جاسی سے پہلے سے دوازہ نہ کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور وہ بہے کہ آب کو بہ بنانا مقاکر آپ سے پہلے زین کے رہے والوں میں ہے کسی کے ہے اس طریقہ پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولاگیا کہ وفات سے يبد دنياوى زندگى مى جوتے جوئے قامد بعيج كر الاياكيا جو جہال اكثر قبان آتے جول وا باربا آتے رہتے ہوں وہاں سبی بات ہے کہ پہلے سے دروانسے کھول دے جاتے ہیں، دنیا یں ایساہی ہوتا ہے اور ہونکہ مرمہان کے سے در دازے کول دے جاتے ہی اس سے اس می کسی خصوصیت اورا متیاز کا اظهار نہیں ہوتالین معارج کا مہان ہے مثال بہان ہے نہ اس سے پہلےسی کو یہانی نصیب ہوئی شاس کے بعد اور دہانی بھی اسی بنیں کہ امريجه والاايثياجيلاآيا اورايشيا والاافريقيميلاكيا بيني خاكى انسان خاك بي يرتمومتاربا بلكه وه ايسي وبهاني تقى كوفرش خاك كارسة والاسبع سموات عد كزر نامواسدرة المنتى سك ينغ كياجها ل اس جيبية مهان ك مواكوئ نهي بينجا صلى الله تعالى عليه وآله بقدركماله دجاله - چوکرانالول میں سے کوئی و بال نہیں جاتا اور وبال کی راہ متبدل نہیں ہے اس لئے مکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ مرسر آسمان کا دروازہ آ مربر کھولاجائے کروہاں سے شانعین اور تقیمین کومسنز زمہمان کامر تربه علوم ہوتا چلاجائے اور بہ جان لیں کریکوئی الیمی ہی ہے

جس كوبغردرخواست كے بلا ماكما ہے اور جس كے لئے آج وہ در واز سے كھونے حارہے بس جوکھی کے لئے نہیں کو لے گئے درحقیقت یہ اعزازاس اعزانہ سے زیادہ ہے کہ پہلے ے دروازے کھے رہی جودومروں کے لئے بھی کھے رہے ہوں دقال ابن المن حكمته التحقيق ان السماء لعرتفتح إلامن أجله بخلاف مالووجاً مفنوخًا جوں ہی کوئی دروازہ کھٹاکھٹا یا گیا اس آسمان سے رہنے والے متوجہ ہوئے اور بہتجہ لیاکسی اہم شخصیت کی آ مدے اور تھرجبرئل علائے ام سے سوال وجواب ہوا، اس سے ماضرین کودہمان کا تعارف اور تشخص حاصل ہوگیا پہلے سب نے دہمان کا مام سُنا پھوزیار ک مہان کی آمد سے بعد جوتعارف حاصرت سے کرایا جا آہے وہ دروازہ کھٹکھٹا سے اور حضرت جبرتي عليالسلام كے نام دريافت كرنے سے حاصل ہوگيا، ظامرے كرآسدك عموم اطلاع سے یہ بات حاصل ندموتی اور حوکر بارگاہ رب العالمین کی مامزی کے اے يهفر تقا اورفر شتول كى زيارت يا فرشتول كوزيارت كرانا مقصداً على نه تفااس الي بر جگر قیام کرنے کا موقع نرتھا الاوا علیٰ مے ساکنین متوجم وتے رہے اور آپ کی زمارت كرتے رہے اور آپ آعے بڑھے رہے ، دنیا میں استعبال كے لئے استقباليكيشى كے فراد كويسك سع جمع كرنايراً أب كيونكرونيا كروسائل كرييش نظراجا كسس كا حاضرة المسكل بوتا ہے، لا محالہ يہلے ہے آنے كى كوسٹسٹ كرتے ہيں تاكہ وقت ندنكل جائے ليكن عالم بالا ے ساکنین کودہ قوتیں حاصل ہیں کہ آن واحدیں ہزار در اسیل کاسفرکر کے جمع ہوسکتے ہیں۔ دروازه كمثلمثا يأكيا ہے بجنك پڑى سب ماصر جو گئے دروازه كھولتے وقت سب موجود ين

# دُوده، شهرا ورتراك بيش كياجا نااورات كادُوده كوليا

صحے مسلم میں جوسفی الم پر روایت نقل کائن ہے اس میں یون ہے کہ بیت المقدی ہی میں ایک برتن میں تغراب اور ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا اس کے رادی حضرت انس بن مالکٹ میں صحیح مسلم کی دومری روایت جوسفی ۵۹ ج ۲ پر مذکورہے جس کے وی

لے مشتح الباری ص ۲۱۱ تے ا -

# سِدره المنهى كياسي

ن روایاتِ مدیث میں السدرة المنتهی (صفت موصوف) اورسدرة المنتهی (مضاف مضا الیر) دونول دار دم واہے -

قال النووى رجه الله قال ابن العباس والمنسرون وغيرهم سميت سلم آلا المنتهى لان علم الملائكة ينتهى اليها ولم يجاوزها احد الاس سول الله صلى الله عليه وسلم وحكى عن عبد الله بن معرى رض الله عنه إنما سميت بذلك تكونها ينتهى اليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتما من امرابله تعالى الله

ل صحب سلم ص > 4 ج اعن ابن سعودم فوعًا - تك مشكوّة المصابح ص ١٠٣٩٨ و زنر ذى -على صح مسلم ص ٩٢ ج ا-

### جنت مين داخل بوناا وربير كوثر كاملاحظه كرنا

حفرت انس رضی الٹر تھائی عذرے دوایت ہے کدرسول الٹرسلی الشرعلیہ وہلم نے ارشاد
فرایا کداس درمیان میں جکھیں جنت ہیں جل رہا تھا، اچا تک ہیں ایک ایسی نہر رہر ہوں جسکے دونوں
کنار دل پر ایسے ہو تیوں کے تبتے ہیں جو بیج ہیں سے خالی ہیں دیعنی پورا قبۃ ایک ہوتی کا ہے، ہی
نے کہا اے جبرئیل ایر کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ینہ کو ترہے، جو آب کے رب نے آب
کوعطا فرائی ہے، ہیں نے جو دھیان کیا تو کیا دیکھتا ہوں اس ہیں جو سٹی ہے دجس کی سطح بر
یان ہے) دہ خوب نیز خوستہ واللہ مشک ہے۔

# حضرات انبیار کرام علیهم الت لام کی مطاقع می ملاقات روحانی تھی یا اجمام کے اتھی

حضرات انسبباد کام علیم السلام این قبودی ونده بی حضور گرفود کا انسبیاد کرام کا است المقدس اور آسمانول میں دیجنااس سے باتوان کی ارواج مبارکد کو دیکھنا مراد ہے باح اجسام عفر برے دیکھنا مراد ہے کہ حضور کے اعزاز واکرام کے لئے انبیاد کرام کوم اجسام عفر کے صبحدا قفی اور آسمانول میں مرحوکیا گیا ہو کہ حضرات انبیاد کرام علیم السلام این قبور مرح مجول کے مسافھ زندہ بیں جیساکہ رسول اسٹوملی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۱۰ ان الله حوم الادف احسام الذنب اور بلاشبہ الشرخ زمین برنبیول کے محول کوم الم کردیا ہے۔ وہ ان کے جمول کو کھانہیں سکتیں اورا توال برزخ کو اتوال دنیا پرقیاس بھی نہیں کیا جاسکت اس کے آئے خرن صلی الشرعلیہ خال کی قبریں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا لہذا کوئی بعید نہیں ہے کہ مباقعی میں انبیا علیم السلام کو آب نے ان کے اجسام عفر ہے ساتھ موجود پایا اورا نہیں نماز پڑھائی بھر آسمانوں بی تشریف ہے گئے تو وہاں بھی صفرات ساتھ موجود پایا اورا نہیں نماز پڑھائی بھر آسمانوں بی تشریف ہے گئے تو وہاں بھی صفرات ساتھ موجود پایا اورا نہیں نماز پڑھائی بھر آسمانوں بی تشریف ہے گئے تو وہاں بھی صفرات ابنیار کرام علیم اسلام میں سے جن سے بھی طاقات کی وہ وہاں ا بینے جسمول کے ساتھ موجود بھے۔

اوربین علمار نے یونسر مایا کر حضرات انبیار کام علیم السلام کے اجمام تو تبوری بی ہے اورائے تعالیٰ ارواح کو اجمام مثالیہ دے کر تمثل فریادیا ،اوراس حال میں آپ بھیے بماز پڑھی ،اور مجراد بر آسمانوں میں طاقاتیں ہوئیں ،البتہ صفرت عیلیٰ علیالسلام بین کرندہ ہی اُٹھا نے کئے تھے اورا بھی ان کا دنیا میں آنا اور وفات یا نا باتی ہے ،اس سے ان سے جو طاقات ہوئی وہ اس جم کے ساتھ ہوئی جو دنیا میں ان کاجم تھا اور چو کہ یہ طاقات ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے صحاب میں ان کی وفات سے بہلے ہے اس سے ان کو آنحفرت سرور عالم صلی ان کو تو کو ان کی دونا ہے ۔

شارکیاگیا ہے! اسمانوں میں مصرات انبیار کرام کیم اسلام سے جوملا قاتیں ہو میں ان کی ترتیکے بارے میں کیا حکمت ہے ؟

حضرت مرورعالم ملی الشرعلیہ وسلم نے صفرات اخبار کرام علیم السلام کوبیت المقدس بین نماز پڑھائی ، بھران صفرات ہے جس جس سے اوپر لاقات کرائی تھی دہ لوگ آپ سے بہلے آسمانوں میں بنج بھی تھے۔ ال میں جن صفرات سے آپ کی طاقات ہوئ ال میں بہلے آسمان پر صفرت آ دم علیات لام سے طاقات ہوئی ، بھراوپر تشریف ہے جاتے رہے اور دومرس برصفرت آدم علیات میں دیگر انبیار کرام علیم السلام سے طاقات ہوئی ۔ ان طاقات می ترتیب کے باسے میں بعض صفرات نے جکہ تبائی ہے کرصفرت آدم علیال سلام کی طاقات میں بیر بتا نا تقالبے وہ جت سے نکالے کے جواس وقت ان کا وطن مالوف تھا۔ اسی طرح آ ب کوبی کرمفلم سے مدین کے لئے بچرت کا موقع آئے گا (مشہور قول کے مطابق ہونکہ واقعت مولی بجب مرت مدین مورق ہے ہے۔ مرت مدین مورق ہے ہے۔ مرت مدین عرصہ بہلے بیست آ بیا تھا اس سے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیالسلام سے ملاقات کرائی گئی ۔

له نستح البادي ص ١١٠ ج ٥، الاصابيص ٥٢ ج٦-

اورآب کو تعلیف بینجانے کے الادے کرتے رسی عے دجیاکد انہوں نے حضرت علی ادر حضرت علی ادر حضرت علی ادر حضرت علی اد

تمبرے آسمان برحضرت بوسف علیال اسلام سے طاقات ہوئ اس میں بیھت ہے کہ سرطرے یوسف علیالسلام کے بھا تیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اس طرح آپ کے قرار الہجرت میں بنجیں تے قرار شی بھائی آپ سے دشمنی کریں گے (اور جنگ کرنے کے لئے دار الہجرت میں بنجیں تے بھرجس طرح حبن ابنجام حضرت یوسف علیالت الم کو حاصل ہوا آپ کو جی بات نکلی ہو تین بات نمی ہوتی اس کے خرار میں قرآن میں فرایا ہے وقت آسمان برحمنرت اور سیس علیالسلام سے طاقات ہوئی اُن کے خرار میں قرآن میں فرایا ہے و می دُمان میں فرایا ہے و می دُمان میں میں فرایا ہے۔

بانجوی آسمان برحصرت بارون علیالسلام سے طاقات ہوئی اس میں بتایا کر حضرت بارو علیالسلام کوان کی قوم نے اذریت دی کھردہ اپن قوم میں مجوب ہوگئے اس طرح اپن قوم کی ایراؤں سے بعد آپ محبوب ہو جائیں گے۔

چھے آسمان میں حضرت موئی علیاسی سے الاقات ہوئی ان کی الاقات میں اسس طرف اشارہ تھاکہ جیے ان کی قوم نے آب کو ستایا اس طرح کے واقعات آب کوجی بیش آئیں گے اس کورمول الشرطی وسلم نے ایک موقعہ بریوں الشاد فرمایا لفد او ذی موسلی با دو ترمین ھذا فصبر۔

ساتوی آسمان می حضرت ابراہیم علیات الام سے طلقات ہوئی وہ بیت للعویی ٹیک نگائے ہوئے بیٹے تھے اس میں بہ بتایا کہ آپ کی آخری عمری آپ کو مناسک جج کا موقع دیاجا کے گاا در آپ کے ذریعے بیت الٹری تعظیم فائم ہوگی ہے وصفرت ابراہیم علیات لام سے سب سے آخریں طلاقات ہوئی انہوں نے کعبرشریین بنایا تھاا ورعالم بالایس بیت للعمور لے سنتج الباری میں ۲۱۱،۲۱۰ ج ، ۔ ے ٹیک لگائے ہوئے تھے جو کعبر شریف کی محا ذات ہیں ہے یہاں زمین پر بنی آدم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور وہاں روزانہ فرشتے بیت المعور میں داخل ہوتے ہیں پیلیف مناسبت ہے )۔

## ستنسخ ابن <sup>ا</sup>بی جمره کاارشاد

شخ ابن ابی جسده نے بھی حفرات انبیار کام علیم السلام کی القانوں کی ترتیب بارے بیں کچھکتیں بتائیں ، انہوں نے فرایا کسب سے قریب والے آسمان میں آدم طلیلاً سے اس کے الاقات ہوئی کوہ اقرل الانبیار بھی بیں اور اقرل الا بار بھی بیں وہ بنی بھی ہیں اور آب کے باہب بھی بیں اور دوسرے آسمان برحفرت علیلی علیالسلام سے الاقات ہوئی کے دور آب کے اور ان کا زماند آنم خفرت سی الٹر علیہ وظم کے زمانے سے قریب ترتفاکی وکر آب کے اور ان کے درمیان بی جن بیں گزرا تنمیرے آسمان بی حفرت یوسف علیالسلام سے الاقات ہوئی کیؤکر آب کے درمیان بی شخرت یوسف علیالسلام سے الاقات ہوئی کیؤکر آب کے درمیان بی مخرت یوسف علیالسلام سے الاقات ہوئی کوئر آب کے بارے بی الشر آب کی ارسے بی اللہ کی مورت بی جنت بیں واضل ہوگ ۔

جو تھے آسمان میں حضرت اور ایس علیالسلام سے الاقات ہوئی ان کے بارسے بی الشر تعالیٰ کا ادشاد ہے قرب حَقیٰ کہ مُکامًا عَلِیاً (مرم ، ۵) اور چو تھا آسمان ساتو ہی آسمان کے درمیان ہے ہوئے۔

یا پنج ین آسمان میں حضرت بارون علیالسلام سے الاقات ہوئی کیونک وہ اپنے بھائی حفرت موسی علیالسلام سے قریب ہیں اور حضرت موسی علیالسلام ان سے بلند سے بعنی چھے آسمان برخے کیونکو انہیں کلیم الشر ہونے کی فضیلت حاصل ہے اور آخری آسمان ہیں حضرت ابراہیم یہ علامتہیں نے علامتہیں نے اروض الانعن ہیں بہت ہی اچی بات بنی ہے اور وہ یہ محضرت اور ایس علیالسلام سب پہلے دہ تخص ہیں جنہیں اونے تعالیٰ نے لکھن سکھایا تھا چوتے آسمان میں ان سے الاقات ہوئے ہی اس طرف اثنا و تعالیٰ کو منط سے ہجرت کر کے عرف منوی تشریف جانا اور مرب موروس میں وول کا آپ وشی کا کہ شند تین احوال و کو منط سے ہجرت کر کے عرف منوی تشریف جانا اور مرب موروس میں وول کا آپ و تشان میں اور کو منط کی سے جس میں اسلام کی وقت کرنا ورکو منط نے ہوئا ہی بعد چینی حالت یہ بین آسے گی کرآپ با دشا ہوں کو خط تکھیں کے جس میں اسلام کی وقت کو کے بعد ایسان ہو کے اور بعض نے میں اسلام کی وقت کو کے بعد ایسان میں اسلام کی وقت کو کے بعد ایسان ہی جو اجس کے نتی جی بیسن لوگ میلان ہو کے اور بعض نے میں اسلام کی وقت کو کے بعد ایسان میں اسلام کی وقت کی کر ایسان ہی ہو ایسان میں اسلام کی وقت کو کے بعد ایسان میں اسلام کی وقت کو کی بعد ایسان میں اسلام کی وقت کو کیا کی بعد کو بعد ایسان میں اسلام کی وقت کو کی کھندان کی کو کیا کے تعد کو کی اسلام کی کو کی کے دیا کے فتی کی کھند کی کو کھندان کے دیا کے فتی کو کھندان کی کو کھندان کی کو کھندان کو کھندان کے کہ کو کھندان کی کو کھندان کو کھندان کی کر کے دیا کے فتی کو کھندان کو کھندان کو کھندان کی کو کھندان کی کو کھندان کو کھندان کی کو کھندان کی کو کھندان کو کھندان کو کھندان کو کھندان کو کھندان کو کھندان کی کو کھندان کو کھندان کی کو کھندان کو کھندان کو کھندان کو کھندان کو کھندان کو کھندان کے کو کھندان کی کو کھندان کے

علیانسانی سے طاقات ہوئی کیو کو اہراہیم علیانسان بیون میں آپ کے آخری باپ ہیں اور بہ بات بھی ہے کو حضرت اہراہیم علیانسان و خلیل اللہ ہیں خلیل کا مرتبہ سب سے بلندمونا چاہیے اس سے وہ ساتویں آسمان میں تقے اور جو نکو صبیب کا مرتبہ خلیل سے بھی بلندمونا چاہیے اس سے آنحضرت صلی اللہ وسلم حضرت ابراہیم سے بھی او برینشر بین سے گئے۔ اخت ہی خوال ہولی ہونا۔

# نمازوں کی تحفیف کا جوسوال کیا تو یا نجے نمازیں دوجانے بر آگے سوال نہرنے کی حکمت

حفرت موسی علیالسام سے قوجہ دلانے پر جورسول اسٹوسلی اسٹوعلیہ وسلم نے بار بار
مازی کم کرانے کے لئے درخواست کی اور پانچ نمازی رہ جلنے پر جو آعے سوال کی ہمت
مذکی ،اورفروایا کو اب جھے اپنے دب سے شرم آتی ہے ۔ اس کے بار سے بیں حافظابن جم
رحالت علیہ نے ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ ایسا سعوم ہوتا ہے کرچ کئی پانچ پانچ نمازوں کی کی
جوری تھی اوراب پانچ ہی رہ گئی تھیں، تو اب مزید تخفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہ بنتا تھا کہ
کو یا کوئی نماز بھی فرض ندر ہے ، لہٰ ذا آپ آگے درخواست کرنے پر شربا گئے ۔ اور چوبی کوئی طور
پر پانچ نمازوں کی فرض ندر ہے ، لہٰ ذا آپ آگے درخواست کرنے پر شربا گئے۔ اور چوبی کوئی طور
پر پانچ نمازوں کی فرضیت تعین ہی تھی اس لئے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت ند ہوئی۔
مافظابن جمنے رفتے الباری میں یہی لکھا ہے کہ آخنون میں یہ بات تھی کہ سب نمازی فرض
موال کرتے رہے ہیں دہ اس وجسے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سب نمازی فرش
نہیں ہیں البتہ آخری مرتب کے سوال کے بعد جو پانچ نمازی رہ گئیں تھیں ان کے باہے یہ
یہ بیسے ہیں البتہ آخری مرتب کے سوال کے بعد جو پانچ نمازی رہ گئیں تھیں ان کے باہے یہ
یہ بیسے ہیں البتہ آخری مرتب کے سوال کے بعد جو پانچ نمازی رہ گئیں تھیں ان کے باہے یہ
یہ بیسے ہیں البتہ آخری مرتب کے سوال کے بعد جو پانچ نمازی رہ گئیں تھیں کہ ارشاد خوادوری

# حضرت موسى علياب الم كاروناا وررشك كرنا

معسداجى روايات مي يجى كآنخفرت على الشرعلبدو لمحضرت موسى عليات لام

له فيخ البارى ص ٢١١ ي. . علم مشيخ البارى ص٩٢ ٣٠ ج. علم ايعثًا

ے آگے بڑھے، تومونی علیاسلام رونے گے ان سے دریا فت کیاگیا کہ آپ کیوں وقتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ برے بعد ایک غلام مین نوع ترخص کی بعثت ہوئی اس کی امت کے لوگ جو
جنت میں داخل ہوں گے، میری امّت سے زیادہ ہوں گے۔ حافظ ابن جور دائشہ علی فتح الباہ
بیں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ہوئی علیاسلام کا یہ رونا اور یہ کہنا کا ان کی امت کے لوگ میری
امّت کے بنسبت نریادہ جنت میں داخل ہوں گے یہ طور صد کے نہیں تھا بلک بطورانوں کے
خا، اورافسوس اس بات کا تفاکم می المّت میں خالفت اور نافر الی زیادہ تھی جس کی وجہ
کا، اورافسوس اس بات کا تفاکم می المّت میں خالفت اور نافر الی زیادہ تھی جس کی وجہ
کی کہ اس کی امّت کو تواب کم ہوا، اوراس کی وجہ سے صفرت ہوئی علیاسلام کا تواب ہی کم ہوا،
کی کرکہ احت جس قدر بھی عمل کرتی تھی اس کا تواب کم نہیں ہوتا تھا ، رسول الشرصتی المرائی اللہ توالی علی النہ توالی الشرصتی المرائی سے اس کے نبی کو بھی طاب فتا کی اور اس سے احت کا تواب کم نہیں ہوتا تھا ، رسول الشرصتی المرائی سے علیہ وسلم کا تواب بہت زیادہ ہے کیو کہ آپ کی امّت میں فرط نبرواری کی شان سبت زیادہ ہے کیو کہ آپ کی امّت میں فرط نبرواری کی شان سبت زیادہ ہے کیو کہ آپ کی امّت میں فرط نبرواری کی شان سبت زیادہ ہے کیو نکہ آپ کی امّت میں فرط نبرواری کی شان سبت زیادہ ہے کیو نکہ آپ کی امّت میں فرط نبرواری کی شان سبت زیادہ ہے کیو نکہ آپ کی امّت میں فرط نبرواری کی شان سبت زیادہ ہے میادت ، ذکر اللہ وہ سے کیو نکہ آپ کی امّت میں فرط نبرواری کی شان سبت زیادہ ہے ۔
عبدوت ، طاعت ، ذکر اللوت ، جج ، تصنیف ، تالیف ، جہاد ، تعلیم ، تبلغ میں یائت بہت میادت ، ذکر اللہ وہ سب ہے ، تصنیف ، تالیف ، جہاد ، تعلیم ، تبلغ میں یائت بہت آپ کے ۔

موسی علیات الام نے بیج فرایا کہ ایک الاکا میرے بعث بوت ہوا، بیطور تقیم کے نہیں تھا بلکا ان توالئی قدرت عظیم الامر نے کے لئے تھا بینی سب نبیوں کے بعد آخر میں آنے والے بنی کوجس کی عرود مرے نبیول کے مقابطے میں زیادہ فرقی، بہت زیادہ برگات اور افعا مات سے نوازاگی، حضرت موٹی علیالسلام ہی تو تھے جنہوں نے بار بار توجہ والائی اور ان کی فکرمندی سے بجائے باس نمازول کے بانچ نمازی فرض رہ گئیں، انہول نے تو مزید ورخواست بیش کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا کہیں نے بنی امرائیل کو بہت آزمایا نومزید ورخواست بیش کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا کہیں نے بنی امرائیل کو بہت آزمایا ہے وہ لوگ اس سے کم نمازول کی بھی با بندی نہیں کرسے ہے اس سے آنخضرت میلی انسان میں نے فرمایا کہیں اس بیں شرباگی، حضرت موٹی علیالسلام بھائی ہے حدکرتے اور آپ کی شان میں کے تنقیص کا فیال کرتے ، انہول نے توجیت اور شفقت کا مظامرہ فرمایا ۔ حافظ ابن مجسر رحائشتہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا: اما فولہ "غلام" فلیس علی سبیل النفس، بل بل

له حضرت موئی علیانسدام ک امّت پر دونمازی فرض بخیس، فنسخ الباری ص ۲۱۱ ج ۵۰

سبيل التنوية بقارة الله وعظيم عصومه إذا عطى لمن كان في ذلك السن مالم يعطه أحدًا قبله مسن هواً سن منه وقد وقع من موبلى من العناية بطفة الأئمة من امرالصلاة مالم بقع لعنير به ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبى هريرة عند الطبرى والبزار ، قال عليه الصلاة والسلام : كان موبئى الله على حين مرب ت به ، وخيرهم لى حين م جعت إليه ، وف حديث الى سعيد فأ قبلت ما اجعنا فمررت بموسلى ونعد الصاحب كان لكم اله فمررت بموسلى ونعد الصاحب كان لكم اله "

#### حضرت ابراہیم علیات اوم نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی ؟

ایک بداشکال پیا ہوتا ہے کر حضرت ابراہیم علیات الم نے نمازوں کی تخفیف کاسوال کرنے کی طوف کیوں توجہ نہیں والئی ہوات اکابر نے اس کے بارے میں فربا یا ہے کہ حضرت ابراہیم علیالصلاۃ والسلام خلیل ہیں، مقام خلّت کا تقاضا تسلیم ورضا ہے، جو حکم ہوا بان بیا، آگے سوچنا کچھ نہیں، اور حضرت موسی علیالصلاۃ والسلام کلیم ہیں، مقام ناز ہے، اور موجب انساط ہے، جو کلیم جوائت کرسکتا ہے دو مرا نہیں کرسکتا، بھر ایک بات یہ بھی ہے کو حقرت ابراہیم علیالصلاۃ والسلام کوابل شرک و گفر ہے زیادہ واسط بڑا تھا، ان ہی کو گوں ہے بحث و مناظرہ ہیں عمر مبارک صرف ہوئی، آپ کے اتباع اورامت اجا بت کے افرادزیادہ نہیں ہوئے، اور جو کوگ آپ برایمان لائے تھے وہ بتے فرما نبردار تھے، نا فرمانوں اور فاسقوں موسے، اور جو کوگ آپ برایمان لائے تھے وہ بتے فرمانبردار تھے، نا فرمانوں اور فاسقوں کو رنگ ڈھنگ بجشم خود د دیکھے تھے جسے حضرت ہوسی علیالصلاۃ والسلام کا ذہن تخفیف کو اس کور نا جا کی طرف جلاگیا اور ا ہے تنجر بہ کا اظہار کرتے ہوئے فرما یا: فافی قد بدورت بنی اسوائیل و قرار با چکا ہوں ، اور اسی تجر بہ کی برنسیاد برکہ تا ہوں کر اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لئے دشوار ہو گا۔

حضرت ابراسيم فعليل الشرعليال صلاة والتلام على أمّت مُحَدِّيهِ (على صاحبها الصّلاة وأيّ)

یه وشنتج الباری ۱۳ تا ۲ تا

ک خیرخوای سے غافل نہتھ ، گرانہوں نے کثیرحسات کو بیشِ نظر کھاجس کی دجہ بے اس کا دول کی فرنسیت کی خبرس کر دل باغ باغ موگیا اورخوش کی انتبانه رہی ،جب پیرخبر ملی کر کعبہ شریف بناتے وقت میں نے تک بَناکا ابْعَتْ فِنْهِ عُرَى مَنْوَلًا مِنْهُ مُركَ وْدِلِوْشِ امْت كے لئے دُعا، كئى، دە آج نوازى مارى ب، اوراسے رات دن يى كياسسىم تىر بارگارە خداوندى مىر ماضرى كا تغرف ويا جار باسه ، مجر تعبلا وه تخفيف صلاة كامتوره كيول ديت وكيونكرو وكير حنات کی طرف متوجہ تنے اس لئے اس نے امت محت مدید کواکی بیغام بھی حضرت علیہ ابن معود منی الشرتعالی عندے روایت ہے کجس رات مجے برکرائی گئی حضرت ابراسیم علالسلام ے القات ہوئی ، انہوں نے فرمایا کراسے محد ا میری طرف سے این است کوسالم کہدینا ، اور انہیں بنادیناکر بلات بحبت کی اجمی مٹی ہے، میٹھایانی ہے ادرومیٹیل میدان ہے، اور اس كيود عيين، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ لِهُ برجونسر مایاک جنت جیل میان سے اس کا مطلب برے کا اگر جداس ی سب کھے ہے لین اس کے سے تو ہے جودنیا میں ایسے کام کر کے جائے گاجن کے ذریع جنت میں دافل ہے جنت این محنت سے طے گی ، اور اس کو اس طرح مجمد لیا جینے کوئی بہت اچی زمین ہو، معجی عدد مور بان مي سيطام ورجب كونى تحف اس مي درخت لكائة كاداوراس عمد يانى سينيان كرسه كاتواس كاعبل بال كالبذاويايس نيك عال كرية رجو، التركاذكركرد، منعضان اللهِ وَالْحَمْدُ يِنْهِ وَلَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَخْبَرُ بِرُحاكِم الن كويرُ عوسَ وَجَنْت بن ان ك عوض ورخت بالوع ،اسى ك ايك صريت بي فرمايا ب كجس في شبعان الله الْعَظِيم وَجِعَدُوهِ كَبِاس كَمِسْنُ جِنت مِن ايك درخت لگاديا جائے گايله

سونے کے طشت میں زمزم سے قلب اطبر کا دھو یا جانا

داقعة معراج جن ا حادیث میں بیان کیاگیا ہے ال جی بیجی ہے کہ آپ کاسین مُباکِ چاک کیاگیا ور قلب اطبر کو نکال کرزمزم کے پانی سے دھوکر دابس اپی جگر رکھدیاگیا ، بھر

يله مشكوّة المصابح ص۲۰۲، از تزیزی - سله مشکوّة المصابیح ص ۲۰۱ ، ازتزیزی -

ای طرح درست کردیاگی جیساکہ پہنے تھا ، آئ کی دنیا میں جبکہ سرجری عام ہو جی ہے اس پی کوئی اشکال نہیں ہے اور زمزم سے پانی سے جودھویاگیا اس سے زمزم کی پانی کی نفشیلت داضح طور برمعلوم ہوئی ، روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب، طہر کو سونے کے طشت میں دھویاگی ، اور پر برتن جنت سے لایا گیا تھا ، کیز کریہ برتن جنت سے آیا تھا اور استعالی کرنے والا فرسشہ تھا اور اس وفت تک احکام نا ذل بھی نہیں ہوئے تھے ، دسونے کی جرمت مدید منورہ میں ہوئی ، اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعال کرنے کا جواز شابت نہیں کیا جاسک ، اور ایمان و حکمت سے بھرنے کا پر مطلب ہے کہ اس سے آپ کی قرت ایمانی میں اور قلب مہارک کے حکمت سے ابریز ہونے میں اور زیادہ ترقی ہوگئی اور عالم بالاجی جانے کی قوت بریم الہوگئی۔

#### نماز كامرب عظيمه

نمازالترزنالی بردہتے ہوئے فرن کی کئی، الترتعالی نے اپنے حبیب می الترعلیہ وسلم کو کئیں، لیکن نمازعالم بالا ہیں ہسسر کی گئی، الترتعالی نے اپنے حبیب می الترعلیہ وسلم کا میں بالا کی برکرائی، اور وہاں بچاس، جربا نے نمازی عطائی گئیں، اور تواب بچاس کی کھا رسول الترصل الترعلیہ وسلم حضرت موسی علیا اسلام کی توجد دلانے پر باربار بارگاہ النی میں طفر ہوکر نمازوں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے ، اور درخواست قبول ہوتے ہے عالم بالا میں باربارا کی حاضری ہوتی رہی ۔

وہاں آنخفرت صلی الترتعالی علیہ وسلم کی مناجات ہوئی مجراس دنیا ہیں آپ کے سی بڑی اور تا قیامت بید مناجات موتی رہی اور تا قیامت بید مناجات موتی رہی اور تا قیامت بید مناجات موتی رہے اور تا قیامت بید مناجات موتی رہے گی ان شارالٹرتعالی ۔

چونکہ یہ النترتعالیٰ شنانہ کے در بارکی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آداب ہیں جود در مری عبادات کے لئے الائم نہیں کئے گئے ، باوضو ہونا ، کیٹروں کا پاک ہونا ، نماز کی جسگر کا پاک ہونا ، نماز کی جسگر کا پاک ہونا ، نفرڈرخ ہونا ، ادب کے ساتھ ہاتھ با ندھ کھڑا ہونا ، النٹر کے کلام کو پڑھنا ، رکوع پر

المرا

كرنا، سجد الرئال بير وه جيزي بي جوجوعي حيثة الله ومرى عبادات بي مرخان بير دورس الله بي المرخان بير الكوال بيل المعن المكام بعض و مكرعبادات المعربي تعلق بين المجرغازي مردورس المحالة بعض المكام بعض و مردع بونا به العض تراح صريف فرنسوايا المحادث بدين النها الفاظ كا اعاده ب جوشب عرائ مي اداك كف تق ، عاصرى المحد وقت الخفرت مرد رعالم صلى الشرطيم وسلم في تحديبيش كرت بوسة عرض كيا: النقيات وقت الخفرت مرد رعالم صلى الشرطيم وسلم في تحديبيش كرت بوسة عرض كيا: النقيات وقت الخفرت مرد رعالم صلى الشرطيم والمعربي الشرافعالي المنافق المقالة والمقللة المنافقة والمقللة المنافقة والمقللة المنافقة والمنافقة وال

له ذكرة مولانا فخرالحسن الكنكومي ف تعليقة عنى سنن أبى داؤد (باب المتفها) وفيه اليضا وبه يظهر وجه الحفاب، وأنه على حكاية معهاجه عليه السلام في اخرالصلاة التي هم معراج المؤمنين اله وقال شيخ مشاغمنا في بذل المجهود من عان ٢ مجيبا عتايود من الاشكال على نفظه عليك (من مشروعية الخطاب الأمة صلوتهم) فاصلاعن الطبيء بحن نتيج نفظ الرسول بعينه الذى علمه الصحابة، ومحتل ان يقال على طبق العلى العيان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات اذن لهم بالدخول في حريم المعي الذى المعين لما اعينه هم بالمناجاة فنبه واعلى أن ذلك بواسطة نبى الرحمة وبركة منابعته فالتفتوافاذ أأسي في حريا لحبيب حاضر فاقبلوا عليه قائلين السلام عليك أبيها المنبى ويرحمة (الله وبركانة المستقل في الما فلا في الفلات والحكمة في وقع فرض المتلوة ليلة المعراج أنه لما فك مناطاعة وباطنا حين غسل بعاد زمزه بالايمان والحكمة ومن شان العلق أن يتقدمها العلهوي أسب ذلك أن نفرض المتلائة أن يتقدمها العلم بعن سكنه من ذلك أن نفرض المتلائة وبنائي دبه ومن شركان المصلى بناجي دبة جل وعلا (في المين ويصلى بعن سكنه من ويه الهناوالحكمة في قضيعي فرض المتلوة بليلة الاسراء أنه ما قال عن المنتفي ويه المينا والحكمة في قضيعي فرض المتلوة بليلة الاسراء أنه ما قلية والمناه في تخصيعي فرض المتلوة بليلة الاسراء أنه ما قلية والمناه في المنافذ في الملة الاسراء أنه ما قلية المنافذ في المنافذ المنافذ في المنافذ المنافذ في ال

حفرت ابو ذرینی انترتها مے عذہ روایت ہے کورول الترصلی الترعلی وسلم نے
ارشاد السرما یا کرجب بندہ نمازی ہوتو برابرالترنمائی کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے ، جبتک
بندہ خودا بن نوجہ نہ ہٹا ہے ، جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہے توالٹر تعالی کی توجہ ہیں رہتی جفرت
ابو ذریضی الترعذہ روایت ہے کو رسول الترسلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، اگریمی
ہے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کنکریوں کو نہ چوے کیز کواس کی طرف رہت توجہ ہوتی ہے

# ملحدین ومنکرین کی گمرہی

روایات مدیث ہے معلوم ہواکر رمول النترسلی الشرعلیہ وسلم کو الشرقالی نے بیاری
میں روح اورجم کے ساتھ معراج کرائی ، اہل السنة والجاعت کا بہی ندہب ہے ۔ ایک
ہی رات میں آہے کہ معقلہ سے روانہ موکر بیت المقدس میں بہنچ ، وہاں حضرات انبیار کرام

ربقيها خيم في المناهج به ما أى في تلك الليلة لقبد الملائكة وأن منه مالفائم فلا يقعد والراكع فلا يسجد والساجد فلا يقعد نجيع الله له ولا مته تلك العبادات كلها فى م كعة بصليها العبد بشرائطها من الطمانية والإخلاص أشام إلى ذلك ابن الى جدة وقال وف اختصاص فرضيتها بليلة الاسراء إشارًا الى عظيم بيانها ولذلك اختص فرضها بكونه بف يرواسطة بل بمراجعات نعددت على ماسبق بيانه.

ولنستح البارى ى ع ص ٢١٦ ،

عليم السلام كى المحت كى محروبال سے آسانوں يرتشرمين سے كئے ، وبال حصرات انسسار كرام عليهم السلام سے ملا فاتيں مؤمي ، سدرة المنتبيٰ كو ديجها ، البيت المعور كو ملاحظ، فرما ایسی جگه برسنے جہال قلموں کے لکھنے کی اوازی آرسی تغیب، عالم بالایس بچاس کازی فرض كى كئيں ، بيوحضرت موسى عليانست لام كے بار بارتوجه ولانے برا ورخالق كائنات جل مجده ک بارگاہ میں بار بار ورخواست میش کرنے بر یا نے نمازوں کی فرصیت رو گئی،اورافترتنامج نے بائع نمازی بڑھنے بری کیاس نمازول کے تواب کا علان قرادیا، محراس است آسما اول سے مزول سے مایا ، اوروایس تومعظم تشریب ہے آئے ، راستے میں قراش کا ایک قافله الداجب صح كوقريش كما من رات كاواقد بيان كياتووة كذيب كرف لكرين جب آب نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات و بدے اورجس ن فله سے الاقات ہوئی تھی وہ بھی پینے گیا ، اور آمے نے اس کے بارسے میں جو کھے بتایا تا وہ سب سے سامنے میے تابت ہوگیا توقراب س کامنہ بند ہوگیا اور آ مے کھ مذکر ہے۔ اب دورماضر كمعدين وافعة معراج كوما نيغين تامل كرتے بس اور بعض مسابل بالكل مى جشلافيتے ميں ، اور كھ لوگ يوں كبديتے ميں كرخواب كا واقعہ ہے ، برلوگ بنہ سويتے اكر ينحاب كا واقعه مومّا تومشركين كماس كالمكاركيون كرته ؟ اوريون كيون كيت كربت المفرس عك ايك ماه كى مسافت كيے طے كرلى ؟ اور بيرانهيں بيت المقدس كى نشانيال دريافت رنے کی کیا صرورت بھی مورہ الامراء کے تشروع میں جو سُنبطن الَّذِي اَسُرى بِعَبْدِة فرایا ہے ،اس س الفظ بعبدہ سے صاف ظاہرے کہ آب دوح اورجم دونول کے ساتھ تشریف لے گئے نیزامٹری وامری تیٹری (معتل اللم) سے باب افعال سے ماضی کاصیف یمی رات مصر کرنے پر دلالت کرنا ہے ، خواب س کوئی کہیں چلاجائے اس کو مری اور اسری ہے نعبیریں کیا جانا الیکن جنہیں ماننانہیں ہے وہ آیت فرآنبداورا ما دیث صحیحہ کا الكاركرتيس ذرانبس جحكة هداهم الله تعالى منكرين كى جابلانه بانول ميس الك بات يه ب كرزين ك اُديرها في التي ما ے بعد ہواموجو دنہیں ہے اور فلاں فلا*ں گرہ سے گزر*نالازم ہے اور انسان بنبر<sup>وا</sup> سے

زیرہ نہیں رہ سکا ، اور فلال کرہ سے نہیں گذر سکا ، سسب جا ہلانہ ہتیں ہیں ، اول توان باتوں کا یعتبن کیا ہے جس کا یہ توگ دعویٰ کرتے ہیں ، اور اگران کی کوئی بات ہے بھی ہوتو التر تعالی کو پوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کوجس گرہ سے جا ہے باسلامت گذار دسے ، اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے ، موا اور سانس لینے کوجس تواسی نے ذریعہ بنایا ہے ، اگروہ انسان کی تعلیق کی است اربی سے بغیر ہوا اور سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پرجی قدرت تھی اور کیا سکتہ کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا ہی ہے س دم کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں نہیں جے ہو الے سانس لئے بغیر گھنٹوں نہیں جے ہو اللہ سانس لئے بغیر گھنٹوں نہیں جے ہو

بعض جاہل تو آسمانوں کے وجود کے بی منکو ہیں ، ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم الم ہے اِٹُ ھُنہ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ٥ ( يونس ٢٦) کسی چيز کا ندجا ننا اس امرکی دليل نہيں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو بحض اُنکلوں ہے السّرتعالیٰ کی کتا ب جسلانے ہیں۔ فَامَتَلَهُ مُداللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ 
فلسفر قديم به باجديد اس في التي ركف والول كى بالول كاكوئى اعتبار به بي فالتي كا تذكره فرمايا اليكن في المنات اسالول كى تخليق كا تذكره فرمايا اليكن في المنات اسالول كى تخليق كا تذكره فرمايا اليكن في المنات المالول كى تخليق كا تذكره فرمايا اليكن في المنات 
فلفذة بم والمان المحان كاوجود تومائة تفي ليكن سائفهى كية كر آسانون ين فحق والتيام نهي موسكنا ، يعنى آسمان عيث نهي سك ، رجى ان كى أكل كجودالى بات تقى بجى مذكة ، مذ جاكرد يجا ، زمين بر بيني ميني سب كجه فود بى طے كرليا - بس ذات باك نے آسمان زمين بيدا فريائة اس نے تو آسمانوں كے درواز يجى بنائے مورة اعراف ميں تنسرمايا ؛ لا تُنفَقَعُ لَهُ مُد اَبْوَا بُ السَّمَان كے يعظ كاذكرى فرايا ، بس كا قيام ك دن ظهور موكا ؛ فكانت اَبْق اباد نبا ١١) اور آسمان كے يعظ كاذكرى فرايا ، بس كا قيام ك دن ظهور موكا ؛

كجه لوگول كويداشكال بخياا وربعض ملى فرل كومكن بيداب بهي اشكال بهوكه ايك رات میں اتنا بڑاسفر کیسے ہوسکتا ہے ، کبھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تواسی کھ وج بھی تی کہ نیزر فنار سواریاں موجود مذخبیں اوراب جونے آلات ایجا د ہوگئے ان كا وجود مذتحا ،اب توجده سے موالى جهاز كھنٹ دير صكنٹي دشت بينے جاتا ہے ،اكراس حا كود كم ما جائے توبيت المقلاس آنے جانے ہیں صرف دونین گھنے خرج ہوسکتے ہیں اورات ے باقی کھنٹے آسانوں پر بینیے اور و بال مشابرات فریائے اور و بال سے واپس آنے کیلئے نسليم كرائ جائي تواس مي كولى بعدنهي ب واب تواك رات مي لمي سافت قط كمن كانتكال خم موكي اوريبي علوم بي كالترنعالي ك قدرت خم نبي مونى الترنعاك یاہے توجونیزر فارسواریاں ہیں انہیں مزید درمز بدنیزر فاری عطافرا دے اور نک سواریاں بیدا فرما دے ، جو موجودہ سواریوں سے تیز تر موں مورہ نحل میں جو سواریوں كالذكر فرمان كع بعد: وَيَغْلُقُ مَالاً تَعْلَمُونَ وَعَلَم مُوايا إلى السيم موجوده مؤرايا اوران سب سوار یوں کی طرف اشارہے جو قیاست تک وجود میں آئیں گی،ات آباہے طيارے تيار برجے بي جو آواز كى رفنارے بى زيادہ جلدى بينے والے بي، اورائمين إ تیزرفارسواریان بنانے کی کوششیں جاری ہیں ، یہی اوگ جوسفر معراج سے منکر ہی یااس ك وقوع مي منرد د بي خود بي بنائي كرات دن كه آسكي يهي آن بي (ان م خیال میں ، زمین جواین محور بر محومتی ہے جو بیس گفتے میں کتی سافت طے کرلیتی ہے ؟ اور بہجی بتائیں کہ آفاب جزین سے گرہ سے کروٹر سیل ڈور ہے کرن طاہر ہوتے ہی كتف سيكند مي اس كى روشنى زبين يرمنع جاتى بداور يرجى بتائيس كرجب جاندير کئے تھے توکتنی مسافت کتنے وقت میں طے گی تھی ، پرسب کچونظروں سے سامنے ہے تھر واقعة مسراجيس ترددكيول ہے ؟

مومن كاطريقه يه ب كرائترتعاليظ شانه اوراس كرسول صلى الترعليه وسلم كى المدن كاطريقه يه ب كرائت والمدن المدن 


## يستم للأرات التحالي يم نَحْمَاكُ وَنُصَلِيْ عَلِيَ سُولِ لِلْكُوْعَ لِيَ

دنیاک تاریخ میں پرسلسلہ پہلے سے ماری رہاہے کہ اہل باطل اہل تق کے دشن ب بي كرست امتول كما ي مي السابى بواكر وشون في المان كومارا بشافتل كياا ورزصر ومسلمانون كوتكليذب ببنجائين حضارت انبيار كام عليهم العتلاة والسلام كومي مخت إيزائي بينجائين بكربعض انبيائ كرام عليهم العلوة والسلام كوشهيد تك كرويا جس كووَيْعَتُ كُوْت النَّبَيِّ يُنَ بِغَيْرِجَيِّ (اَلْ فَإِن : ٢١) يَس بِيان فرمايا بيرسورة البقرويس فرماياء

أفرحَسِبْتُمُ أَنْ تَلْخُلُوا الْجُنَّةُ وَلَمَّا يَأْسَكُوْمُ شُكُالًا ذِيْنَ خَلُوْا مِنْ تَبْلِكُ مُ مُسَّتُهُ مُ حَتَّى يَفُولُ الرَّسُولُ وَالَّهِ بَيْنَ أمَنُوامَعَهُ مَثَى نَصُرُ اللَّهِ \* ٱلْآَاِتَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبُ هُرامِهِ

كياتم في الكياب كرجنت من واخل و ماؤكر مالا بحد أن لوگوں جيسے وا تعاست تبي مِن بين أريوتم سے يتع كندے الْبَاسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَذُلْذِلُوا بِينَ ان كُبِينِي عَنَ اورْ كليف اور وه وك جبخود دست مح يهال تك كدرول ف اوران ومنين نيجورسول كرسائقي قي كردياكك بوكى الشرك عدد خروارالأشم الله کی مروقریب ہے ۔

مورة البروج ك سات آيات يرسطية : وَالسَّمَاهِ ذَاتِ الْسُبُرُوحِ . وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ، وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدِ • تُسْلِلُ أَصْحَابُ

قسم سع برحول واسلم آسمان ک اور وحده کے بوئے دن کی اور حاصر بونے ولیے ک ادراس كحب مي ماصري موتى المحدودة

الأُخُدُ وَدِهِ النَّادِ ذَاتِ الْوَقُودِهِ إِذْ هُمْ مُ عَلَيْهَاتُكُونُ ، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَغُعَلُونَ بِالْمُوْمِدِينَ تَن السياسِ بِيَعُ بِوسَةَ عَالِدُوهِ بِهِ شَهُودٌ ٥ (١٦٤)

والمصيعي بهت سے ایندھن کی آگ والے ملعون بوئے جس وقت وہ لوگ اسس کے مسلمانوں کے ساتھ کردہے ہے اس کودکھے

يه تصدي مسرت عيى عليالسلام كاسمان براعاك مان حراسة كا بعديش آياايك بادشاه عقاوه ابل ایمان کادشن ہوگیااس نے خندقیں کمد واکران میں بہست زیاده سحرایا ن دلوائی اوراس مس اگ انوانی اور پیمراد گون کوچم کر کماعلان کیا کم برضخص دین اسلام کوچیور دیے گااس کو ہم کھے نہیں گئے اور جو دین اسلام سے والیس ز بوگا اسے آگ میں ڈال دیں گے المذا وہ اہلِ ایمان کو خند قوں میں ڈال آر ہا اور وہ ايين ايمان برمان دين رسيد. اب اگل آيات برسين.

وَمَا نَعَتُمُواْ مِنْ هُدُ عُرُ إِلَّا اوران كافرول في ان مسلانون في اور أَتْ يَوْمِنُوابِ اللَّهِ ﴿ كُونَ عِبْ لِينَ إِلَا عَابِحِ السَّكَ كُودُ الْعَزِينِ الْحَمِيْدِ و (البيق: ٨) فايان له كن تع جزيردست

مزاوارحدسه.

كا فرو ل كوا ورستركون كومهميشه سے ابل اببان سے بغض بے اور ديمني سے ، ابل ایمان انہیں ایک نظر نہیں بھاتے ۔ اہل ایمان نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کوئی پوری یں کی کون اور جرم نہیں کیا بچر بھی ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں مناکے گھاٹ آمار نے کے لئے تدبیریں کرتے رہتے ہیں اور شورے ماری رکھتے ہیں . بہودی و نصرانی اور مندوجوخو واتنفرور می می کراند تعالے رسول محد مصطفی سالت عليه وسلم كى رسالت كا درا لله لقال كى كتاب قرآن مجيد كم سكر بي اسيض مالت و ما لک کے باغی ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو اسپنے اعترسے بنائے ہوئے مُرَّدِ*ں کو سجدہ کرنے ہیں۔ ویکیو رکیتی اسپنے خالتی و مالک کی بڑی بغاوت ہے۔* اپناتر

يه حال معاور جولوگ الله براوراس كى كتابون يُراس كه رسولون برايمان ركهة بي ان سے دہمنی کرتے ہیں سورة الما مدهی فرمایا:

تَنُوتُ مُونَ مِنْ أَإِلاَّ أَنْ أَمَنَّا ﴿ نَعَارَىٰ مَم يَعِم نِهِ مِنْ السَّالُامُ لَا مُنَّا ﴿ نَعَارَىٰ مَم يَعِم وَاس لِعُالُامُ بوكرمم الشرمإ يمان لاستدا وربو بارى طرت مِثَ يَنُكُ وَإِنَّ أَكُ تُرَكُمُ اللَّهِ الرَّبِيمَ اللَّهِ الرَّبِيمَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اور الماست يم مى سے اكثر فا فرفان چى . (كيونكرايان تبول نبي كرية).

بالله وَمَا أُنُزِلَ إِلَيْنَاوَمَا أُنُزِلَ فسِقُونَ . (آيت ٥٩)

اس آیت میں معاف بتا دیا کہ بیودونعماریٰ کی دشمی صرف اس سے ہے کہ اللہ اوراس کے رسولوں پرایمان لاتے ہیں۔

مورة العنكبوت كى ايك آيت پڑھے ، الكيره أخسب الشاش أث لا يُفتَنْوُنَ. وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ ادران كرَّا زالا ما في الادران من الله على المادرات المناسب مِنْ تَبُلِم مُ فَلَيْعُلُمُ ثَالِلُهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الُكْذِبِينَ ، (آيدانام)

كاوكون في خال كررها به كروه اتنا مخيقت ہے کہ بمہ خان لوگوں کو آذ ایا ہو ال سے بہلے تقریموا للہ تعالی صرور صرور مان نے كا ان لوگوں كوجيت مي او در ور مان لے گا جو توں کو۔

محترت خباب منى الشرحذ في بيان فرما ياكهم في دمول الشمسل الشرتعالى عليه وسلم سے اُن تکلیفوں کی تمکایت کی جومشرکین کہ سے پہنچتی رمتی تحییں ، اس وقت آپ كورك سايرس مادرس كيركائ بوسة تشريف فرما مقد بم في عرض كياكياآب الشراء وعانهي فرات ؟ يس كرآب ف فرايا كتم س بيلي وسلمان عقال يس سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کردیا جا تا تھا بھر آ مولا کرسر کے اُدیر سے لے کر

(ینچے تک) جیردیا جاتا تھا جس کے دوٹکوٹ، ہو ماتے تھے۔ یہ کلیف بھی اُن کوان کے دین سے نہیں روکتی عتی ۔ اور ان کے مئروں میں نوسبے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جو گوشت سے گزرکہ ٹمری اور پچھے تک بہنچ جاتی تھی اور رہ چیز انہیں ان کے دین سنے ہی کوکتی محتی ۔ (مشکواۃ عن البخاری ص ۲۵)

ان آیات میں یہ بتایا کہ کا فرول کی طرف سے سلمانوں کو ایزائیں ہبنجیں گی اور الحد للہ آج کے سلمان بھی تکلیفیں جیلتے ہیں مگراسلام نہیں جھوڈستے۔

یمی ایمان کی وہ لذّت ہے اور لیفین آخرت ہے کہ بب برقل نے الاسفیان سے پوچھا کہ محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو الوسفیان نے والے بڑھے اللہ والد برایمان لانے والے بڑھنے یا گھٹ رہے ہیں۔ یس کرم وال نے کہا و کے مذالا کا موالا یمان حتی یہ مد

م اسيرش بنه خواهد د هائي ذبيند

شكادش نجويد خلاص اذكمند

مختلف ممانک سے جری آتی رہتی ہیں کرسلمانوں پراسے ایسے مظالم ہمو رہے ہیں الحدللہ مسلمان سب بجر برداشت کرتے ہیں ان تعلیفوں سے ان آیکان میں مزید نواز نیت اور قوت آجاتی ہے اللہ کی رصنا کی طلب انہیں ڈاوال ڈوائنیں ہوسنے دہتی ، ہندؤستان میں کوئی نیرسلم اسلام قبول کرلیتا ہے تو اس کی جان کے لائے ہوجائے ہیں اور وہ اپنے ہوی کے لائے ہوجائے ہیں اور وہ اپنے ہوی بحول اور اموال اور دکانوں سے کئے ہی جاتا ہے اللہ تعامی استقامت ویا اور اموال اور دکانوں سے کئے ہی جاتا ہے اللہ تعامی استقامت ویا اور اموال اور دکانوں سے کئے ہی جاتا ہے اللہ تعامی استقامت ویا اسے خالے مد دللہ العالی الدے ہیں۔

اب ہم رسول الشرصلی الشرتعالی علیہ وسلم کی تکالیعن کا کچھ نمونہ اور صفرات صحابہ کام رضی الشرتعا ہے عہم کی ایزاؤں اور شقتوں اور صبرو تحل کے واقعات

نقل كرية بين و بالله التوفيق .

ربيد بن عبادسة بيان كيا رج بعد بي مسلمان بو هخت عنى كري سف سوق ذى المجازين ديج ماك ربول الشرصل الشرهائ عليد وللم بازارس آسف واسك لوكون سي خطاب كرك فرمارس يا ينه كالمت الشرقائ المذات المن فنو فم قال الله الآادالية المذات كرك فرمارس والكوالة إلا الله الآادالية كرد كامياب بوماؤك

علامرابن كميرحه الشفرات بي كرادى في اسى ابوجبل كاذكركيا بعالم

وه الواب اى كا قصرے .

ایک مرتبہ رسول النہ صلی اللہ علیہ والم کعبر شریعت کے پاس طیم ہیں نماز پڑھ ہے سے کرا جا نک کہ کے کا فروں جی سے ایک بدیخت کا فرجس کا نام عقبہ بن انی عیط مقاآ ہے کے قریب آیا اور آب کی مبارک گردن میں اس نے اپنی چاور ڈال کاس نور سے پینی کہ آپ کا گلامبارک گھٹ گیا ۔ یہ حال دیکھ کرلوگوں نے شور مجایا اور یہ سیجھ لیا کہ آپ کو اس بر بخت نے شہید ہی کردیا اور آواز سن کر صفرت الو برونی اللہ تعالیٰ اور یوں فرمایا اَ تَعَدُّ اُونَ اللہ میں اس بر بخت کو مثایا اور یوں فرمایا اَ تَعَدُّ اُونَ اللہ کرنے ہو کہ دو اُرستے ہوئے اُسے اور اُرکیا تم ایک شخص کو رفحن اس بات برقس کرنے ہو کہ دو کہتا ہے میرا یرور دو گارا اللہ ہے ہیں ؟

صفرات عبدالشری نماز پردورسی الشرتعالی عزفر ماتے بین کدایک دن دیول الشر صلی الشرعلیہ وسلم سیدی نماز پردور ہے مقادر مرک بردے بردے بردے ساست کا فرجون ی ابوجہل بہنسید؛ رجیعہ، عقبۃ بن ابی مُعَیعہ، امیۃ بن خلعت اوران کے ملاوہ دو کا فرو وال موج دیے جب آپ سیمدہ میں گئے تولم اسیمدہ کیا۔ آپ کوئل مال میں دکھ کرا اجبل منے کہا کہ تم بی سے ایسا کون کرے گا جو فلال قبیلہ کے اونٹوں کی لیدھ (اور دوسسی روایت میں ہے اوجھڑی) لاکرمحد (صلی الشرعلیہ وسلم) پرفوال وسے بین کر بد بخت

الداراس الهج س المصحع بخارى م مهم

عقبه بن الى مُعيَّظ الحقا اوراس في ليده لاكراً بي كم مُبارك كا ندهون برسيده كى حالت بن والى وى بعضرت عبدالله بن سعود ومنى الله عن المراك وقت ميراكوئ عمى عابيق موجود نهي رفا ور ذرا بحى ربول سكا كيو نكري سجور با تقاكداس وقت ميراكوئ عمى حابيق موجود نهي سي مصرت فالمرض الله تعالى السرك كا ندهون سع گذرگ بشاكر كفار قرايش كو بُرا عبلا كي تكيين. ان كى بات كاكس في مبارك كا ندهون سع گذرگ بشاكر كفار قرايش كو بُرا عبلا كي تكيين. ان كى بات كاكس في مبارك كا ندهون سي شيد رب بي جب فاطم رصى الله تقالي المنازيورى فرما كى الله من مبارك الحقاكر فازيورى فرما كى مبيد اس سي بيط يورا يورا مي ده فرما ياكست مق من مرمبارك الحقاكر فا ني بخول كى مبيد المبيد و ما كى الله هم منازيورى فرما كى شكر في مبارك و مبارك و مبارك المحت به فرما كا الله هم منازيورى فرما كى المنازيورى فرما كى كا فرما كى المنازيورى فرماك كا منازيورى كا

بعض روایات بی به بی به کرجب ده بد بخنت این به کمیز حرکت کرگذرسه آر اس بر بینے اور بینے بینے ایک دوسرے برگر جاتے ہے بحضرت موباللہ بن سودون اللہ تعاملا موز فرات بین کداللہ رب العزرت نے اپنے نبی کی بدرعا قبول فرمان اور بدر کی جنگ میں برسی مقتول ہوئے کی و

رجیة بن میدالدیل کیت ای کرسول فداصلی الله تعالی علیه و کم کامکان شرفیت الولهب اور مقبة بن ابی معیط کے گروں کے درمیان میں عقا، وشمنی سے لوگ آپ کے درواز سے پرکوڑاکرکٹ اورگندی چیز بی ڈال دیا کہ قصفے جب آپ مکان شرفیت تشریف سے مشاوسے مقاور فرتی تشریف سے مشاوسے مقاور فرتی تشریف سے مشاوسے مقاور فرتی میارک کمان سے مشاوسے مقاور فرتی مقاور فرتی می بائد می ایک می تشریف ایرون کو این میارک کمان سے مشاوسے مقاور فرتی کے بائس ال می فرون کا لما فریمی جہیں کرستے ہے اس میں کہ اور میں کا لما فریمی جہیں کرستے ہے۔

عز وهٔ امدی جو کیوسلمانوں کو تلیفیں ہیجیں اورصیبتوں کا سامنا ہواائ تذکرہ

له بخاري وسلم . له البدايد ا - سله اخرج الطيراني في الاوسط ١١ -

غزوات کے بیان میں اُسنے گاانشا رائٹر بغالے۔

ایک دن ایسا ہواکہ الرجبل نے رسول الشمسل الشرتعالی علیہ وہم کونماز بڑھے
سے ردکا تو آب نے الرجبل کو هبرک دیا۔ اس پرالرجبل نے کہا دکہ مجھے جبر کے ہوئی پرری دادی کو تھوڑ وں سے اور فوجی لوگوں سے بجر دوں گااس پر آیات ذیل مازل ہوئیں ، کے لاگ ک بڑن کے فریک کے کی نسست عبر دوں گااس پر آیات ذیل مازل ہوئیں ، کے لاگ ک بڑن کے فریک کے کانو کہ ا

هُسيتُ لي كَرْج بيشان جمون سيخطأ كارسه).

فَلْیَدُ عُنَادِیهُ (سوجب وہ عذاب میں بتلا ہوائی مجلس والوں کو ملا کے سَدَدُ عُ الزَّ بَا بَیدَ قَ (ہم عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے) جن کے ساسنے اس کاکوئی بس نہیں جل سکتا ، معالم التنزلی میں زجاج سے نقل کیلہے کہ ذَبَا بِیدَ اسے دوز نے کے فرشتے مراد ہیں جنہیں سورۃ التحریم میں جلائظ میشد الدُفرایا ہے 100

ئىز صنرت! بن مى سى تى سەنقىل كىيائىچى كەلگرا بوجېل اپنى مجلس دا يوں كو بلالىتا تو الله تعالى كە ذَبَا دِئيده فرشتے اسے بجرشیلتے۔

میساکداوربیان کیاگیاآیات بالاابرجهل لعین کی بے اوبی اوربرتمیزی اور
گستاخی برنازل بوئیں اس کے ہارے ہیں بولنسفی ا بالت عین وہ دیگر مشرکین کہ
سے اس کی دنیا کی ذکت بھی مراد ل جاسکتی ہے بدر کی لاائی میں وہ دیگر مشرکین کہ
کے ساتھ بائیے عظم اقداد فروغرور کے ساتھ آیا اور بُری طرح مقتول ہوااگر آیت
کر یہ سے یہ دنیا والی سزامراد فی جائے قربیشانی برکر کھیسینے سے دلیل کرنا مراد ہوگا اور
دوح المعانی میں یہ دوایت بھی نقل ک ہے کہ جنگ بدر کے موقعہ برصفرت وبداللہ ابن
مسعو درصی اللہ تعالی حذر نے جب اس کا سرکا دیا ورفدمت عالی میں ما صرکر نے
مسعو درصی اللہ تعالی جا اور ان کھینے ہوئے لیا گئا دیا ہوگئا دیں موراغ کیا اور میں دھاگہ ڈال کھینے ہوئے لیا گئے۔
اس میں دھاگہ ڈال کھینے ہوئے لیا گئا۔

اور آخرت کا عذاب اوروال کی ذات مرادلی جائے تو دہ مجی مراد سے سکتے

بي يسورة المؤمن من فرمايليد.

معضرت الوجم صندين كوايذا بينيانا بيني كئ توصنرت الوجم صديق رض الله عن المسلم كوره المرتبي الله عن المسلم كوره المرتبي الله عن المسلم كلااسلام كودعوت دى عائد المسلم كالاسلام كودعوت دى عائد المسلم كالاسلام كودعوت دى عائد المسلم الأعلان تبليغ كى مائد . آنخضرت صنى الشرمليه وسلم في الوانكار وانكار والمسلم من الترمين المرتبية والمراكبة والمرتبية والمراكبة والمرتبية والمراكبة والمرتبية وال

فرما یا گرجب حضرت صدیق رمنی الله رتعالے عند مذ ملف اوراصراد کرستے دسہے تو آپ فران کی درخواست قبول فرمالی اورسلمانوں کوسائقہ لے کرسج دحرام میں بہنچے مسلمان تفرق ہوکرا بنے اپنے قبیلہ کے آدمیوں میں بیٹے گئے اور تھزت الوکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مشرکین کو اسلام کی دعوت دینے کے الئے تعربی سندوع فرمادی ، تعالیٰ عندوا قدس مسلی اللہ علیہ وسلم مجی تشریف فرماد ہے جھزت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کی اس تقربی کے بارے میں میرت نگار تھزات بھے ہیں کہ :

نَكَاتَ اُوَّلُ خَطِيبٍ دَعَتَ الِهِ كَرَ ثَلَ يَعْرِيا َ العَالَمُ مِن سَبِي بِهِ لَى اللهِ عَرَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن سَبِي بِهِ لَى اللهُ وَدُسُولِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُدُ حَدَ اللهُ الله

دعوت اسلام کی تقریر مجرتے ہی مشرکین حضرت صدیق اکبر اور دیگرسلانوں پر چاروں طرف سے وٹ برائیسلانوں کی بہت زیادہ مار میٹ کی اور حصرت صدیق وٹ برائیسلانوں کی بہت زیادہ مار میٹ کی اور حصرت صدیق وٹی الشرف کو آواس قدر مارا کرتمام جہرہ مبارک فون آلودہ برگیا اور اسس قدر کا ن ابولہان ہوگئے ہوتوں اور لاتوں سے حصرت صدیق کو مارا گیا اور اسس قدر آپ کا مذہبیتا گیا کہ صورت میں نہانی جاتی ہی ۔ عتبہ بن ربعیہ کا فرسف آپ کا مار جیمیتا گیا کہ صورت میں نہادہ شقاوت اور بریخی کا اظہار کیا تھا .

حضرت الا برصديق صى الله تعالى واقعه كابدة جلاتو ملدى وجسه بهرش الموسكة المحرصة المحرسة المحرس

مَا فَعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا فَعِلَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَم كاكيا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

جب قبیل کے آدموں نے یکارسا آو حصارت صدایق رضی اللہ دھالے عزیر بہت ناراص ہوسفا دران کو الامت کرنے سنگے کتم بھی عجیب ہو محدصلی اللہ تعالیٰ علیروسلم کی وجہ سے تم یرمصیب آن اور اب ہوشش آیا تو اب بھی اپنی کا دھیان ہے۔

اس کے بعدوہ اوگ جلے گئے اور صنیت معدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی والدہ ما جہ کھے تیا دکرے الآیں اور کھانے ام الخیرے کہ کان کو کھی کھا اللہ تعالیٰ دیا ۔ والدہ صاحبہ کھے تیا دکرے الآیں اور کھانے پراصراد کیا۔ حضرت صدیق و من اللہ تعالیٰ دیا وریبی موال کرتے دسے کہ زمول اللہ صلی اللہ تعالیٰ مورے بغیر کھا اگری ایست درکیا اوریبی موال کرتے دسے کہ زمول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی مال بتا و ۔ والدہ ما جدہ نے کہا کہ تھے توان کا حال معلی نہیں ہے ۔ فرمایا ۔ اچھا تو ام جبل سے جاکر دریا فت کر آؤ ان کو صرور معلی جوگا دکیو کر وہ مسلمان تھیں اور اس وقت معنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ والدہ صاحبہ الله فیصل میں دری میں ، ۔

والده صاحبهام جمیل کے پاس گمین اور ان سے کہا کہ الو برشنے تم سے قرد بن الله کا مال معنوم کیا ہیں جو نکرسلمان اس وقت تک اپنے اسلام کو لوشدہ دکھتے ہوں ۔ اس سے تعذرت ام جمیل رضی اللہ عنہا نے فردا جواب دیا کہ بین نہ الو برکو جانتی ہوں ۔ اس کے تعذرت ام جمیل رضی اللہ عنہا ہوں ۔ ان اگرتم کہوتو تہا دسے بیطے کو جمیل کرد کھر آؤں ، ام الخیر (صفرت صدیق رصی اللہ عنہا کی والدہ انے ام جمیل کو میں اللہ تعالی عنہا کی پیشکش قبول فرمائی اور ان کے پہلے کو فینیت جان کوان کو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش قبول فرمائی اور ان کے پہلے کو فینیت جان کوان کو ساتھ کھرا ہیں جھرت ام جمیل کی نظر صنوت صدیق بر بڑی توان کی صالت دکھ کے کو ایس جھرت اور ان کی والت کی مالت دکھ کے کو ایس کے کو ایس کے کہا تیں جھرت اور ان کو دیکھتے ہی ہے تھا شار و سے تگیں اور زور سے کو دیکھتے ہی ہے تھا شار و سے تگیں اور زور سے وں یکار کر کہا .

وَاللَّهُ إِنَّ قُومًا خَالُواهِ ذَا فَالْمُصْمِ مِن لُولُولِ فَهُمَ اللَّهِ عَالَ بِنَايا

مِنْكَ لَاَهُ لَى الْمُعَالُ الْمُعِينُ وَكُفُرٍ وَإِنِّى لَالْرُجُو اَنْ يَدْتَقِهُمَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُمُ مُ

یقینا برکردار اورفاست بی میں خدا سے امید کرتی ہوں کہ خداتہاری طرف سے خدان سے انتقام ہے گا

صنورا قدس ملى الله عليه وتلم كا حال عنه من صنورات المجيل رصى الله تعالى عنها سه صنورا قدس ملى الله عليه وتلم كا حال علوم كيا. انهول ندام الخيري طرف اشاره كوك كها كها كه يسن رسى الرب المعال منه يسلمان نهي بين اس النه ان سكه ساسنة كهنا تغييك نهي معلوم بوتا ) محضرت صدايق رضى الله تعالى عنه خرما يا لا شيئ عكيلاً ونه الله تعالى عنه والن ست مجيخ وف ذكرو) لهذا انهول في صنورا قدس ملى الله حليه والم كا حال بتا يا كرات معرف المه مين فكر دركرو و حضرت صدايق وضى الله عنه دريا فت كياكها له تشريع مسالم المين فكر دركرو و حضرت صدايق وضى الله عنه دريا فت كياكها له تشريع في مالم المين ومنوت الم جميل وضى الله عنها في ماكوا بن ارقم كيمكان في منه منه بين منه وساله كا منهم جب مك آب كى ذيا دمت ذكر لول كا ذي حكم لول كا منهم جب مك آب كى ذيا دمت ذكر لول كا ذي حكم لول

مان کی مامتا بڑی زبردست بھیزہ ہے واولاد کے الے اپن مرحی کے خلاف
بہت سے کام کرلیتی ہے اسی مامتا کے باحث محفرت صدیق کی والدہ رصی اللہ تعالیٰ عنہا سرور کا مناست صلی اللہ علیہ وہم کی فدرت بی ہے جانے پر داختی ہوگئیں۔
کے دنکہ وہ ان کو کچے کھلانا چاہتی تغییں اور یہ سید کا مناست صلی انٹہ تعالیٰ علیہ وہم کی نیاز کے بغیر نہ کھلانے کی تسم کھا جیٹے ۔ لہٰذا جب فاصی دات گذرگی ۔ داستہ میں لوگوں کی ایک ورفت بندم و کئی توام جمیل اورام الخیرصرت صدیق رضی اللہ و کو درسول خی را اللہ میں اللہ و کو درسول خی را اللہ میں اللہ و کو درسول خی را اللہ میں اللہ و میں و

حضرت صديق دمنى الشرعنه في موقعة شناس سعكام ليا اوراين والده كواسلام

کے دائرہ یں شامل کرنے کے گفتگونٹر دع کی اور سید مالم صلی الٹر طیر و کم سے عوض کیا کہ میارہ و کی اور سید مالم صلی الٹر میری والدہ ہیں مجر پر پڑی شفقت کرتی ہیں۔ آہی کی باہر کت ذات ہے۔ آپ ان کے مسلمان ہوجانے کے سلے الٹرسے د مافر و دیجے اور ان کو می اسلام کی وعوت دے دیے ہے کہ ایجیب ہے کہ آپ کی برکت سے خدا ان کو می اسلام کی وعوت دے دیے ہے کہ ایجیب ہے کہ آپ کی برکت سے خدا ان کو رکبی ) دو زخے سے بچا دے ہے

رادی کابیان ہے کہ اسی وقت حصنوراً قدیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ال کے لئے دعا کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی ۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمان ہوگئیں .

والحمد لله تعالى على ذالك.

ایک روز جب کرتریش کرتے صفرت دیول اکرم صلی اللہ تعلیے علیہ وہلم کو بہت
ستایا اور صفرت ابو کرصدیق رضی اللہ ہونہ کو خبر بہنجی تو دور سے ہورے کے اور آن کفرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو الن کی افریتوں سے چھڑا یا وہ توگ دیول خلاصلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کو چھوڑ کر ابو کر میر پل پڑسے الن کو خوب ستایا اور سرکے بال کھینچے ۔ ان کی بیش
اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کرجب ابا جان ہمارے یاس چہنچ تو اپنے بالوں
کے حس صد کو بھی جاتھ میں لیتے سے باعظ کا تقدے ساتھ بال اکھڑے جیلے آتے ہے ۔
رحیات الصحابہ عن الن الحالیٰ کے اللہ کا اللہ کا الکھڑے جیلے آتے ہے ۔
(حیات الصحابہ عن الن الحالیٰ)

سعیدبن زیدًا در فاطر بهنت خطاب کی مارپریش اور حصرت عمر بن خطاب کااِسلام قبول کرنا

حصرت فاطمه بنت الخطاب رضى الله تعالى عنها حضرت عمر فاروق وضح الشه نغالى عنى بهن اور حضرت سعيد بن زيد رصى الله تعالى عندك بيوى عقيم يد دونول ميال بيوى بجى ابتدائ اسلام بى بين سلمان بوسكف عقد حصرت عمر وضى الله تعالى عند في ابتدائ المن دونول كواسلام قبول كريد في مين ما دا بين عقا.

144

ادران می دونوں کے ذریعہ خود مجی مسلمان جوئے جس کا مفصل قصر میہ ہے کہ عمرا کیہ روز تلوار نے کرسرور عالم صلی المته علیہ وتم کو (بزعم خود) قبل کرنے کے ارا دہ سے جلے۔ اس وقت آنخضرت ملى الشرعليه وللم الشخصحار رضى التدعنهم كيرسائد (حرتقريبًا بم مردعورت نقيأ صفاكم قريب ايك ككرمي تشرليف دمصته عقيا ورأيج ساغيو يں ابو مکڑعلی جمزو بن عبالمطلب رضی الشرتعالی عنہم موجو وسقتے اور حضرت خہاب بن الارت رضی الله تعالی حد مصرت عمر الی بہن کے گھر قرآن مجید کی تعلیم دیے گئے الوت من مصرت عمرتلوار الناجيا مارسه من كالمسترمي سعدين ابي وقال د یا نعیم بن عبداللہ ) سے ملاقات ہوگئی ۔ انہوں نے سوال کیا عمر کہاں چلے ہ ہوا گا بيخون بوكركد دياكراس سنط مذبهب كباني محلطي الندعليه ولمهاؤختم كريف كمه العُ جار الم مون جس فريش مي تفقير وال ديا ہے. ان كوسع على بتايا ہے اوران کے دین کو حیب نگایا ہے اوران کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں! سائل نے کہا کہ تم فریب نفس میں مبتلا ہو۔ کیا سمجھتے ہو کہ محسب تذکو قتال کرے زندہ رہ سکوئے اور عیدمنا من کی اولا د (جو حصنورا قد س ملی النّد علیہ سلم کے کنہ کے لوگ منتے اتم کو بدلہ میں قتل رکریں گے ؟ ذرا اپنے گھردالوں کی خبرتولوا در ان کوتو در كرد- انبوں في اسلام قبول كرايا ہے! بوسل ميرسے كون سے كھروالے مسلمان ہو كئة ؟ مخاطب كهاتهارى ببن فاطمه اورتها دسع ببنوني سعيد بن زيد! یہ سنتے ہی بہن کے گھرکا رُخ کیا۔ وال حضرت خباب رضی الشرعنہ دولوں میاں بوی کومورہ طنز پڑھارہے تقے جوا یک محیفہ میں بھی ہوئی ان کے پاس موجود تحتی بصرت عمرنے در دازہ بر بہنے کرکواڑ کھلول نے کے لئے اُوازدی توجعنرت خیاب رمنی النّه تعالیٰ عندان کی آ واز سن کراندر گھریں جیپ گئے اور حضرت فاطریر ضی النّه عهانے کواٹر کھول دیئے عمراندر بینے اور چونکہ باہرسے صغرت خباب دخی اللہ

لے یہ وہ صنرات منے جنہوں نے مبشرکی بجرت نہ کی تنی اور مکر ہی میں رہ گئے منے اور ان کے علاوہ باتی صحابہ مبشر کو چلے گئے منے حضرت عمر ہجرت صبشہ کے بعد ہی مسلمان ہو سف منے 11

تعالی عدے قرآن پڑھانے کی آواز سن چکے ہے۔ اس لئے بہن اور بہنوئی سے ریافت
کیاکہ کیسی آواز آرہی عتی ؟ جواب دیاکہ کچے نہیں ہم دونوں یا ہیں کر رہے تھے! کہنے
سکے ہیں نے شناہے کہ ہنے محد کا دین اختیار کرلیاہ ہے ؟ صفرت سعید بن زیر رضی اللہ
تعالیٰ عزنے جواب دیاکہ اگران کا دین تن ہوتو کیا بڑائی ہے ؟ بیسنتے ہی ان ک ڈاڑھی
پکڑ کے کھینی اور زمین پر گراکران کو مارا پٹیا۔ بہن نے اپنے شوم کو بچانا جا بہن کے
پہرے برجی اس زور سے طمانچہ مارا کونون تک آیا۔ دونوں میاں بیوی نے کہا کہا
ہم مسلمان ہوگئے تم سے جو ہوسکتا ہے کرلو۔

فعدا کاکرناایسا ہواکہ فقد میں مارپیٹ توکر بیٹے گر ہین کے چہرے پر بہتا ہوا خون دکھ کوشر مندہ ہوگئے اور فقتہ کا بوشس بھی تھنڈا ہوگیا۔ بھنے نظے اچھا یہ صحیفہ مجھے بھی دکھاؤ۔ دکھیوں اس میں کیا تھا ہے اور محکد پر کیا نازل ہوا ہے بہن نے کہاتم اس کو چاک کر دوسے لہٰذاتم کو زدیں گے۔ پر چاپ سن کر اپنے معبودوں کی قسم کھاکر کہا کہ میں ضرور واپس کردوں گا! بہن نے کہاتم ناپاک ہوا وراس کو مرت پاک بندے چھوسکتے ہیں۔ بہت اصرار کیا گر بغیر خسل کے ان کے ہاتھ ہی صحیفہ مبارک دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ لہٰذا مجبور اعسل کیا اور اس کے بعد اس صحیف کو پڑھا۔ سورۂ للزی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کہنے سکے کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ جہو ہے محمی تراصلی انتدعلیہ ولم ) کے پاس سے مہلو۔ چنا کچھامی دقت بارگاہ رسالت میں ماصر ہوکر شرف براسلام ہوئے۔ زالیوایہ وغیرہ)

تعفرت عمروض الله تعالى عنه كم مسلمان بوت بهى قريش كى بهت أوث كى المرسعود اورسلمان على الاعلان مبيرتوام بيس نماز برصف تنظر بعضرت عبدالله بن مسعود ومنى الله تعالى عنه فروات عنه كم مسافي أنسا أعدة أمن أما كم يحتر بوشك موروز عمر بن المن خطاب مسلمان بوسة اوراين مسعود رصى الله تعالى عنه بهم فرما أكرت عنى الله تعالى المن المسلمان بوسة اوراين مسعود رصى الله تعالى عنه بهم فرما أكرت عنى المن السيلا عرب مسلمان بوسة اوراين مسعود رصى الله تعالى المنان بونام الماؤن ك فتح عنى المن المسلمان موالم المن فت عنى الله تعالى المنان موالم المن المن المنان من المنان المنان من المنان من المنان من المنان من المنان المنان من المنان الم

وان کی ہجستے ان کی نصرت تھی وإن أَمَا زُبِيَّةً كَانَتُ دُخْمُ أَنَّ ا دران كااميرالمومنين مونا رهبت مخيا رسول الشصلي التُرتبي إلى عليه وللم ف الترتعاس سعد عالى عتى كريا الشرعمر بن خطاب ياعمردبن مشام كواسلام قبول كرسف كى توفيق عطا فرما الترتعاسك سشانه فحصرت عمر بن خطاب ضى الله تعالى عنه كم بارسيمي وعاقبول فرمانى . اسلام قبول كرف ك بعدعوض كياكه يارسول الشريم دين حق بربي بهارادين كيول يوسشيده رسيم اورمشركين كادين كيونكرظا بسررسه جب كدوه باطل مربي آب نے فرمایا اے عمراتھی ہماری تعداد کم ہے کھ انتظار کر و محضرت عمر نے عرص کیا فسمراس ذات كاحس نے آئے كونتى كے سائد تجيجا سے میں اب مشركین كی مجلس ميں جا تا ہوں ہمجیس میں پہنچ کراپنے ایمان کاا علان کرتا ہوں۔ یہ کہ کرحصریتے سعہ رصی النَّه عنه مسی حرام میں آئے بھیر کعبہ مشریعیٰ کا طواف کیا و ہاں سے باہر نیکے تو قرار آپ كى طرف روارة موسة الوجهل نے كہاكہ فلال تخص كہتاہے كتم بدوين موسكة مو. صرت عرف الشَّهَدُ أَنْ لا إلله إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَهُ وَ اَشْبِهَـدُاتَ مُحَـدَدَاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ويُومِرِبِهِ وَسَايا. آپ كايكم سنانا تھا کہ شرکین اُن کی مار بیٹ کے لئے اکٹر کھوے ہوستے لیکن وہ غالب آ گئے قریش کی شامت آن بھی جب ان کے پیچے مشرکین میں جوا کیشخص عتبہ بن رہیہ تها حصنرت عمرض الله تعالي عنداس يرجية هكر مبيط كياس كي تعهون بالكليان دسه دی اور مار مارکراس کا مجتوبنا دیا عتبه حیخاتو حضرت عمرضی الله عنه مث کئے ا دراس کے بدرجو بھی قریب آیا تھا اس کی خبر لیتے ہے اس کے بعد حضرت عمر رصی الشرعنة قریش کی مجانس میں بہنچ مرحلس میں اسپنے ایمان لانے کا علان کیا، بجر خدمت عالى مين معاصر هو كرعرض كياكه بإرسول الشيصلي الشيعليه وسلم اب كوفئ بات نہیں مشرکین ک*ی کوئی مجلس ب*اقی نہی*ں رہیجس میں میں سنے نڈر ہو کر*ا بیاا کیا

141

ا دراسلام ظاہرز کیا ہواس کے بعد آپ تشریعیت لائے بھنرت عمرا ورحضرت محزو آپ ك أسك أسكم بل رسي من آب في بيت الله كاطواف كيا اورا فلمينان كم ساعة ظہری نماز رام می بھیرحضرت جمرے ساتھ دارار قم تشریف ہے گئے کیے ا كروا اليك دن يه دا قعه بيش آياكه ريول الله الى الله تعاسل عليه والم صفا (ميارى ك قريب تشريف فراست كروبال سع الوجيل كأكرر موا . الوجيل في تكليف ده بأتي كين اورآي ك بارسدين برسه كلمات كه آيك خاموش رسع اور يح جواب نہ دیا الوجبل نے دین اسلام کے بارسے میں می بڑسے الفاظ کہے۔ آیٹ نے کچھ جاب مزدیا اور نماموشی افتیار فرمانی و باس عبدالشراین مدعان کی ایک بأندى موجودهتي اس سف يرسارى باست سى ابوجېل تو كع بىترىيىن كەقىرىپ قريش كايك ممبس مي مباكر بيية كيارا دهراك كرجيا حضرت حزوبن عبدلطلب صی الندوز کوالوجیل کی باتوں کی خبردے دی گئی (اس وقت تک معنرت حمزہ المان نہیں ہوئے تھے )ان کوشکار کا بہت مٹوق تھا شکارکرے آتے تھے توييط كعبرش بعيث كاطوا ف كرت مقا ورقريش كي مجلسون بي مات عقرست طنة جلتے منے مشکارے واپس آرہے منے کہ باندی نے واقعہ بتا دیا اور کہا کہ آج ابوالحكم (الوجبل اس لقب سيمتهود عما )نة آيد مي بيتيج كوتكليف دى سب ا در بُرا مُعبلا كها ہے آیہ كے منتج نے ضامونتی اختیاری ۔ یمن كرمصنرت مرز وكوبہت عصرة آبا وإن سے فرراً رواز بوستے دیکھا کہ اوجبل مسجد حوام میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہواہے کمان تو اچھ میں بھی ہی ابوجیل کے سرمرالیسے زورسے ماری کراسے برى طرح زخمى كردياا ورابوجهل مصخطاب كريك كهاكدتو ميرب عبيتي كو يرسط لفاظ یں یاد کرتا ہے میں بھی اس کے دین پر ہوں مجھ سے ج ہوسکے کرنے بن مخزوم ے کچھ لوگ ابوجہل کی مدد سے لئے کھڑے ہوسے تعکین ا**بوجہل سنے روک** دیا اور

كباكرس فاس كيجتي كوببت بُراء الفاظي خطاب كياب. اس وقت حصرت حمزة في خبتيجاكي بمدر دي مي كه ويا عقاكه مي انهي كے دين یر موں نیکن بعد میں شیطان بیچے لگ گیااس نے آسے کہا کہ توبددین ہوگیا توسنے ابینے باپ دادا کا دین جموڑ دیا تونے جو دین اختیار کیا ہے اس سے توموت بہتر ہے، شیطان کی باتوں سے متا تر ہو کر صغرت جمزہ کے اللہ تعالی سے دعا کی کہ جو دین ہیں نے انتیار کیا ہے اگر آپ کے نزدیک ہلیت واللہ ہے تومیرے دل میں اس کی تصدیق پخته کردیجهٔ ورنرمیرے سلئے کوئی صورت نکاللے حس سے ہیں کسی ایک طرف طمئن ہوماؤں۔ رات مجرشیطان کے وسوسے اُستے رسیصیح ہوئی کو رسول الشرصلى الشرعليدوللم كى خدمت ميں حاصر موكر ليورى كيفيت سنائي ۔ آ بيب حمزه کی طرف متوجه بهوسے اورنصیحت کی کفرکی جزاسے ڈرایا اورائیان پر جومتیں التي بين ان كى بشارت دى يحفرت مروة الى مجلس بين كيف لك أشهد انك صادق شعمادة صدق (مي سي گواهي ديتا اون كرآي سيح اي) حضرت فر کے اسلام لانے کے بعد سلمانوں میں اورزیادہ قوت اگئی، حضرت مگرات سیلے اسلام قبول كريك عقر دونول حصرات كى دجرسيمسلمانون كومبت تقوييت ملى ا ورقد پیش مکرنے سمجے لیا کراب رسول الله صلی الله رتعالیٰ علیه دسلم کواچی خاصی و مل كى ہے لبٰدا وہ بہت كھ اپنى حركتوں سے إز آگئے !



لى ميرت ابن مشام ص ٢٩٢ ، البدايد والنهايص ٢٣٠ ع

## حصرت بلال صبتى وخالشيخ كى مستقيل

آپ مبتند کے رہنے والے تھے جصنرت عبداللّٰدین مسعود رصی اللّٰرتعالیٰ عنه فراتے سے کراول سات خصول نے این اسلام ظامرکیا :

ا سرورعالم صلی الشرعلیہ دیم ابویجر جماری والدہ سمیئے وصور عالم صلی الشرعلیہ دیم کو اللہ مسلی الشرعلیہ دیم کو اللہ مسلی الشرعلیہ دیم کو اللہ کا اور السرے کو الشرحان الدیم کو اللہ کا ایک کو اللہ مسلی کو مشرکین نے برا کر دو ہوب میں وال وال کر باتی سب کو مشرکین نے برا کر دو ہوب میں وال وال کر عذا ہوں ہے کہ ذر ہیں بہنا کر دھوب میں وال وال کی عذا ہو دیا ۔ بیم خوات دن مجر اور ہے کہ ذر ہیں بہنا کر دھوب میں بڑے دہے دیم میں بڑے دہے ۔ اس محفول معون ان کو کا لیاں دیتا مقاا در دو انتا تھا ۔

حضرت بلال رضی الله تعالے عذایک کا فرکے غلام سطے جب انہوں نے اسلام تبول کرلیا توان کو بڑی صیبہ توں کا سامنا کرنا پڑا ، امیہ بن خلف کا فرجو مسلما لو کا بڑا ، دخمن تھا اور جو جنگ بدر میں حضرت ملال رضی الله رہنے ہی کے ماجھ سے جہنم رسید ہوا ، ان کو دو بہر کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین پر لٹاکران کے سید بر بیمترکی عماری جٹان رکھ دیتا تھا ؛ در ان سے یوں کہتا تھا ؛

لاوالله لاحزال هكداحتي تموت اوتكفرمح مدوتعبد

اللاتوالعزيٰ .

قسم خداک تواسی طرح بیمتریں دبارہے گاحتی که تومر جائے گاما محدر اسلامالله علیہ وسلم ) کے ماسنے سے انکار کردے اور لات وعزیٰ کو پوجنے بیگے ۔
وہ اسی مال میں یوں کے جانے سکتے اُسے کہ اُسے کہ تعنی معبود ایک ہی ہے اُسے کہ اُسے کہ تعنی معبود ایک ہی ہے اس کو چیور کر لات عزیٰ کو نہیں بی جی سکتا گئے ۔
اس کو چیور کر لات عزیٰ کو نہیں بی جی سکتا گئے ۔
اس کو چیور کر لات عزیٰ کو نہیں بی جی سکتا گئے ۔
اس کو چیور کر لات عزیٰ کو نہیں ہی جی سکتا گئے ۔

دن بحرک اس تعلیف کے بعد دات کوزنجیروں میں با ندوه کر تضرت بلال رضی الله وی الله وی الله وی الله وی الله وی و درخی و درخی و درخی و درخی الله وی الله و

حضرت بلال رحنی الله عن عذاب دینے والے کئی خص عظے بجب ایک تھک ما تور وسراعذاب دینے گئا تھا کھی الاجہل کا نبر آنا اور میں امیہ بن خلف کا اور مجھی دوسرے وگ سزاد سے تھا اور ہرخص ان کو میزادیے علی ابناز ورخم کو یتا تھا جھی دوسرے وگ سزاد سے تھا اور ہرخص ان کو میزادیے میں ابناز ورخم کو یتا میں کہ لا آل الله الآلات الله محد ترک و الله بالدہ بالدہ بالدہ الله بالدہ الله بالدہ الله بالدہ الآلات الله محد ترک و الله بالدہ 
له البدايس ١٥٥٦ - كه العنا . كورواه البخاري ص ٢٠٥

گئی تو میں نے اس میں ابوطلحہ کی بیوی دام سلیم ) دیجی جس کی اُنکھوں میں چندھایان ہے اور یں نے اپنے ساسنے سی مصلے کی آہٹ سی تو (نظرام اکر دیکھنے یا کسی فرشتہ كربتاني سيمعلوم بواكه وه بلال بي

حضرت خبات بن الارت كواك بريال نا إب مجمان مبارك مستون بن

بڑی بڑی صیبتیں اور کلیفیں ہر داشت فرا کیں مشروع مشروع میں پانچ ہے آدمیوں کے بیڈسلمان ہوگئے۔ا کیس حوریت کے خلام سقے جب اسے بیز چلاکہ ریخڈ صلی الشرطیر وسلم سعيطنة بهي تواس سفان كومزاديني مشروع كردى بينا پخدلو بآرم كركه ان كر سركوداغ دماكرتي متى اوسه كى زره بهناكرد حويب مي دال دسة ماسق جس سے گرمی اور تبش کی وجہ سے پسینوں پر لیسینے بہتے رہے گئے۔ اکثر اوقات گرم

ریت پراٹ دینے جانے مقے جس کی وجہسے کمر کا گوٹٹ کل کر گر گیا تھا۔

جب معنرت عمرونی النّه مونه سفاسینے زمانہ خلافت میں ایک مرتب مصرت خبا صى الله تعالى منه سان كانكيفول كانفصيل **ديمي توعمن كياكه آب ب**يرى كمركو ديجهي جعنرت فاروق انظم صى انشرعذ خاان كي كمردعي توجيب بي شكل نظراً ليُ ا در فرما یا ایس تک کی مرتوم ہے کسی کی بھی نہیں دیجی ؟ حضرت خباب رصی اللہ تعال مندن عوض كياكه بهرة ك كانكارون يروال كرهمسيثا كياا وروه الكارس اس وقت نجے جب میری کمرکی چربی نکلی اور انگاروں پر زخموں سے خون کل کربہا. (اسدالغاب) كنزالعال بي بي كرحمنرت خياب رصى الشرحة سف فرما ياكمشركين سف آگ جلاکر شجے اس میں ڈال دیااور ایک تنص میرے سینے براینایا وُں رکھ کر کھڑا ہوگیا۔میری کمراور آگ کے درمیان کون اور چیز ردھتی۔

الشركه الخالسي تكليفيس برداشت كين اورايني مإن ميسيبتين جميلين قرحب اسلام عرب كخطست آمكے بڑھا ا درفتو مات كے دروانے سي تواس بررويا

له رواه ابخاری دستم.

کرتے بھے اور فربایا کرتے بھے کہ فرانخواستہ ہماری شکوں اور میں ہوں کا بدلہ ہم کا دنیا ہی ہیں تو نہیں سے گا ۔ آپ کی وفات کے بعد صفرت علی کرم الشرتعالیٰ وجہہ کا ہوت ان کی قبر ہو گرزم واقو فر بایا ہ خباب ہوا نشر رحم کرسے وہ اپنی رغبت سے ہمان ہوت اور فوش سے بجرت کی نزندگی جہاد میں گزار دی ہمیں ہیں ہوا شت کیں ، مس ہوت آپ کی عمرہ سال کی متی ۔ معمار ہیں یا مسراور ان کے والدین ضغلام ہم صفرت مماری الشرع نہ کو الدین ضغلام ہم سے معمار ہیں یا مسراور والدہ کا نام سے ہمان کی تعلیم سے معمار ہیں یا مسراور والدہ کا نام سے معمار تک کی تعلیم سے معمار تک کی تعلیم سے معمار تک کی تعلیم سے معمار تک کو مشروع میں مسلمان ہوگئے سے اور جبیسا کہ دو سرے صفرات کو مکہ والوں نے سایا اور معمار تی تو میں مارا پیشا۔ ان تیمنوں حضرات کو مکہ والوں نے ستایا اور اسلام قبول کرنے کے بڑم میں مارا پیشا۔ ان تیمنوں کے بارسے میں ملام ابن کیٹر رحم الشہ تعمال الدار ہم سکھتے ہیں کہ ا۔

دَكَانَتُ بَنُوْ غَنُرُوْمٍ يَخُوجُونَ بَعَمَّاد بِنُ يَاسِر قَبِا بَوْنِهِ وَ كَانُوْ الْ هَلْ بَيْت إست لاَ م إذَ احَمَيتِ الظَّهِ فَيْرَةُ يُعَدِّبُونَهُ غُوبِ مَضَاء مِكَة ، يُعَدِّبُونَهُ غُوبِ مَضَاء مِكَة ، بِعِرسَ هَمَة مِي بِر

نيمربهمرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما الله عليه وسلم فيقول فيما المختى صبراً ال

تبیابی مخزدم کے لوگ صنرت مار اوران کے والدین کو دو ہیرکے وقت گھرسے با ہرنکال کر لاستے اور مکر کی مبتی ہوئی ہیمتر ملی زمین پر شاکران کو وفال دیا کو تے ہے۔

ان تیزن کوجب عذاب دیا جاتا مقا ا ور رمول خداصلی الله علیدوسلم کا ان پرگذر به تا مقا تو آید ان کوتسلی دسینے بوسئے ارشاد فرائے ہے کہ اسے یا سرکے گھروا لو صبر کروتم سے جنت کا دعدہ ہے۔ آخر کا زعمرت عارضی اللہ تھا ہے وہ کے والد صرت یا مرضی اللہ تعالے عن مرکن کا ظلم وہم برواشت کرتے ہوئے اسی تکلیف کی حالت ہیں شہید ہوگئے اوران کی والدہ صفرت ہمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سنگدل ظالم الوجہ ل کے نیزہ ما دینے سے شہید ہوگئیں۔ اس طعون نے نہان کے بڑھائے کا خیال کیا۔ نہان کے ضعف کا ابن از ل شقا وت کے باعث ان کی شرم گاہ میں نیزہ مارکر ہمیش کے الے اس بنے کو ملعون بنالیا۔ لعنہا للہ وقیحہ۔

خوا بین بین سیسے بہنی شہادت معنرت ممید رضی اللہ تعالے عنہاہی کی ہوئی سیسے میں اللہ تعالے عنہاہی کی ہوئی سیسے رضی اللہ تعالے عنها وارمنا الم الع

مدیث شریت کی آبول میں تصریت جمادر صی المتروزی بڑی بڑی نفسیلتیں آئ ہیں ، مدیث شریب میں ہے کہ دیول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وہلم فے ادب شاو فرمایا کہ بے شک جنّت تین شخصوں کی مستستاق ہے (۱) علی (۲) جماد (۲) سالان رصی اللہ تعالیٰ عہم کا م

ایک روایت یسب کرمرورعالم صلی الشرعلید و تم ارشاد فروایا کرمیرے
بعد میرے معالی الویم عمری اقتداد کراویا ورعماری میرت پر مپیرو اور این ام حب
د عبد الشین مسعود) کی بتائی مول با تول پر ضبوطی سے علی کرایی بیصنورا قدس ملی الله
علیہ و کم نے مصرت عمار صنی الله دِمَا کے عندے عمری یعی فروایا کہ فدلے ان کوشیطا
سے محفوظ فرما دیا ہے اور آب نے یوفر وایا من عادی عَمَادًا عَادا اُ الله وَمَنَ
لے البار والنہایس ۵۹ ع سے مشکوۃ المصابع م ۸۰ ه سے مشکوۃ المصابع م ۸۰ ه
بر مشکوۃ المصابع م ۸۰ ه و ۸۰ ه

اَبْعَمَى عَمَّالًا اَبْعَضَهُ اللَّهُ بِعِنى مِن عَمَّارِسِ وَمَن كَى فداس سِوَمَى كَى فداس سِوَمَى كَمَا درج عمارس بِعِمَار مِن فَعَلَا مِن مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ 
رئیت؛ یامربمکارم الاخلاق وسمعت کلاما هو بالشعو و می نادر بیماری الاخلاق کتعلیم دیتے ہیں ان سے کلام بھی سنا جوشاع وں جیسا کلام نہیں ہے "

یسن کر صفرت الو در رصی الله تعالے عز کوتشفی نه ہموئی اور نو دسامان مہت کرکے مکر کاسفراختیار کیا ور مید سے سی پہنچ مسید میں پہنچ مسید میں پہنچ کر رشول الله صلی الله علیہ وسلم کی طاقات کے متعظر رہے دکہ شاید ہیں تشریعت ہے آئیں اور طاقات ہو جاسمے اور اسی کم میں نا فات ہو جاسمے اور اسی کم میں سے طاقات ہو جاسمے اور کہاں ہیں جی کہ پہنچ کہ ہوت ہو تھی الله علیہ دلم اکون سے ہیں اور کہاں ہیں جی کہ وات ہوگئی اور الو ذر ایر کی تعفرت علی کم الله وجہ کی ان پر نظر مربی تو برد سی کی فاطر تو اصناع کے جذر ہے تحت ان کو تھر لے گئے اور ان کی جہائی کرے دات جرائیے فاطر تو اصناع کے جذر ہے تحت ان کو تھر لے گئے اور ان کی جہائی کرے دات جرائیے فاطر تو اصناک و ایس کر دیا نہ مہمان نے اسیان سفر کا مقصد ظام کرکیا نہ میز بارہ نے سوال کہا کہ کون ہوا ور کہاں سے آئے ہو۔

سیدنا محضرت علی کرم الشروج بدکی دعوت کھا کرمسجد حرام میں واپس آگئے اور شام یک سیدعالم صلی الشرعلیہ وسلم سے ملاقات کے فتظررسے مگراس مروز بھی القات نرجو كى اور دات جو جائے برا بنى كل كى جگر ادام كرنے كے لئے ليٹ مين كاك كى ميزبان على متصيَّى مِن الشُّرْتِعالَ عنه كَ عِيرِنظر مُؤْكِّي اور سِيمُ كَارِينِ بِرِدسِي بِيحِسِ عُرض سے آیا تھا ابھی بوری نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی ابوذرکوایتے گھرے گئے اور کھلا بلاکرسلا دیا اورکل کی طرح مسح ہونے پر البر درسی حرام میں واپس تشریف لے آئے۔ شام تک مسجد حرام میں رہے اور ات کو تھر صرت علی کم انشروج بدان کواسیے گھر الے گئے اورمهان كركة ج بوجيرى سيف كرآب بهال كيس تشريف لائ بوك بي عما فركو كيا بيتركه يوجوان اس نبي برايمان لاج كلب اورخود اس كاجيراعان عبي يحسب ک تلاش میں ہوں ۔ کھنے لیے کہ میکا و عدہ کر دکرمیری بات کا میم جواب دو کے تو بتا دول جصرت على كرم التُدوج بين في محمح بات بتلف كا وعده كيا توحضرت الوذرشف ابن آمد كى غرص بنائى جصنيت على كرم الشروجية في فرما يا كرتم جن كى تلاش يم أف ہو بلاست، وہ الشرك ربول ہيں . اب تو آرام كرلوا ورسى كوميري سائق جلنا بي تم کوان کے پاس سے حیاوں گا۔ جو تکر مخالفت کا زور تضا اور اسلام قبول کینے والے طرح طرح سے ستائے جانے سکتے۔ اس سنتے معنرت علی مرتعنی وی النزیقا لی عذی يهى فرماياكتم ميرب بيجي بيجي جلت رمنا كمراس طرح جلناكه ديجين والماتم كوميرس سائد تتمجیں اگرکہیں خطرہ تمجیوں گاتو ہیں پیشاب کسنے سگوں گا (اوربعض روایات یں ہے کہ جونا تھیک کہنے بگوں گا) اورتم اکے بڑھ مانا جس سے دیکھنے والے یہ تمجمین کے کہم دونوں سانچھ نہیں ہیں صبح ہونے پرچھنرت علی رضی الشرتعالے عنہ کے پیچے مل دیے حتی کرسرور عالم صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہنے کئے جنائجہ آیے کی بات شی اور اس وقت مسلان ہوگئے۔ آیٹ نے اس وقت کی موجودہ حالت كوديجة بوك ارشاد فرماياكه اس وقت تم اين قوم ش يطع ما داوران كومي ميري نبوت كى خبردوا ورحب بها لاغليه بهومائة اس وقت جلة آنا. يش كرالوذر شن جواب دیاکقسم ہے اس ذات کی حس نے آپ کوحق دے کر بھیج اسے میں تواس کلمہ کو کغار کے درمیان علی الاعلان پڑھ کرسنا وُں گا۔ چنا بخداسی وقت باہر شکلے اور سجد

*حام مِن بِينِع كر لمبنداً والسيخوب عِلا كراً شَهِدُ اكْ اللهُ والذَّاللَّهُ وَاكْتَ* نُحسَةَ حَدَا رَّسُوُلُ اللهِ كَااعِلان كرديا. اس كلم كايرُ **صناعَا كمشركين حارول طرف** سے ان پرٹوٹ پڑے اور اتنا ماراکہ زخمی کرکے زمین پرڈال دیا جنٹی کہ ابو ذر مرسفے كة قريب بوسكة واست مي حضرت عبكسس ضى الله تعالى عن يبيغ كية جاس تت مسلمان عبى مرموسف من جعنرت عباس الوزركوبجاف كم لنة إن يرليث سكة اور کے نگے کرستیا نامبو اتہیں معلوم نہیں ہے کہ یقبیلہ غفار کا آدمی ہے . شام کے راستہ یں اس کی قوم پر ہوکرگزرتے ہو۔ اگر بیمر گیا تو فغاری لوگ تم کوشام زہنجے دیں یگه ادرتمهاری تجارت بند موجلیزگی جعنرت عیکسس صی النّه تعالیٰ عنه کی په با س كرمشركهن سفا بوذَّر كوهيورُ ويا . دومرے روزمسنريت الجيذرمني الله تعاليٰ عنه فه مع دحرام میں پہنچ کر ملبند آواز سے معیر کلہ شہا دیت پڑھااور اس روز بحی مشرکین مگہ اس مبارک کلیسکے سفنے کی تاب نہ لاسکے اور حضرت الوزّر کو مار نے سکے بیٹے جمیٹ برشيه اس روز بمي حضرت عباسس رضي الشرتعا ليظ عدنه في مشركين كومثايا اورتجارت شام بندم دسف كاخطر ومجماكر حضرت الوُذُر كي مان حيم الى ليه رسول الشرصلي الشرتعالي عليه وسلم في حضرت البوذر شك صدق بعن سيمان كي تعربي فرمانى اوريمى فرماياكه وه زبدني حصرت ميلى عليات الم كمشابهي مع برکر کاچیلاجا یا بر معنور کاچیلاجا یا معنومی بی رو گئے اور دابس

صبته نهیں گئے رجس کا تذکرہ ہجرت صبتہ ہیں آئے گاان المار تعالیٰ) ان میں صفرت عثمان بن طعون بھی منظے انہوں نے جب دیجا کررول الشرصلی الشہ علیہ وہلم کے صحابہ کی معظم میں مشرکین کی طرف سے مخت تکلیف ہیں ہیں تو وہیں رہ گئے اور ولید بن مغیرہ رمشرک اللہ اللہ والدی دیں۔ اس کے امان وسینے کی وجہ سے شرکین منز مثمرک امان وسینے کی وجہ سے شرکین منز مثمان بن ظعون کو کچر نہیں کہتے سمتے۔ ایک دان ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ بات اجمی

له صحح بخارى ص ٩٩ م وص ٥٥ ٥ - كه مشكرة المصابيح ص ١٥ ٥

نہیں کہ میں ایک مترک آدی کی بناہ میں امن وا مان کے ساتھ گھومتا بھرتارہوں اور سول انٹرک صیابہ صیبتیں اور کلید فیں ای استے رہیں الندا ولید بن مغیرہ کے پاکس پہنچا اور کہا کہ بتری و مرداری بوری ہوگئ اوراب ہیں تیری امن وا مان کی ذرقہ ای واپس کرتا ہوں ۔ ولید نے کہا کیا تہیں میری قوم کے سی فرد کی طرف سے وہی کلیف بہنجی ہے فرما یا نہیں ہیں النہ کی بناہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے ملادہ کسی اور کی بناہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے ملادہ کسی اور کی بناہ میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے ملادہ کسی اور کی بناہ میں رمبنا چا تو مسجد میں جادو ہاں جا کہ میری بناہ کی در در داری و دونوں مجدیں آئے اور ولید نے کہا کہ عثمان ہے میری بناہ کی ذرقہ داری کو دائیں کرتا ہے تصنرت عثمان اور دولیا ہاتی اس نے اپنی ذرقہ داری اور بڑوک کا ایجائی اداکیا لیکن می صرف النہ کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا چا ہتا ہوں سے دوسرے کی بناہ میں رمنا ہو اس میں دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی بناہ میں رمنا ہو اس میں دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی ہور کی دوسرے کی دوسرے کی بناہ میں دوسرے کی ہور کی دوسرے 
اس كه بعديه مرواكر حضرت حتمان صنى الله عنه قريش مكه كى ايك مجلس يهنج والرحن المعلم ال

الا كل شى؛ ماخلا الله باطل

(خردارالله كسواسب چيز باطل م

حضرت عنمان بن مطعون في مصرع من كرفرها يا توسفي كها. اس ك بعداس

شاعرف دوسوامعرع برها.

وكل نعيدلامحالة ذائل

ا در سرنعست صروربعنرورختم بموگی ۔

یہن کرحضرت عمّان نے فرمایا تو مفہوٹ کہا کیونکہ جنّت والوں کی نعمتیں میر خور سے سی سے مان کے فرمایا تو سفی ہوٹ کہا کیونکہ جنّت والوں کی نعمتیں

کھی ختم مزہوں گی ۔

یہ ماجرا دیکھ کر (کراپنے کام کی تردید کی جا رہ ہے) ببیدنے کہا استقریشیو! اس سے پہلے تو کھی ایسار ہوا تھا کہ مجھے تہاری میلسوں میں ایزا پہنچائی جاتی ہو۔ بنا و توسی نیخص تم بین کهال سیگس آیا ؟ حاصری مجلس بین سیمسی سفیجواب دیا که اس سیسط می کی خود کردا چاہئے کیون کو شیخص ان چیدنا مجدا ور سیط قال و گول می سے بیع حزبہوں نے آبائی دین جیوڈ کردوسرا نیا دین اختیار کرلیا ہے جفرت فیمان شخص سے بیمودہ بات کا ترکی برترکی جواب دیا اور معاملہ طول بکردگیا۔
حتی کہ است خص نے صفرت عثمان دین الشریحذی آنکھ میں اس زور سے جانیا مادا کہ اس کی بینائی جاتی رہی ۔

ولید بن فیروجی و بس موجود تھا۔ اس نے یکیفیت دیجھ کرحضرت عثمان مزی ا تعاسط عندسے کہا کہ:

مراع بعان إلم كوعبلاآ تكوه إسفس كيا فائده مواج

حصرت عثمان رضي الشدعن وخوانا فرمايا:

" فراک تسم میری دوسری آنکه کوهمی اس کی صنرورت ہے کو اللّٰه کی را اس می میری دوسری آنکه کوهمی اس کی صنرورت ہے کہ اللّٰه کی را این میرگر نہیں ہوا، ہرگر نہیں ہرگر نہیں ! میرا آو کام بن گیا اورا اللّٰہ بیمیرا اجرواجب ہوگیا ۔ پہلے میں بیری امان میں ہول بیری امان میں ہول بیری امان میں ہول جس سے بڑا کوئی فلہ اور طاقت والانہیں ہے "

ابنی آنھوکے چلے مانے پرچضرت عثمان دحنی انٹرتعاسے عمدسنے چند شعر . پر سر

كح جن يس سے ايك يہ ہے:

نقدعو ص الرحمن منها أوابه ومن يترضه الرحمن يا قوم يسعد ترجمه: "ميرى آنكه كم بدله بي الشيف أواب دے ديا اور جس سے الشرامی ابو وہ در حقیقت نصیب والاسے "

مبابرین بین سب سے بیلے (سام میں) حضرت عثمان بن طون ہی کی مفات ، مول دان کی دفات بر نبری میں اسلف هولنا (عثمان ہمارے لئے بہتری ایک میں دان کی دفات بر نبری کریم نے فریا یا نعم السلف هولنا (عثمان ہمارے کے بہتری اسلام نے بہترے دانے بہترے بہترے دانے بہترے بہترے دانے بہترے دانے بہترے دانے بہترے دانے بہترے بہترے دانے بہترے دانے بہترے دانے بہترے دانے بہترے بہترے دانے 
ر من المستصنع فله الجن يوگون كو المسلام قبول كرينه كى وجرس*ة تك*ييف والم ماتى على ال مس حضرت الإلكير عمى مقط مصفوال أب امیہ کے فلام تھے۔ امیرابن خلعن نے ان کے پاؤں میں رس یا ندھی اور رس سے مینج کر الحكيا يهال مك كركم زمين ميس بي مباكر وال ديا اور ان كا كل مكونمنا مشروع كرديا. اسی وقت اس کا بھائی اُنی بن خلف آگیا اور اس نے کہا اس کو اور زیادہ سزادو۔ اميه برابران كا گلانگونشار في بهال تك كه بيم كرهيورد پاكسان كوموت آخمي بعضرت الويجروين الندعنه ولاك سي كزرس توحضرت الوفكيب كوخربيكر آزا دكرديالع قبیلین عیدالدارے لوگ دو ہیرے وقت سخت گرمی میں اوسے کی بیرال يا وُل مِن وال كربا مبرز كالمقد عقرا ورسخت زمين مِن ان كوالثالثا ويتصبح بجر ان کی کمر بر پیچترر کھ دیستے میں ال تک کہ ان کا ہوشس یا تی نہ رہتا تھا۔ ان ہی

تصيبتوں ميں مصحتیٰ كه ديگر محابہ كے ساتھ حبش كى ہجوت ٹانيد كے وقت مبشہ مِعْ کُو کِي

عامر بن فهيرو يمي الن ہى لوگول ميں تقے جنبي اسلام قبول كرنے كى سسنزاميں مشركين كدميزا دياكرت يح يطفيل ابن عبدالثدابن مخوة ك فلام مقتصرت الوكر صديق رضى الشرتعال صنهف ال وعبى خريدكرا زادكرديا عقايدوسي عامرابن فبهيره ہی جوسعز بجرت کے موقعہ برغار توری دو دھ مینجا یا کرتے تھے بھرسفر ہجرت میں بی سا عقر رہتے معے عزوہ برمونہ کے موقعہ پرشہدموسے رضی اللہ تعالی عنہ . حصنت الو بمرصديق رصى الشرتعالة عندية جن مصنوات كومشركين كي مارميط الوا

لعالاستيعاب الاصاب البراييوالتبايه الاصابة مصالاستيعاب

ایذارسانی سے بچایا اورخرید کر آزاد کیاان میں مصنرت بلال جصنرت عامرا بن فہی بھتر ہمار زنیرہ ، حضرت جاربیہ حضرت نہدیۃ اوران کی بیٹی اور صفرت اُم عبیس رصنوان اللہ علیہم اجمعین کے نام الاصابۃ میں ۵،۲ میں بھے این کیکن نہدیۃ اور ان کی بیٹی کا تذکرہ ستقل طور پریمیس نہیں ملا۔

صفرت الونجرے والد الوقعا فرجو فتح کمدے موقع پرسلمان ہوستے انہوں نے البخ بیٹے سے کہا کرا ہے الو بحرتم ان لوگوں کو آزاد کرتے ہوجن کی دمیاوی کو لئ حینیت نہیں ہے۔ صنعفار ہیں اگرتم طاقت ورلوگوں کو تربید کر آزاد کرتے تو مناہب تھا وہ صیبت کے وقت تہارے کام آنے اور تہاری حفاظت کرتے حفزت الوکر مصدبی رصی اللہ ونہ جواب دیا کہ ابا جان ہیں دوسری نیست سے آزاد کرتا ہوں لی دنیا ہیں ان سے نفع حاصل کرفام قصود نہیں جھے اللہ تعالیٰ کی رضا جا ہے ہے ۔ اسلام قبول کرنے کی سزا میں جن مقدس نواتین کو مارا پیٹا جاتا تھا ان میں حضرت ابیٹ اور دوسری خاتون آئم عبیش می خیس ان کومی مشرکین ماستے اور تکلیف مصرت ابیٹ اور دوسری خاتون آئم عبیش می خیس ان کومی مشرکین ماستے اور تکلیف محضرت ابیٹ اور دوسری خاتون آئم عبیش کی خیس ان کومی مشرکین ماستے اور تکلیف بہنیا ہے تو تھے یہ بنی زم ہوگی باندی خیس الاصاب میں ان دونوں کا مختصرت مقد کھا ہے تعذیب اور تکلیف کونی ارتبال کی تفصیل نہیں تھی ۔

الشرک راه می جنبین تعلیمت دی مهاتی حتی ان مین مصرت زنیره دی الشرعنها می حقی الشرعنها می المقید الشرعنها می الم جنبین تعلیمت دی مهاتی حقی الدی الم حقی ما دا پینیا کرتا متا الاصاب می مصرت انس و می الشرع نه الم حضرت ام بانی بنت ابوطالب فی بیان کیا که حضرت ابو مکر رضی المشرع نه نیز و مریش نه که که الات اور عزی کی فیاس کو خرید کرا زاد کر دی ہے حضرت زنیر و فی کہا اللہ کی تسم لات اور عری کی بینا کی کم بینا کی خوال می بینا کی بینا کی مینا کی بینا کی

له البدايه والنهايص ۸۵ ځ۳

طفیل بن عمروالدوسی کااسلا قیمول کرنا صفرت طفیل بن عمروض الله عند بحی ان فوسش نصیب بوگول بی این جنهول نے دسول الدّصلی الله طلیه وسلم کی این فوسش نصیب بوگول بی این جنهول نے دسول الدّصلی الله طلیه وسلم کا جمرت فرمانے ہے جہلے ہی کا معظم این قواست کے اسلام جبول کرلیا تھا۔ یہ تبیلہ وس کے افراد بی سے سے جو بمین کا ایک جبیلہ تھا۔ شاع بھی ہے اپنی قوم کے مزار جی سے اپنی کیا کہ دیکھو تم شاعرادی ہو قوم میں تبہاری بات مانی جاتی ہو جا ہی ایسانہ ہو کہ تم الله تاریخ ہوقوم میں تبہاری بات مانی جاتی ہوج ہیں ایسانہ و کر تبہاری بات مانی جاتی ہوج ہیں ایسانہ و کر تبہاری ایک تعلق میں تبہاری است خاتی ہوج ہیں ایسانہ و کر تبہاری بات مانی جاتی ہوج اسے ایس ایسانہ و کر تبہاری باتیں ایس کی جاتیں ایسی ایس کی جاتیں ایسی کو تبیل ایسی کی جاتیں ایسی کی جاتیں ایسی بیر جو باب بیٹے اور میاں بہری کے درمیان جدائی کر دیتی ہیں۔

طفیل بن عمر فی نے سلسائے کاام ماری درکھتے ہوئے بیان کیا کہ قرایش کر برابر ایسی ہی باتیں کرسفے رہے اور جھے اس بات سے روکتے رہے کہ مخدر سُول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی بات سنوں بی سفے دل میں کہا کہ جب یہ حال ہے واللہ کی قسم میں سبحد حرام میں ایسی حالت میں داخل ہول گا کہ کانوں میں روئی عقوس کے محمل ہوگ تاکہ اس شخص کی بات میرے کان میں مربع میں سے یہ لوگ ہے ہیں۔ وگ ہے میں اسے میرے کان میں مربع میں ہے۔ وگ ہے ہیں۔ وگ ہے میں اسے میرے کان میں مربع میں ہے۔ وگ ہے ہیں۔ وگ ہے میں اسے میرے ہیں۔

لگااس سے اچی باتیں ہیں نے بھی بہیں سے بھیں جیس نے اپنے دل میں بہا بھائی جریس ریول النہ صلی اللہ تفالی علیہ وسلم کا انتظار کرتا را بہاں تک کرجب آپ فارغ بہوس کے قریس ریول النہ صلی اللہ تفالی علیہ و یا بہاں تک کرآپ کے گھر میں واخل ہوگیا میں نے عرص کیا کرآپ کی قوم کے وگھر میں میں ہے انہوں سے آپ کے بارے میں ایسی ایسی ایسی بات بی قوم کے وگھر میں جا جتا تھا کہ آپ کی آواز ندسنوں سکی النہ تعالیٰ نے میں ایسی ایسی بیا ہیں بتا میں اس استے سے المہوں اسکی اللہ تعالیٰ نے بی ایسی بیا ہیں بتا ہیں اور آپ کیا جم دستے ہیں وہ بھی بتا ہی کہ اسلام قبول کر سے بالمہ اللہ صلی اللہ علی ہوں کر اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی میں دول کر اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ میں اللہ علی الل

بعنا بخدا بین قوم میں بہنے کر است والد اور ابنی بوی کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے وہ دونوں سلمان ہوگئے، بھر ہیں نے پورے قبینے کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انکار برتل گئے میں دوبارہ دمول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاصر ہموا اور عرص کی کہ یار سول اللہ قبیلہ دوسی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان میں سود کا لین دین اور بڑے بڑے ہوئے بائے ہوئے ہیں ایس ان کے لئے بدد عاکر دیجئے آپ نے بدد عائم ہیں کی بلکہ بوں دُعت فرادی اکٹر کھنے آپ نے بدد عائم ہیں کہ بلکہ بوں دُعت فرادی اکٹر کھنے آپ نے بدد عائم ہوں کو ہدایت فرادی اکٹر کھنے آپ ایس اللہ ان کو بدایت و سے دے اور یا اللہ ان کو بدایت

تصرت طفیل بن عمرونے مزیدگفت گو ماری دکھتے ہوئے بیان کیاکاس کے بعد میں اپنی قوم میں والیس آگیا اور انہیں اسلام کی دعوست دینے بران میں سے کھ لوگ سلمان ہوئے۔

مي توايني قوم مين آگيا اور رسول الشصلي الشعليه سلم مدمين كومجرت فرما

گئے میں غزوہ بدر غزوہ امدادر غزدہ خندق میں شریب نہ ہوسکا بعدیں تبدیلہ دوس کے انٹی یا نوشے خاندانوں کے ساتھ آپ کی خدمت ہیں مدمینہ منورہ حاصر ہوگیا اس کے بعد مزام آپ کے ساتھ رہا۔

جب مدفع ہوگیاتو میں نے حرض کیا یارسول النظیم مجے ذی الکفین کالرف مجے دی الکفین کالرف مجے دی الکفین کالرف مجے دی الکھیں کالرف مجھے دیا کہ میں اسے جلا دول آپ نے فرایا ای جا واسے مبلا دو میں اس کے پاس بہنچا اور اس برآگ مبلادی اور پشعر رہے متاریخ

واذوالكفين لست من عبادكا ميلادنا اكبرمن ميلادكا

ا ف حشوت النار نی خواد کا ترجہ: اسے ذواکھ فین ہم تیری حبادت کرنے والوں ہم نہیں ہوں ہماری پیدائش تیری بنا د شسسے پہلے ہے ہیں نے تیسرے دل ہم آگ بجردی. پیمرمی دیول النوسل اللہ علیہ والم کی خدمت میں حاصر ہوا اور آپ کی دفات ہمرے تک آپ کے ساتھ رہا۔

والاستیعاب علی الاصابر ص ۲۳۱ و ۲۳۳ و ۱۳۰ والبدایس ۹۰ ج۳۰) پیرصنرت ابو کروخی الشرع نه کے زمان مبلک میں مرتدین سے جہا دکرنے میصر لیا اور جنگ بیام میں شہید ہوئے۔ (ایصنًا)

معشرت محموری عبست معترت مروی به بسه دی الترتعالے عزمی ان هرا کا عاصر فدمت بهونا ایس سے بی بوجهدا ول بی بی اسلام نے ایک تعدید بنی سے معتر انہوں نے بیان کیا کہ بی زمان جا بلیت بی بی بی بی ایک اسلام نے بیان کیا کہ بی زمان جا بلیت بی بی بی بی بی بی ایک ایک کی گرای پر بی بتوں کو ایستے بی بال کرت پر بائل دہیں بی بی بی بی سے سنا کہ ایک خوص کے معظم میں بی این موادی پر بیٹھا اور کرمنظم ایک خوص کی معظم می خدمت میں ماصر ہوگیا۔ اس وقت بہنے کر دسول اللہ صلی اللہ تعلیم کی خدمت میں ماصر ہوگیا۔ اس وقت بہنے کر دسول اللہ صلی اللہ تعلیم کی خدمت میں ماصر ہوگیا۔ اس وقت آپ کی قوم کے لوگ بری بنے ہوئے نے۔

أديراك بت عاجس ك تبيد دوس دا الإماكية عد .

یم کسی طرح تدبیر کرکے آپ کی خدمت میں حاصر ہوگیا ۔ میں نے عرض کیا آپ کون
ہیں ؟ خرمایا ہیں ہوں ۔ میں نے عرض کیا ہی ہونے کا کیامطلب ؟ آپ نے خربایا
کہ اللہ نے مجھے رول بنا کرجیجا ہے ہیں نے کہا اللہ نے آپ کوئ کا موں کی تبلیغ کے
ساتے بھیجا ہے خرمایا میں بی کم لے کر آیا ہوں کوصلہ رحی کی جائے ۔ بتوں کو قوڑ دیا جائے
اور لوگ اللہ کی وحلانیت سے قائل جوجا ئیں اس کے ساتھ کمی بھی چیز کو شرکیب
نہ کیا جلنے ۔ میں نے عرض کیا کہ اس دین پر آپ کے ساتھ کون ہے ؟ آپ نے فربایا
پول منز اور غلام سب کے لئے ہے میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کا اتباع کر تا
ہوں ، فربایا کہ اس وقت تم اس کی است طاعت نہیں رکھتے ۔ دیکھتے نہیں ہومیرا
اور لوگ کا کا حال ہے ؟ تم واپس جلے جا دُجب تمہیں خبر طی جائے کہ میں ظاہر
ہوگیا تو آجانا ۔ یس کر میں اپنے اہل وعیال میں جلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر
ہوگیا تو آجانا ۔ یس کر میں اپنے اہل وعیال میں جلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر
ہوگیا تو آجانا ۔ یس کر میں اپنے اہل وعیال میں جلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر

له جمع العوائد كماب المناقب

اس دین برآپ کے ساتھ کون کون ہے ؟ فرمایا ایک آزاد مردہ ربیخ تھزت البریم صدائی اور ایک غلام ہے ربینی ذید بن حارثہ ہیں نے عرش کیا اسلام کیا کیا گا ابتا آ سے فرمایا حن کلام اور کھانا کھلانا، میں نے پوچھا ایمان کے کیا تعلقے ہیں ؟ فرمایا صبر کردنا ربیخی احکام شربیت برجارہ نا ) اور تنی ہونا۔ میں نے عرض کیا کون سا اسلام افعنل ہے ؟ فرمایا اس شخص کا اسلام افعنل ہے جس کی ذبان اور لا تھے مسلمان باسلامت رہیں۔ میں نے عرض کیا ایمان کے تعاصوں میں کون سائمل افعنل ہے ؟ فرمایا کہ اچھے اخلاق "۔

سے بی نے عرض کیا کون می نماز افضل ہے؟ آپ نے خرایا اور دل انگاکر بڑھنا ، عرض کیا گیا کون سی اسلام اور دل انگاکر بڑھنا ، عرض کیا گیا کون سی ہجرت افضل ہے فرایا ہو جیز تیرے دب کو ناگوار ہواس کا چوڑ دینا یہ بجرت افضل ہے۔ میں نے عرض کیا کون ساجہا دافضل ہے فرمایا اس خص کا بجہا د افضل ہے جب کا گھوڑ انجی جہاد میں قبل کیا گیا اور وہ خود بھی تنہید ہو جائے۔ افضل ہے جب کا گھوڑ انجی جہاد میں قبل کیا گیا اور وہ خود بھی تنہید ہو جائے۔ میں نے عرض کیا (عبادت کے لئے ) کون سی گھرٹ کا افضل ہے ؟ نجیل رائے کا درمیانی حصر کیا

حضرت ضما داردی وخالفی این ایام یس صفرت ضماداددی بن تعلیر و فالله کا اسلام قبول کرنا اتفاع دیمی کومنله ما صفر بوست یمن کی باشند سخ ادر سحردد رکرین و الے منتر جانت تھے ادر اس کام بی عرب بی مشہور تھے جب انہوں نے تراش سے انہوں نے تراش سے انہوں نے تراش سے کہا کہ میں محمد رصلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا اثر سے توانہوں نے تراش سے کہا کہ میں محمد رصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماصر بوسے اور کہا کہ اسے مستدر اور تہا ہی منتر ساؤل ۔

علیہ وسلم کی خدمت میں ماصر بوسے اور کہا کہ اسے مستدر اور تہا ہی منتر ساؤل ۔

باک میں کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ بہلے محسس سن او بھر آب سنے انہیں سنایا ؛

الحدمد الله فحد مد و نست عید الله ف لا

له يروور كي دوسرى تجير جي بعض منزات فافتاركيك المشكوة المعاييم ١١ رازاحد

مضلك ومن يضلله فلاهادى له وأشهدات لا اله الآالله وحدة لاشربيك له واشهدان محمدا عبدة ورسوله ،

ترجمه: سب تعربیت الله کے سئے ہے ہماس کی نعموں کا شکرا داکرہتے ہیں ادر ہر
کام بیں اس کی ا عامت جاہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ راہ دکھاتے ہیں اس کوئی
گراہ نہیں کرسکتا اور جے اللہ تعالیٰ ہی راستہ ند دکھا ہیں اس کی کوئی رہبری
نہیں کرسکتا جہری شہا دت یہ ہے کہ اللہ کے سواعیا دت کے لائق کوئی
نہیں وہ بیکا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کرمحستد
مسل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیے بندے ہیں اور رسول ہیں !'
یس کرصنماڈ نے کہا کہ ان کھات کو بھرسنا دیے کے دو تین دفعہ انہوں سے ان کھ

یس کر ضمار از ای کا ان کا ات کو بچرسنادیجئه دو تین دفعه انبول سفان کا ات کو سنا اور بحیر بیا افتیار بول ایخ کری سفے بولے کا بن دبیجے اور ساحسر دیکھے اور شاعروں کا کلام سنائیں ایسا کلام تو میں نے سی سئی بنہیں سنا دیکا ت تو ایک شاعروں کا کلام سنائیں ایسا کلام تو میں نے سی سئی بنہیں سنا دیکا ت تو ایک گہرے سمندر جیسے بیں اے محموصی الشر علیہ وسلم منازلا اپنا کی تحدید کر اول میں اسلام منازلا اپنا کی بیعت کر اول ۔ اس کے بعد مبعیت اسلام سے شرون ، کوکر واپس جائے کے کے معدم میں ایستی فض رکا نہ کر منازل میں ایستی فض رکا نہ کر منازل میں ایستی فض رکا نہ کر اسلام سے شرک تھا اور بہاوان میں مشہور مقا اسلام سے شرک تھا اور بہاوان میں مشہور مقا اسلام سے شرک تھا اور بہاوان میں مشہور مقا اسلام سے سند کی سند کی اور کی مقا یہ شرک تھا اور بہاوان میں مشہور مقا اسلام سے سند کی سند کی اور کی مقا یہ شرک تھا اور بہاوان میں مشہور مقا اسلام سے سند کی سند کی سند کی مقا یہ شرک تھا اور بہاوان میں مشہور مقا اسلام سے سند کی سن

اور حبگ میں بریاں چرا تھا۔ ایک دن رسول الشرصلی الشد علیہ دسلم تنہرسے باہر تشریف ہے۔ کے تورکا زسے ملاقات ہوگئ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی شخص نہ تقا، رکا زنے کہا کہ اسے محقد اہم وہی ہوجو ہما دسے عبودوں کو بُرا کہتے ہوا ورا بنے معبود عزیز وحکیم پر ایمان لاسفی وعوت دیتے ہوا میرا اور تمہا را رسستہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو آج تمہیں قتل کر دیتا ہ آ و آج مجدسے شتی لا لوتم اسپے معبود و عزیز وحکیم کو کیاروکہ تمہاری مدد کرے اور میں اپنے معبود لات وعزی کو کیاراً

إداليا يروالتهايس ٢٩ ج٣

اون اگرتم نے جے بھاڈ دیا تو میری ان بریوں میں سے دش بار یاں جُن کول اللہ اسٹ نے فرایا تھیک ہے منظورہ اس کے بعد دونوں نے کشتی کی ریول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم عالب آگے اور اس کے بیٹے پر بیٹو گئے تین مرتبہ کشتی ہوئی ہم مرتبہ کے سائے دکانے نے دکانے دئی بریاں پیش کیں اور ہر مرتبہ دیول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے اسٹ بھوڑ دیا ، تینوں مرتبہ اس نے یہ کہا کہ مجھے المت اور موزی نے بغیر مدد کے جھوڑ دیا ، اور آب کے معود عزیز و تی ہم نے آب کی مدد کی ۔ جائے آب ہیرے دیوٹر میں مجھے اسلام جوڑ دیا ، اور آب کے معود عزیز و تی مے کہا ہے کہ بریاں نہیں جا ہیں میں تھے اسلام کی دور تے سے بچا، اگر تو نے اسلام قبول کرایا تو دور تے سے معفوظ ہو جائے گا .

رکادنے کہ بین اس وقت سلمان ہوں گا جب تم مجے کوئ فاص نشانی، مجزو، دکھا دو۔ آپ نے فرایا اگریں تھے نشانی دکھا دوں تو مان سے گا یعنی اسلام قبول کرے گا، کہنے لگا ہاں مان اوں گا، وہیں قریب میں ایم درخت عاجی کی شاخیں اور ٹہنیاں بہت سادی محتیں۔ آنخفرت ملی الشرعلیہ درخت دوبیان اس کی طرف اشارہ کیا اور فرایا الشرکے کم سے ادھر آجا۔ اس پر درخت دوبیان سے بھٹ گیا اور دوئر کئیا، ایک پر البی شاخوں اور ٹہنیوں سمیت جسل کیا اور دوئوں الشرصی الشرعلی الشرعلیہ وسلم اور رکا نہ کے درمیان آکر مرائیے وابس اور گیا، یہاں کہ کہ رسول الشرصی الشرعلی دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں فرمائیے وابس اور کی اور قبا خوں کی جسے اس کو کم دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں کی مرائے وابس ہو گیا اور دونوں گوڑے آبس میں اس کے۔ آب نے رکا ذرب کے کہا معجزہ تو آب نے توب دکھایا میں مرائے کا دوز خسمے کی میرے تہرکی کے دوز خسمے کی میرے تہرکی کے دور تیں اور بی تا ہوگیا ، کوریس اور بی تو بول کہیں کہ ایک شخص کا رعب دکا مذکہ دل میں داخل ہوگیا ، کوریس اور بی تا یوں کہیں کہ ایک شخص کا رعب دکا مذکہ دل میں داخل ہوگیا ، کوریس اور بی تا یوں کہیں کہ ایک شخص کا رعب دکا مذکہ دل میں داخل ہوگیا ، کوریس اور بی تا یوں کہیں کہ ایک تا دین تو قبول نہیں کر ایک شخص کا رعب دکا مذکہ دل میں داخل ہوگیا ، کوریس اور بی تا یوں کہیں کہ ایک تا دین تو قبول نہیں کر ایک تیکن آپ سٹر طامے مطابی بیکر میاں لیا آپ

نے فرمایا توسنے اسلام قبول کرنے سے انکا دکر دیا مجھے تیری بکراوں کی کوئی ما جت نہیں إدهرتور كانه سے آیت كى كشتياں ہورى تقيس أدهراك كى تلاش يس مضرت ابو بكراً وعمر السيط اور كيف بك يا رول المند اس وادى من آب تنها كيد آف يهال تور کارزموجود ر مبتاہے وہ لوگوں کا بہت بڑا قائل ہے اور آپ کی تکذیب کرنے والول مين بهنت آگے آگے ہے . يه بات سن كرآت كو بنسي آئى اور آنے فرما يا كالمبي يترنبس الشرتعال كالمجمس حفاظت كاوعده بالشرمل شانة كارشاد به و اللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ " (اورالله أَب كُولُوكُول مع فوظ مِنْ كا) اس كے بعد آئے نے اپنی كشتى كا واقعه سايا اور ضرما يا كميں نے اللہ تعالى سے مدد کی دعائی تھی جمیرے رہ نے مجھے دسکس سے زیادہ افراد کی قوت نے مکر مدد فرمانی کی رکانداس وقت تومسلمان ز بوسے تین بعد میں انہوں نے اسلام قبول كرنياتها .

قال السهيل في الروض الأنف: ودكانة هذا بن عيد يزيد وتوفف فى خلانة معاوية وهوالذى طلق امرأته المبتة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسليعرعن نيته فقال انماأردت ولحدة فردهاعليه ومن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن لكل دين خلقا وخيلق هذاالذين الحياء ولابنه يزيد بن ركانة صحبة ايضار

**جخره ستق الفتسب**ر إسورة العمركي ابتدار مين فرمايا:

حُورُمُّتُ تَمِوُّ ، وَكُذَّبُوا وَالنَّبَعُوْاَ النَّبَعُواَ المَّيَعُواَ المَيَعِ المِي اوركِيَةِ إِي كريه ما دوسه جو ابحى خمتم الومائ والاستعادرا نبول ني

اقُتَرُبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْفَعَرُ قِامِت قريب آبيني اورجا ندش مِركِا، وَإِنْ يَرُواالِهَ يُعُرِفُوا وَيَقُولُوا المريداك الريداك الركون نشان ديجة الراوان أهُوَ أَوْهُمُ مُوكُلُّ أَصِرِيُّهُمُ تَصَيِّرُ وَ

دَلَقَدُ جَاءَهُ الْمَاتِرَا الْمَاتِرَا الْمَاتِرَا الْمَاتِرِينَ وَالْمِسْوِنَ كَالْمِاوِرِ الْمَالِينِ وَالْمِسْوِنَ كَالْمِرَا الْمَاكِيا وَرَ مَا وَنَ عُمُدُونَ عُمُونَ عَرَفَ وَمَا عَلَيْ الْمَالِينَ وَالْمَالِينِ وَمِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ان آیات میں انشقاق قریعی جا ندکے بھٹے کا اور اہل کر کے عاد اور انکا کا تذکرہ فرمایا ہے دسول الدصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی جب انہیں یہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کارسول ہوں تو بہت سے جزات ظاہر ہوئے ان میں وہ جزات بھی سے جنہیں اہل کارسول ہوں تو بہت سے جزات نظام رہوئے ان میں وہ جزات بھی سے جنہیں اہل کہ نے دسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی مین مجزود کھا دیں اہذا آپ سے انہیں جا ندکا بھٹا دیکا دیا۔ دسمے بخاری س ۲۵ کا ۱

دوع بيمي آجا ما جائية.

معزوش القركا واقد هي بخارى اوريخ سلم اور دير كتب مدين مي مح اسانيد كسافقه ما فود وروسها وشمنان اسلام كوعن شمنى كى وجهسه اسلامى روايات كے جمشلا سفا ورتر ديد كوسف كى عادت رہى ہے انہوں سف مجنوش القركوا قع ہونے پريمى اعتراض كرديا ان توگوں كا كہنا ہے كہ جاند پورسے عالم پر طلوع ہوسف والى چيز ہے اگراليا ہوا ہو تا تو دنياكى تا ريخوں ميں اس كا تذكره صرورى تقا ديان وكول

ک جہالت کی بات ہے۔

ادل تواس زمانديس كما بي سطح والهاي كهال متصر تصنيف اورتاليعت كا دُورْبِين عَمَا بِيمِسَى سَفَكُلُ جِيزِهِي بِمُوتَوْ قَرِنُون كُرْرَجِكَ يَكُ اس كامحنوظ رَبِنَا خَوْرُ نہیں اور یجی معلم ہے کہ وہ پرسیں اور کمپیوٹر ملکہ کا خذ کا زمار بھی نرتھا اس سے براه كرددمرى بات يهدك المروقت وساعالم برطلوع نبيس بوتاكهين و ہرتاہے کہیں رات موتی ہے عائر شق موتے وقت جہاں کہیں دن مقاولان تو اس كفظر آن كاسوال بى نبيس بيدا بوتا . د كيموعرب مي دات بوتى ہے تو امريكير می دن ہوتا ہے اور امر کے کا فہورتوش العمر کے صداوں کے بعد ہوا۔ اس طرح رات كاوقات مختلف موسق مي كبين اول رات موق ب كبين درمياني رات موق ہادرکہیں آخری شب ہوتی ہے۔ ریمی معلوم ہے کرجا ند کے معظم کے قریب منی يس سنى ابوا تقالين وال كمامنوس والكريك من بهت سعوك اين كامون يس مج ببت سے مور ہے مج ببت سے مگروں کے اندیقے ببت سے دو کانوں مِي بينظ الرسف عن اور يبط سے كوئ اطلاع نہيں دى كئى عنى كر ديجو آج الت ماند يعظ كا ان مالات يى نوكول كو باسرآن اورجا ندرينظرجان كى كون ماجب اور صرورت مذمحتی . جاند عيشا عوري ديري دونون شكره ايك ملكم موسكة جن لوكون كواس كا بيشا بهوا د كها معصود عاان يوكول في د يجدليا و اگرسارا عالم د يجدلينا يا کم از کم سارا عرب ہی د کھیدلیتا اور بھر تاریخ سکھنے والوں تک خبر پہنچ مہاتی جس پر

وه يقين كرسية اوران كى كتاب محفوظ ره جاتى تو تاريخون مي اس كاكوئى تذكره مل جاتا ، جنهوں نے بھٹا ہوا د يکھا تقاانه ميں تواس كايقين نہيں آيا كہ جا ند بھٹا ہوا د يکھا تقاانه ميں تواس كايقين نہيں آيا كہ جا ند بھٹا ہوا د يكھا تقاانه مي تواسے بى گيا اگر تسليم كرسية تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رسالت برايان لانا براتا يوان يوان د تقا ، بحركموں وه كتابيں تھے اوركوں شهرت ديتے ؟ يواك صاحب بھيرت كے بھے كى بات سے اس كا تذكره من ہوتوكوئى ا بعظى بات نہيں ہے بعربی معرب و اگركسى مي تاريخ ميں اس كا تذكره من ہوتوكوئى ا بعضى بات نہيں ہے بعربی معرب مورد سے د

ديك مورج توجاند ببت برابيلكن بروقت يورس عالم مي ومج الملوع منهیں ہوتا کہیں دات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے . اس کے گرمن ہونے کی خبریں بھی چهپتی رمنی *میں که فلال تاریخ کو فلال وقت* فلا*ل ملک میں گرمن ہو گا۔ بیک* وقت بورسے عالم میں گرمن بنہیں ہوتا اورجہاں کہیں گرمن ہوتاہے و طوں بھی ہزاوں آ دیو كوخرنهي مونى كرمن موا تحاييط ساخبالت مي اطلاع دسدى جاتى ب اس بریمی سب کوعلم نبیس ہوتا، اگر کسی سے یوچیو کہ تمہار سے علاقہ میں کب گرمن ہوااور ئتنى بار مهوا تو پڑسص تھے وگ بھی نہیں بتاسکتے اور وہ کون می تاریخ کی کتاب سیے جس بن تاریخ وارسورج گرمن برونے واقعات سکھے بول بجب آفاب کے گرمن كه بارسے ميں زمين پر لبنے والوں كا يه حال ہے توجا ند كا بھٹنا جو ايك ہى بار ہوا اور عرب ہیں ہوااورعشارکے دقت ہواا در ذراسی دیرکو ہواا در اسی دقت دونوں کرنے ال مرائة اوريد دنياكى تاريخون مي نهبي آيا توبه كون مى اليبى بات سيري مجيس بالاترم. بعض لوگوں نے نواہ مخواہ دیمنوں سے مرعوب ہو کرمعجز ہتت العمر کا انکار کیاہے اور يوں كيتے ہيں كراس سے قيامت كے دن واقع ہونے والاشق القرمراد بير. آیت کریمیس جولفظ وَانْسُنَ الْفُسَمَ وْ فرمایا ہے یہ ماحی کاصیفہ ہے تاویل کرے اس كوخوا ومخواه متقبل كمعنى مي ليناب عابا ويل بها در اتباع حوى ب- عجراكر آيتِ قرآ نيه بين ما ويل كرلى حائے تواحا دينِ متربية حوصيح اسانيد سيمردي ہي

144

ان مِي تو مَا ديل کي کولي گنجائش ہے ہي نہيں .

جى ذاتِ باك جَلَّتُ دُدُد مَهُ فَى شيت اوراراده سفغ صورسبب شق القمر بوسكا بها الله على تعدرت اورا ذن سے قيامت بها الله باسكا بوسكا الله الله الله باسكا باس

علی الحرن الشرخیا الدیم گسارا بلید مرحضرت فدیجرضی الشرخیا کی و فات کا سال ہے ۔ البوطالب نے ہیں کہ جیا البوطات مال ہے ۔ البوطالب نے ہیلے و فات پائی اور ان کے چند ہی روز بعد حضرت فدیجہ دخی الشرخیا کی و فات کا فدیجہ دضی الشرخیا نے و فات پائی اس و قت ان کی عمر پینسٹی سال تھی . مقام جون میں رہو آج کل معالی کے نام سے مشہور ہے ، دنن کی گئیں رسول الشرصی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کر بنعنس نفیس ان کا جنازہ سیرد فاک کیا اس و قت کے ماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی ۔

معترت ابن و کسس رصی الشرعنهاست روایت بے کریول الشرصلی الشراعا علیہ وسلم نے ارشاد فروایا کہ دوزخ والوں میں ستے زیادہ بلکے عذا ب والانتخص الد طالب ہے دہ (آگ کے) دو چپل پہنے بوئے سے جن کی وجہسے اسس کا دماغ مکول ہے کا

البولیہ والنہایہ (ص ۱۱ج ۳) یں ابوداؤد الطیاسی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرے والدابو طالب کی وفات ہوگئ تو میں ما صرفدمت ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آ ہے جہا کی وفات ہوگئ فرمایا کہ جا واسے دفن کردو میں نے عرض کیا کہ ما لیت شرک میں اس کی موت آئی فرمایا جا واسے مٹی میں جہاد و اوراس کے بعد کسی سے کوئی بات کے بغیر میرے ہاس آ جانا جگم کے مطابق میں آپ کے باس حاصر ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ جا دعن کرد و البولیہ والنہایہ میں بحوالہ ابوداؤد اورنسائی حصرت علی نے نقل کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے وہ وہ دعا کیں وی کوالہ ابوداؤد مون می مساری ذمین برج کھر ہے اس کا لینا بھی منظور نہیں .

قرایش مکر کامعابره اورمعاقره استریش کهند دیجا کمخدرسول الله فرایش مکه کامعابره اورمعاقره استرایش کهند و کم کامعابره اورمعاقره استرایش که نظیر و کم کامعابره اورمعاقره استرایش کارین جیل را به مسلمانون کی تعداد مین اصافه بور است بمرن خطاب

له صحیح بخاری ص ۱۸ و ۱۰۰ . که صحیح سلم ص ۱۱ ج

اورمزه بن عبالمطلب می مسلمان بو یکی بی تواب اس نے دین سے چیکائے کا بی اُرت ہے کہ بخت میں انبوں نے جب کہ بخت مشورہ کر لیا تو مشرکین کرتے ہے اسے تسل کر دیا جائے اس بارے میں انبوں نے جب کہ بخت مشورہ کر لیا تو مشرکین کرتے ہے ہے کہ محکد رسول الشرصل الشرعلیہ وہم کے حامی بو بختم اور جعنرات صحابی ان کو ہمارے والے کر دیں تاکہ ہم ان کو تسل کر دیں ور مذان ب کوکوں سے کمل با یکا شکر دیا جائے زان سے میں اور کے کا دیا جائے کا معاملہ کیا جاتھ کے بیچا جائے ذان سے کچھ خریدا جاتھ کے بیچا جائے ذان سے کچھ خریدا جائے ۔

آپ کے چا اوطالب اور دوسرے بنی ائتم نے رحالا نکدان میں بہت مسے لمان کی بہت مسے لمان کی بہت مسے لمان کی بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت اللہ اور اس میں یہ کھا کہ تدا ہو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسم اور بنی برالمطلب اور تمام مسلمانوں کا ممل بائیکاٹ کیا ملیہ وسلم اور بورے بنی بائتم اور بنی برالمطلب اور تمام مسلمانوں کا ممل بائیکاٹ کیا جاتا ہے کوئی شخص مذال سے کہ فرید کے خات کی اس کا خات کے اور کی جیز بالک مذجانے دیں ۔ میضموں کھے کہ ان لوگوں نے کو برشریف کے اندر جھیت میں لشکاد یا تاکہ سب بوگ اس کا احترام کری کوئی بھی خلاف ورزی مذکر سے منصور بن عکوم ایک آدمی مقاص کے مخت میں بعد عاکر وست اور بنکی کئی کی بی بعد عاکر وست اور بنکی کئی کئی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تی میں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی میں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی میں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تھی بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تھی اس کے تی میں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تیں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تی بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تیں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تیں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تیں بعد عاکر وی جس کی وجہ سے اس کے تی تی ان انتہ طبیہ وسلم کی تھیں ۔

اس بابدنامه برعمل کرتے ہوئے مشرکین کہ کوئی کھانے پینے کی جیزان مخترات کے پاس بہیں جانے دیتے ہے ان بی سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں خرید سکتا تھا، اور ہاہمرسے جولوگ کھانے ہیں اسے کوئی شخص کوئی چیز نہیں خرید سکتا تھا، ما اور ہاہم رسے جولوگ کھانے دیتے ہے وار کا کہ اور جان کہ اور جان کہ اور جان کہ اور جان کی اور ازیں جاتی تھیں چیئے ہوگ کے مادسے بجے واست کوئی کھانے اور جابلاتے ہے دور تک ان کی اور ازیں جاتی تھیں چیئے ہے گئے دور تک ان کی اور ازیں جاتی تھیں چیئے ہے گئے کہ جیزان تھارات کر بہنے جاتی تھی تو کچھ کھالیتے ہے۔

جیاسے کہا کہ اے چہا جان ان لوگوں نے جو بہ تا مراکھ کے کو در ان اللہ علیہ وکم نے اپنے اللہ کا اسے دیک کھا گئے ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام ہا ہے جا ہے (اس سے معلام ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے ان سے اس عمل سے راحتی نہیں اور یہ کرجب معاہدہ کا کا فذ معاہدہ بھی تھے ہوگیا ہو معاہدہ بھی تھے ہوگیا ہو معاہدہ بھی تھے ہوگیا ہو معاہدہ بھی تھے اس عمل سے اور ان سے کہا کہ دیکھوں ہے ہی ہے اور اس نے بھی بھی فلط نہیں کہا اور کھی جمول خرنہیں دی می نے یہا تہ کہی ہے اور اس نے کہا کہ دیکھوں خرنہیں دی می لوگ اس معاہدہ کے کا فذکو کا اندا کو ان سے کہا کہ دیکھوں خرنہیں دی می لوگ اس معاہدہ کے کا فذکو کے میں اندا ہو کہی جو ان لوگوں نے جہدی کا فذکو کے اس معاہدہ کے کا فذکو کے اندا کے کہا کہ کہا واقعی بھی بات سامنے آئی تو قریش کے دیئو تہا رہے جاتے کہا ہو اور کی اس معاہدہ کے واب میں بنی عبد المطلب کی بعض افراد نے شرکین کو کو سے جو تطبع می کرد کھی ہے بیجا دو کے اس معادہ کو کیا جانہ ہی تا کہ ہم جادہ کو کیا جانہ ہی تا کہ ہم جادہ کو کیا جانہ ہی تا کہ ہم جادہ کو کیا جانہ ہی کہا کہ در آپ کے سامنے واب اللہ طاب و کہا ہے دی کی در کھی ہے بیجا اور خرا اللہ صلی اللہ علیہ دیا ہم اور آپ کے سامنے و اس کے بعد شعب ابی طاب حالے دیک سامنے و سے دشنی اور زیادہ تیز کردی ۔

اور زیادہ تیز کردی ۔

الدای والنهایه میں یعی کھاہے کہ بنی اشم اور بنی فالطلب قریش کے معاقد کے زمانے میں وہیں مصیبت کی جگہ میں عظہرے ہوئے تھے اور صیبت میں متالات اس موقع برقر ارش کے چا در ان بر ترسس آیا ۔ مشام بن عمرو موقع پاکر رات کے اوقات میں بنی اہتم کے پاس (شعب ابی طالب میں) کھانے کے دنہ کہا کہ ایک اوقات میں بنی اہتم کے پاس (شعب ابی طالب میں) کھانے کے دنہ کہا کہ ایک اور اکر تا اس نے زمیر بن ابی امیہ سے کہا کہ کیا تمہال دل پر گوارا کرتا ہم کہ اور پہنے رہوا ور تمہاری عود توں کے دشتے بھی ہوئے دہیں اور تمہاری نفیال کے لوگ (بنی ہاشم) مصیبت ہیں دہیں نان کے ای تو جیا جائے کے بیا جائے کہ بیا جائے کے بیا جائے کی بیا جائے کے بیا جائے کے بیا جائے کے بیا جائے کے بیا جائے کہ بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کے بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کے بیا جائے کی بیا جائے کے بیا جائے کی بیا جائے کے بیا جائے کی ب

الدالبار دالنهايس مرد و٥٠ و٠١ ج

مذان سے مجھ خریدا مبائے زان سے نکاح کیا جائے ، میں مم کھاکر کہتا ہوں کہ اگر ہے ابوالحکم بن مشام بعنی ابوجبل کے تھیال والے ہوتے اور اسسے مطالبہ کرسے کراینے تھیال والوب سے الیاسلوک کر تو وہ ہرگز الیسا ذکر تا۔ زمیرینے کماکدی کیا کرسکتا ہوں تنہا آدمي بهول اگركوني ميرسه سائقه بوتا تومعا بده كو توارديتا ا در كاغذ كوختم كرديتا بهشام نے کہا کہ میں تبارا سامتی ہوں زمیر نے کہا ایک تمیس ایجی تلکشس کرو۔ ہشام طعم ابن عدی کے باس گیا اور عم سے کہا کہ کیا تم اس پرخوس ہوبنی عبدمناف کے دو بنيلے الاک موجائيں اورتم قريش كى موافقت ميں اس كواسي أ محول سے ديكھتے ر ہومطعم نے بھی یہی کہاکہ میں کیا کروں تنہا آ دمی ہوں مشام نے کہا کہ میں دومرا ہوں اورزمير تميرلس على سف كها جوعانتف مى تلاش كرد - اس كربعدا بوالمخترى كو ا پینے ساعق ملایا بھرزمعہ بن اسود کوسا تھ ملایا یہ پانچے افراد ہوسگئے انہوں نے کہا کہ حجون تعین معلیٰ میں دات کو جمع ہموں کے اوراس باہ سے میں کوئی اقدام کری گے رات کومعانی میں جمع بھوسئے مجھ صبح کو زمیر نے کہا کہ میں بات کی ابتدا کرتا ہوں اقبل تراس فيطواف كيا بعرقريشيون سي خطاب كيابوا بن مجلسون مي بيعظ من كد: " اسے مكر والو إسم وك كھاتے ہيتے اور كيڑے بينتے ہي اور منو اكست بلاک بورسهے ہیں نہ وہ کوئی چیز خر بدسکتے ہیں نہ فرد خت کرسکتے ہیں التكرك قسم مينآج اس وقت تك نهيي مبيملون كاجب تك مقاطعه واستصحيفكو بيارنه دون اس يحيفه بن قطع حمى يعى بينظلم عبى بعد! اس وقت ابوجبل عبى سيمه كمايك كوشه مين بيمينا موائحنا ومركبينه لكأكه والشر تواسے جاک بنیں کرسکتا اس پرزمورنے کہا کہ اللہ کی قسم توسی بڑا جوالہ ۔ بصحيف جب بحاكيا عقابم اسسع اصى نهي عقر الوالمخترى ن كها وافعى زمعه نے بے کہا ہماری رصنا مندی کے بغیر کھا گیاہے مطعم ابن عدی نے کہاتم دونوں نے سع كما اس كعلا وه بوتخص كيركتاب وه جوالسديم اس ميعند يع كيواس بي لكما كيام مصيراري كا علان كرت بي الرجبل فكها كم يحي آليا رات ان

باقد کامشورہ ہوا ہے الوطالب مجی سجد کے گستے ہیں بیٹے تے کھا ابن عدی نے کھڑے ہوکہ میں نے دروک و اقدیں لیا تو دیماکراس کو دیک کے کھا لیا ہے اس برائے ہوئے اللہ کامام باتی رہ گیا ہوئے ہے اللہ کامام باتی رہ گیا ہوئے ہے اللہ کامام باتی ہے قریش کے صحیف پر خالے ہے کہ دسول اللہ صلا کردیا ہے اس بی صرف اللہ کامام باتی ہے ظلم اور قطع رحی اور بہتا والی سب جیزیں دیمک نے کھالی ہیں اس جی طعم ابن عدی نے اقدیں لیا اور دیک کھانے کا علم ہواتو آپ کی بات کی تصدیق ہوگئی۔ ابوطالب قریشوں دیمک کے کھانے کا علم ہواتو آپ کی بات کی تصدیق ہوگئی۔ ابوطالب قریشوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہر سے جائی کی بات کی تصدیق ہوگئی۔ ابوطالب قریس ایسی ایسی سے کہا تھا کہ دیکھو ہو اس کو دیکھو اگر میرے ہوئی کے خبر جی نے کو خبر اس کی اور میں اس بات بر راصنی ہوگئے۔ سے بھرج بھرج ہو جو جو بردی گا تو ایس نے بھیے کو تہا رہ سے جو خبر دی گا تو ایس نے مطابق بایا لہٰذاصی نے بھرج بھرج ہو جو بردی گا تا اور بنو باشم مقاطعہ کی میں بنے بات کا میں ابوطالب کی اور صفرت فدی بیٹ بات کی والے۔ یہ سال میں ابوطالب کی اور صفرت فدی بیٹ کی اور میں بات بوری کی بات ہو اس سال میں ابوطالب کی اور صفرت فدی بیٹ کی اور صفرت فدی بیٹ کی اب

معیفه بذکوره گوقرلش کے شوروسے تھا گیا تھا۔ تکھاکس نے تھااس بارسے میں دو قول ہیں ایک یک منصور بن عکرمہنے تھا تھا اور دوسرایہ کنضراب مارث نے تھا تھا ہو بھی کا تب ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دسے دی تی جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں شل ہوگئی تھیں ۔

طالف كاسفر استرت عائشة رمنى الله عنها في المارول الله المرك المرك الله الله الله الله المرك المرك المرك المرك المرك المرك المركم المرك

له الهداية والنهاية ص ٩٩،٩٥ ع ٣ -كه ميرت ابن بشام ص ١٤٤ ج ١ -

اس دن بهبنی عق جبکی بطائف سے والیس مور فرخاالیس صیبت بھی نہیں اعلان ،
جس کا مفصل واقع یہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالے علیہ وہم الوطالب کے مرف کے بعداس امید بر تبلیغ کے نے طائف تشریف نے کے کونبیل تقیمت کے لوگ الا ،
جول کریں توسلمانوں کو ایک امن کی جگہ مل جلنے گیا ور کہ کی صیب توں سے چیشکا وا نصیب ، ہوگا جب آپ طائف پہنچ تو قبیل نقیف کے تین سردادوں سے طبح آپ نفسی خور ای اورا نشر کے دین کی طرف بلایا اور میں جائی ہوائی اورا نشر کے دین کی طرف بلایا اور ایش میں جائی ہول کر فرمایا ، ان تینون بجائے اپنی مدد کی طرف مور بایا اور قریش می کہ برسلوکی کا ذکر فرمایا ، ان تینون بجائے دین جی قراب دیا ، عرب کی شہور ہمان نوازی کا بھی طبال نہیں اور الشہور ہمان نوازی کا بھی سواکوئی اور الشہور نظر جونے ہی بنا کر جیجا ہے ؟ دوسرالوالا تبار کی کا در الشہور ہمان نوازی کا بھی سواکوئی اور الشہور نظر جونے ہو تو تی جو تو تم ہاری بات سے انکار کر دینا مصیب کیونکہ اگر تم اپنے دعور ہے کے موافق نبی جو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب کیونکہ اگر تم اپنے دعور ہے کے موافق نبی جو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب کیونکہ اللہ ہیں اور اگر تم جوٹے ہو تو میں جو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب سے خالی نہیں اور اگر تم جوٹے ہو تو میں جو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب سے خالی نہیں اور داگر تم جوٹے ہو تو میں جو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب سے خالی نہیں اور داگر تم جوٹے ہو تو میں جو تو تم سے بات نہیں کرتا !

پونکرآپ ہمت واستقلال کے بہاٹ ہے اس کے ان کا گفتگوں کر ہمت داری اور و اس کے دیگر باشندوں سے گفتگو فرمانی مگرسی نے بی آب کی بات قبول مذکی اور اسی پرلس نہیں کیا بلکہ آپ سے کہا کہ ہمار سے قور آنکل جا و اور جہال تمہاری چا ہمت ہو و ہال جلے جا و جب آپ ان سے ناامید ہو گئے تو والیس ہوتے ہوئے ان سے فرمایا اگرتم نے میری بات نہیں مانی تومیر سے بہال آنے اور اپنے جواب دینے کی خبر کہ والول کونہ بہنچا تیو امگرانہوں نے اس کو قبول نہیں اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا جو کہ آپ کو گالیال دیتے دہے اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا جو کہ آپ کو گالیال دیتے دہے۔ اور آپ کے بیچے برگا شا چینے جملائے دستے۔

جب آب والبس بوسے توطائف والے آب کے داستہ میں دونوں طرف صفیں بناکر بیڑھ گئے۔ آب بطتے ہوئے ہوئے وہ مصفیں بناکر بیڑھ گئے۔ آب بطتے ہوئے ہوئے وہ ما تھاتے یا زبین پررکھتے تو وہ آپ کے قدروں پر بیھر مارتے جائے سے حتی کہ آب کے مبارک قدم ابولهان ہوگئے

اورآی کمیارک بوئے عی نون مبارک میں رنگ گئے۔ بعلة علة آي (روى فداه وامي وآبان) مقام قُرُنُ الثَّعالب مي بيني مرْرُحُا ويجماتواوير باول نظرآ يا بوآث برسايك موسة عقاراس مي حضرت جرل الاستاام

نظرات ادرابنوں في وازدے كركهاكم:

إِنَّ اللَّهُ مَدُسَمِعَ فَوْلَ تَوْمِكَ عَيْدًا السُّهُ وه سب يَوسُنا جرآب كَاوْم لَكَ وَمَادَدُّوهُ عَكَيْلِكَ وَقَدْ مِنْ الْهِ وَهِ الْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهُ وَلِي الْمُرْبِ بَعَثَ اللهُ النَّهُ النَّكَ مَلَكَ الْجِمَالِ الفاظ كِمالدالشَّهِ فَآكِ إلى بِماثُلًا

لِتَامُرُ الْمِمَاشِنْتَ وَيْهِدُ . كَمْتَعْمُ فَرَسْتَ وَعِيجِابُ تَاكُراْبِ السن

حكم د مدكران يوكون كوجوجا بي مسزاد لائيس.

اس كه بعد ملك الجبال ديبارُ ول كمنتغلم فرشة سف آي كوسلام كيا ادعرُن كياكرجوارشاد فرمائين تعمل كے لئے ماصر ہوں اگرارشاد موتو طائف كے دونوں مانب كے بہاڑوں كوملادوں تاكران سب كا بتولا بوجائے۔ آي فرايا:

بَلُ أَدُجُو أَنُ يُخْدِجُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهِ عَزَّ وَحَدِلَّ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مِن الساميدر كمتا مول كران كالشول سے مَنَ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحِبَدَهُ السَّاهُ وَحِبَدَهُ السَّاوالادبِيافرادي المُواللَّهُ عَادِتُ السَّامِ اللَّهُ عَادِتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادِتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادِتُ اللَّهُ الْ لَايُشْرِكَ بِ شَيْئًا. فَهَلُ نَظَوَتُ عَيُنُ كُمَتُلِ مُحَدَّمِهِ وَوُكُفًّا عَلَى الْأَعْدَاء بَعْدَ التَّغْصِر

المائف سے ہوتے ہوئے دسول الشرصلی الشریعا لئے علیہ وہم نے ایک جگہ كمورك ساييس قيام فرمايا بهال رجعه كيشون عقبه اورشيب كاباغ تقاانهوا فے دسول الشرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظلومتیت کی صالت دیجی تواسینے عنسالم عداس سے کہاکہ برسامنے جونفس بیٹھا ہے اسے بدانگور دے آؤ۔ عداس فاک ك سلسفانكور ركدويية آب في الكورول كى طرف الحد برها يا اوربسم الشرريد

الصحيح بخارى مرهم اسيرت ابن بستام الرومن الالعت

کوانگور کھانے متروع کئے۔ مال نے آپ کی طرف خیر میت سے دیکھاا در کہنے لگا کہ یہ توالیسی بات ہے جینے یہاں کے لوگ نہیں جانے۔ رسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم سفاس سے دال فروایا کہ تم کون ہو؟ کہاں کے دہنے والے ہو؟ تمہارا کیا دین ہے؟

عذائ نے جواب دیاکہ میں عیسائی ہوں اور نعینوئ کا باسٹ ندہ ہوں '' رسول الشصل الشرعلیہ دسلم نے فرما پاکیا تم مردصالح اونس بن می سے شہر کے ماسٹ ندسے جو ؟

عداس نے کہا " آپ کو کیا خبرہے کہ اینس بن می کون تھا اور کیسا تھا ؟

آپ نے فرایا " وہ میرا عبال ہے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں "
عداس یہ سنتے ہی جُھک بڑا اور اس نے نبی کا سڑا تھ ، قدم بُحُ م سے .
عقبہ وسنسیر ہے کہ ورسے غلام کو الساکرتے دیکھا اور آپس میں یہ کہنے گئے
لوغلام توخراب ، ہوگیا، القول سے کل گیا۔ جب مداس اوٹ کراپنے آقا کے پاس
گیا تو انہوں نے کہا یہ کہنت کھے گیا ہوگیا تھا کہ اُس خص کے ایمقہ یا وال اور سر
کو ہے گئے گیا تو انہوں نے کہا یہ گیا تھا کہ اُس خص کے ایمقہ یا وال اور سر

پوسے میں ہے ۔ عداس نے کہا آج اسٹخص سے بہتر دوسے زمین پرکوئی بمی نہیں۔ اس نے مجے ایسی بات بتائی جوصرف نبی ہی بتا سکتا ہے ! ہ

له البداء والنهايرص ١٣١١ع٣

والأخرة منان بنزل بى غضبك او بحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولاقوة الآبك.

یاالی می ابن کروری براسی اور برمروسا مان اور اوگوں کی تحقیر کے باسے می آپ فر باو کرتا ہوں . آپ مب رحم کرنے والوں سے زیادہ دھم کرنے والے ہیں اور آجن بغول کے رب ہیں اور میرے مالک ہیں ۔ آپ مجھ کس کے میرو فرمادہ ہیں کیا الیے بدگازی طرف ہو بھے اُری کو الیا ہے ۔ گئی کی طرف جس کو آپ نے جج پر قابودے دیا ہے اگر آپ ججست نا واحق نہیں ہیں تو جھے کسی کی جو پر واہ نہیں ۔ آپ کی حافیت بیرے لئے میں سب سے ذیاوہ کو سین ہے ۔ میں آپ کی ذات کے فدر کے ذریعہ اس بات سے بیناہ چا ہتا ہوں کہ جو بر آپ کا خضب ہو یا آپ کی نا واضی مجھ بر نازل ہو ، آپ کی ذات کے فورسے سب تاریکیاں دور جو جاتی ہیں اور میں آپ کی درخا مذی کا خواہشمند ہو لیا تی ہیں اور میں آپ ہی کی درخا مذی کا خواہشمند ہو لیا تی ہیں اور میں آپ ہی کی درخا مذی کا خواہشمند ہو کی طاقت آپ ہی کی خوشنو دی درکا سے اور برائیوں سے بی خفا و در نیک کام کرنے



بِحَارِ اللهِ الل

معالم التنزيل م ١٠١٥ م من الحالي كريول الدملى الدملى الدر المراك التراك التراك التراك التراك التراك التراك الم المراك المرك المرك المرك المراك المراك المراك المراك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المر

چیزی جمع بوگئیں اور میں مفطرح طرح کی سخت آ دازی سنیں 'یہاں تک کہ مجھے آی کی مان کا خطرو ہوگیا۔ آپ کی آ دار تھی مجھسے او بھل ہو کی مصری نے دیکھا كروه نوك بادلول كفنحره والكرح والبس جارسي بيرسول الشصلي التدعليه والم ان سے فارغ ہو کر فجرکے بعد تشریعت لائے اور فنر مایا کیا تہمیں نیند آگئ تھی میں نے عرمن كياكه مجه نيندكيا أت مجهة توآيك جان عزيز كاخيال آراعقا بار بارخيال بهوا رمیں *وگوں کو بلاؤں تاکہ آپ کا حال معلوم کریں* ضربایا اگرتم اپنی جگ<u>ہ سے چلے ح</u>اتے تواس كا كچه اطمينان نہيں تھا كەان ميں سے تہيں كونى ايك ليتا، بيمرفر ماياكياتم نے کے دیجا عرض کیا کہ میں نے کانے رنگ کے لوگوں کو دیکھا ہوسفید کیڑے لیے ہو مَعَ آیٹ نے فرایاکہ یہ برنصیبین کے جنات منے انہوں نے چھے سے کہا کہ بماری لئے ي بطور خوراك بحريز فرما ديجة المذا من فال كے لئے بدى اور كھوڑے ديورہ كى بد نیزا دنٹ اور بحری وغیرو کی مینگئی بخویز کردی میں نے عرمن کیا یا رسول اللہ ان چیزوں سے ان کاکیا کام چلے گا ؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی بڈی یا میں اس پراتنا ہی گوشت سلے گا مِتنااس دن عماجس دن اس سے گوشت چھڑا یا گیا اور چوبی لیدیا کیں گےانہیں اس بروہ دانے ملیں کے جوجا نوروں نے کھا ہے سے دجن کی لیدین گئی تھی) ہیں نے عرض كيايا رسول الله يسف سخت آوازي سني يركيا بات مي و فرما يا جنات مي ايك قبل موكيا تقاوه اسرايك دوسرے ير دال رسيد سے وه ميرے پاس فيصله النف كم النف النف عقر مي سفان ك درميان ت كم ساغ فيصل كرديا. بعض روایات میں ہے کہ بڈی کو جنات کی خوراک اور مینگنی کوان کے جانوں ک خوراک تجویز کیا اوراس کی وجہسے ان سے استنجا کرنے کی مما نعت فرمادی . ایک روایت میں حضرت ابن سعود رضی النّدعیهٔ کابیان یون مجی نقل کیا گیا ہے کہ ليا الجن ك صبح كورسول الشصلي الشرعليه وللم غارِيراك طرف سي تشريع فاسترجم في عون كيايار سول الله إمم رات عبرآب كو وهو ندت ميرس آب سے ملاقات منهو سکی فکرا درغنم ہیں ہم نے پوری انت گزاری آیٹ نے فزما ماکہ جنّات کی طرف سے

قَادُ صَ قُنَا الْيُكُ نَفَرُ امِّنَ الْجِنِّ يَسُتَمِعُونَ الْفَرُ الْنَ فَرَا مِنَ الْجِنِّ يَسُتَمِعُونَ الْفَرُ الْمَ فَالُوْ الْمُوسُو الْمَلَا الْجَنِّ يَسَتَمِعُونَ وَلَوْ الْمَوْ مِهِمَ مَنُ الْمَعُونَ وَلَوْ الْمَوْ مِنَ الْمُعُولِ مَنَ الْمُوسِينَ وَالْمَا الْمَرْتِي وَلَيْ الْمَرْتِي وَلَيْ الْمُرْتِي مَنْ الْمُولِي الْمَلْوَلِي الْمُوتِي وَ إِلَى الْمِرْتِي مَنْ اللّهِ وَالْمَالُولِي اللّهُ وَالْمَالُولِي اللّهُ وَالْمَالُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَ

ا من تسف حصرت موسی علیرات الآم اور توریت شریف کا جو ذکر کیااس سے بعض صفری نے بریات تابت ک ہے کہ برینات جنہوں نے بربات تابت ک ہے کہ برجنات جنہوں نے آہے قرآن مجید سنا بھروائیں ہو کراہنی قوم کو دینے اسلام کی دعوت دی پرلوگ بہودی تقریز بریات بھی تابت ہوئی کہ حضرت مولی علیرانسلام کی بعثت بنات کا مرت جی عن ۔

جاعتوں كوفر واياہے .

مضرات مفسرين سفاس بارسيس علمارسلف كمختلف اقوال نقل سكة مفر ابن كيرسف الما بحاله ابن جريض كاك بن مزاهم المعلى كيام كرجنات مي مي دمول كذرك بي اور الحاب كران كاستدلال اس آبت كريد مصب عرفي اس كرايت اس معنى میں صریح بہیں ہے المحتمل ہے کیونک مین کھ کاعنی من جمالت کے بھی ہوسکا ہے جس کامعنی ہو گاکہ مجموعہ انس وجن سے ربول میسے گئے جیسا کہ سورہ رحمٰن میں فرما یا ہے يَخُدُجُ مِنْهُمَااللَّوُكُوكُوكَالْمَدْجَانُ السِيمِنْهُمَاكُضِيرُحُرِنِ كَالْمِن راجع ہے۔ حالانکہ اوُ لوُا ودم م اِن صرب شودسمندرست نبکتے ہیں ۔ اس اعتبارسسے مِنْهُمَا بعن مِنْ جملتهما بواا وردُ سُلُ مِنْ كُمْرِسع بي مِعنى مراد العَماليكة بي. مفسراب كثيرية بعض علمائية تقل كياس كرجنات مي رسول بنس أكاوراس قول كومها بداوراين برتيج وخير واحدمن الائترمن السلف والخلف كى طرف منسوب كيا جولفظ رسل آیا ہے یہ نفظ عام ہے مین حقیقی رسولوں کو اور رسولوں کے رسولوں کو شامل ہے مطلب بیسے کے جو حضارت اللہ کے رسول عقر صلی اللہ علیم وسلم) وہ اپنے طور بردین تی کے بہنچانے کے ساتے جن افراد کوامتوں کے پاس میجا کہتے تھان کو بھی رسول فرما بإيعى جنّات كى طرف جنّات مي سيحضرات انبياركرام مليهم السّلام جومبلغ بيجاكسقد تقان بريلغظ دمولول كا فرسستاده ، يونف كم اعتبار سعصادق آتا ي رسول توبني آدم بى مى سيسعة ئين رسولول كارسال فرموده نما كندسيجنات مى - E-66 e-

مرتومعلوم ہے کہنی آدم سے پہلے اس دنیائی جنات رہضا وربستے بھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قوم محلف ہے تو تبلیغ بی معلوم ہے کہ یہ قوم محلف ہے تو تبلیغ اس معلوم ہے ہوں بھی میں نہیں آیا بلکہ إث اسکام کے سلے اللہ تعالی نے ان کے پاس رمول نہ ہے ہوں بھی میں نہیں آیا بلکہ إث ومن اُمّت فی اِللّه خَلاَ فِیْهَا مَدُ فِیْ کا عُوم اس بات کو بتاتا ہے کہنی آدم سے پہلے مِنْ اُمّت فی اِللّه خَلاَ فِیْهَا مَدُ فِیْ کا عُوم اس بات کو بتاتا ہے کہنی آدم سے پہلے

جنات میں انہیں میں ہے رئول آتے ہوں گے .

بنی آدم کے ذمین برآباد ہو مانے کے بعد جنات کو انہیں انہیار ورسل کے تابع خرما دیا ہو ہو بنی آدم میں سے آتے رہے تو یمکن توسے تی قطعی شوت سے لئے کو ان دلیل بہیں سورة الجن کے ابتداری ضرایا:

مُّلُ أُوجِيَ إِلَى آنَهُ اسْتَمْعَ نَفَرُ آبِ مَراديج كرمير، إلى يردى آن م مِّنَ الْجِبُّ فَقَالُوْ آلِنَّاسَمِعْنَا ﴿ كَجِنَّاتَ كَالِكِ جَاعِت فِهِ مِن طُرِفَ قُدُ أَنَا عَجَبًاه يَهُدِي إِلَى الرُّسُّدِ بات سِن كَ الْحُرانِون خَامَنَابِهِ وَلَنْ نَشُوكَ مِرَبِّنًا خَهَاكُم مِنْ عِيبِ قَرْآن سَامِ عِهِمَاتٍ اَحَدًاه وَاَنَّه تَعْلَى جُدُّ رَبِّنَا ﴿ كَالِرَبْنَا عِلْهُم مِنْ يُرايان عِلْ مَااتُّخَذَ صَاحِبَةً قُلَاوَلُدًاه

أن ادريم ابن رب كے مبائة برگزمی کوشر کی زعم ایس کے .

بوجنات ايمان له آئے سورة الاحقاف بي ان كا اجرو تواب يه بتايا ہے كه الله تعاليان كركناه معاف فرما دے كا اور عذاب سيمحفوظ فرما دے كا اس ميں داخلر جنّت كا ذكر نهي ہے جو بحرثومن جنّات كے جنّت بيں داخل ہونے كاكس آيت كريم مي واضح اورصريح تذكره نهيي بيداوركوني حديث مرفوع ميح صريح بجي اس بارسيدينين المتى اس العُ مسلم اختلافى بوگيام بعض صارت كمة بي كروه جنت بي داخل مول کے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا صلیس بہی ہے کہ دوڑ نع سے معفوظ کر دے ماہیں اور ان سے کہ دیا مائے گاکرمٹی موجا و جیساکرمانوروں کے لئے ہی ارشاد ہوگا لہٰذا وہ می ہوم ایس کے جضرت امام الرصنبغرج الشرعليد فاس يس توقف فرما باسب جنت میں داخل ہونے نہ ہونے کے بارے بیں کوئی فیصلہ نہیں کیا ۔ والله تعالى اعلى بالصواب.

حبشه كو بحبت را جب شركين مدّ نے بہت زيا ده ستايا توربول الله ملى الله عليه ولم كى ا ما زت ا ورمشوره سع جند صحابه كرام رصى النعنهم محم معظم حجود كرحبشيط

سگنا حبشہ کرمعظم سے قریب ترین طک بے اس وقت وہاں کاباد شاہ نھرانی تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ میری حکومت ہیں کسی برطلم نہ ہو، بیخنا بخد تراسی افراد نے مکہ معظم سے حبشہ کو ہجرت کا ان میں دیول انٹرصلی انٹرعلیہ وہم کے داما دحضرت قبال بن عفائ بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ رقیہ درسول انٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کی صاحبزاوی ) بھی تقییں سول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے فرایا کہ لوط علیالت الم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے انٹرکے ساتھ ہی جرت کے سے ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت علی وہی انٹرعنہ کے جا ان بجورت کرنے والوں میں حضرت علی وہی انٹرعنہ کے اور درسہ نے انٹرکین فرار یا ہیوں شاور ویزے کا تو تھا نہیں وہیں ہی جے کے اور درسہ نے گاؤرٹرکین ذمار یا ہی طرف سے بوتکلیفیں ہی ہی تھی ان سے نجاست یائی۔

نجائ (شاہ مبشہ ) ان کی باتیں سن کوف میں بھر گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی تسم میں ایسا بنیں کرسکا کہ انہیں تمہارے والے کردوں انہوں سنے میرا پڑوسی ہونا میرے شہروں میں رمناا فتیا رکیا ہے اور میرے علاقہ دوسرے بادشا ہوں کو چھوڈ کہ چھر جیج ترجیح دی سہے میں انہیں بلا آ ہوں ۔ اس سے پوچھوں گا کہ دیکھوے دونوں آدمی تمہارے بارے بارے بی کیا کہ درہے ہیں آگرا نہوں سنے وہی بات کہی جو یہ کہر دہے ہیں تو ان کے بارے کردوں گا اور اگراس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی تو یس ان کی حفاظت کروں کا اور اگراس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی تو یس ان کی حفاظت کروں گا اور باری وہی ہوئے کی جیئیت سے ان کے مباعد اچھا سلوک کروں گا۔

اس کے بعد اس سے بعد اس نے درول الشرصل الشد علیہ وسلم کے معابر کو بلوا یا جب اسس کا اللہ علیہ وسلم کے معابر کو بلوا یا جب اسس کا اللہ علیہ وقا میں مشورہ کیا اور بید ہے کیا کہم وہی بات کہ بیں گے ہو ہم میں درول الشرصلی الشر علیہ وسلم نے بتائی ہے آگے ہو کا ہمو گا ہو گا۔ ہو مائے گا۔ ہو مائے گا۔

یرمنرات نجاش کے پس پہنچ اس نے پہنے سے عیسان پادرای کو بلار کھاتھا
ہوسین کھو ہے ہوسے بیٹے سے ۔ ان صفرات سے دریا خت کیا کہ یکیا دین تھا جس کو
ہیوڈ کرتم اپنی قرم سے جُول ہوئے اور زمیرے دین میں واخل ہوئے اور داور کسی
میں کو اختیاد کیا ؟ صفرت جعفر بن ابی طالب رمنی اللہ عنہ بنا جواب دیا کہ لے بادٹا
ہم کوگ جا ہلیت میں پھنے ہوئے تھے بُرق ک پوجا کر سے سے مرداد کھا سے سے
من کام کر سے بنے قطع رحمی کرتے تھے ایک پر وی دو مرسے پڑوئی کو تکلیف
ہنچانا تھا اور جوقوی ہوتا تھا وہ ضعیف کو ہڑپ کرلیتا تھا۔ ہمارا یہی ریکئے معنگ
مقاکہ اللہ تعالى دے ہمیں ہیں سے ایک دیول ہی جا جس کے نسب کو اور کہائی کو
اور ابانت داری کو اور پاکبازی کو ہم جانتے ہیں اس دسول نے ہمیں اللہ تعالیٰ کو طوف سے نازل کردہ احکام بتائے تاکہ ہم اس کو وصدہ کا مشر کے مائیں اور اس
کی عبادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمادے با ب دا دول نے ہم وں اور مبتوں
کی عبادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمادے با ب دا دول نے ہم وں اور مبتوں

رسول الشخطی الشعلیرولیم نے ہمیں بھی عکم دیا کہم ہے بولین امانت اداکی صلہ دی کریں پڑوسیوں کے ساتھ اچھاسٹوک کی توام چیزوں سے اور ناتی تنل کرنے سے دور بیں انہوں نے ہمیں بخش باتوں اور حش کا موں سے اور جوٹی باتوں سے اور بیا ہوت سے اور باک مورتوں کو تہمت لگانے سے نے فرما یا اور ہی نماز کا اور دوزے رکھنے کا حکم دیا واس وقت نیفل کام سے بعد میں فرائف کے جاکم نماز کا اور دوزے رکھنے کا حکم دیا واس وقت نیفل کام سے بعد میں فرائف کے جاکم میں نازل ہوئے الذاہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور اس پرایمان سے آسئے اور اس نے جو کچے فرما یا اور بتایا اس برعمل کرنے سے جو دور ہوگئے۔
اور اس نے جو کچے فرما یا اور بتایا اس برعمل کرنے سے ہم نے توجید کو اختیاد کر لیا اور شرک سے دور ہوگئے۔

جب ہم اوگوں نے سچا دین اختیار کرلیا تو ہماری قوم کے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے ہم برظلم وزیادتی کرنے ہمیں طرح طرح کی تطبیعیں دیں اور سیتے دین سے ہٹا نے کے سے ہم پر زورڈ النے نگے تاکہ ہم بھرسے بُتوں کی عبادت کرنے گئیں اور

بيداعمال كيف كيس اورضبيث بجيزس كمان كيس

جب ان اوگول نے ہم برقائم کیا اور بہت زیادہ زیادتی کی اور ہم پر جینا تگ کردیا اور اس کوششش میں گئے کہ ہمیں دین جی سے مثا دیں توہم آپ کے شہرول میں آگئے اور ہم نے دوسرے بادشا ہوں پر آپ کو ترجع دی اور آپ کے پراوی میں رہنا منظور کیا اس امید پر کرم آپ کے باس امن وامان کے ماعظ رہیں اس میں رہنا منظور کیا اس امید پر کرم آپ کے باس امن وامان کے ماعظ رہیں اس میں رہنا منظور کیا اس امید پر کرم آپ کے باس امن وامان کے ماعظ رہیں

كريم بركون ظلم ذكيا صاف كا.

یرسب بایم سن کرنجاش نے کہا کہ اچھا تہا دے دس رسول دصلی الدملیہ وہلم ہو ہے جائزل ہوا ہے اس بی سے تہ ہیں کچ یا دہے ۔ حضرت جعفرت کہا کہ ہل ہما دے ہاں محفوظ ہے ۔ نجاش نے کہا تو کچے ہے سناؤ حصرت جعفرت فی الدّ عند نے سوؤم کم کا مشروع سے بڑھنا شروع کیا دیہ وقد شناس کی بات ہے کچ کو بخاش نصرانی بین عیب ان تھا اس سے اسے قرائن مجید میں سے صفرت مریم اور ان کے بیٹے صفرت میلی عیب السّلام ہی کا ذکر سنانا وقت کا تقاصنا تھا) جب صفرت جعفرت فی الدّ عند نے مند اللہ عند اللہ عن

سورهٔ مریم بڑھنا مشروع کیا تو نجائتی نے زار و قطار رونا مشروع کر دیااس کی ڈاٹر سی استوں سے ترموگئ اوراس کے باس بونصرانی دین کے علمار موجود ہے وہ جوا بنی کتا بیں کھو ہے ہوئے نہیں ہے خور ور وکرا نہوں نے ان کتابوں کو بھی ترکر دیا نجاشی نے کہا کہ یہ اور وہ کتاب جوعیشی علیالسلام لے کر آئے یہ دونوں ایک ہی طاقجہ سے نکل رہے ہیں بینی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ۔ بھر کہ والوں کے بھیج ہوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ میلے جاؤاللہ کی طرف سے ہیں ۔ بھر کہ والوں کے بھیج ہوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ میلے جاؤاللہ کی طرف سے ہیں ، بھر کہ والوں سے کہا کہ میلے جاؤاللہ کی طرف سے ہیں ان لوگوں کو تمہار سے والے نہیں دونوں قاصدوں سے کہا کہ میلے جاؤاللہ کی قرم میں ان لوگوں کو تمہار سے والے نہیں کروں گا ۔

جب کہ والوں کے دونوں قاصدوں نے یہ اجرادی کھا اورا پناسامند لے رخاش کے دربارسے باہر نیکے عمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل کوالیں تدبیر کروں گا کہان لوگ کو ہری جری جگر مل گئے ہے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ عیدا للہ بن رمیسے کہا کہ میا للہ بن برمیسے کہا کہ السان کروا تو یہا ہے ہی رہشتہ دارا ورعزیز وقریب ہیں اگرچہ دین بی بھات فالف ہوگئے ہیں تین عمرو بن العاص نہ مانا صبح کو چر بخیا بنی کے در بار میں گیا اور کہا کہ اے بادت بی ذیادہ فلط بات ہے ہیں ان کو بلاکر آپ ہو چھے کو عیدئی علیالت الم کے بارسے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ ہیات نے بالکر آپ ہو چھے کو عیدئی علیالت الم کے بارسے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ بخائی نے نان کو بلول آبا ہوں سے آب کہا کہ عیدئی علیالت الم کے بارسے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ بخائی نے بی آب ہو تو اس نے ان بنا اس نے بی کیا ہو ہو کہ بروا ہو گا ہو بالد کی بارسے ہیں گیا ہو بالد کی بی بی ہو تو اس نے ان میں میں بی جو ہا در سے بی کہ بارسے ہیں کہا گئے ہو جو خواس نے ان میں میں ہو ہا کہ برول ہو ان ان میں ہو جو خواس نے ان میں اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے اور اس کی دوج ہے (جواس نے مریم کی طرف جیم ہو بائل کواری تی اور کو اس نے مریم کی طرف جیم ہو بائل کواری تی اور کو سے اور اس کا رسے والی تھی ۔ طون جیم ہی بالد کا کواری تی اور کی میں ہو جو بائل کواری تی اور کی کی طرف جیم ہو بائل کواری تی اور کو کی سے نے کی کر رہے والی تھی ۔ سے نے کر رہے والی تھی ۔ سے نے کر رہے والی تی ۔

يهن كرنجاستى نے زمين پر اپنا باتھ مارا در ايك جھوٹا سائکڑی كافكر انھاياا در

کہااللہ کی تم عینی ابن مرمیم بانکل ایسے ہی مقرصیے انہوں نے بیان کیاان کی خصیت اس بیان سے انتخاب کی خصیت اس بیان سے انتخاب کی متنی میرے باتھ میں کڑی ہے.

بونکرنصاری بین بی عقیده جلاآر ای تاکسیسی علیانسلام الدیکے بیٹے ہیں اسکے
پادری اوگ جو واں موجود سے ان کو بہت ناگوارگز را نجاشی نے کہا کہ بات بہہ ہے جو
انہوں نے کہی ہے اگر جہتم کتابی ناک جو ل جڑھا ؤ۔ اس کے بعد نجائش نے صحابی ہے
کہاکہ آپ کوگ جائے میری مرزیین ہی امن جیس کے ممائھ دہمیے جو خص تمہیں
بڑا کھے گا اسے مزاعبی تن ہوگ مجھے رہے نہ نہیں ہے کہ مجھے موسے کا بہاڑ ل جائے
اور تہیں کوئی تکلیف جنے جائے۔

بخائتی نے کہااور مکر والوں کے دونوں قاصدوں کے بدایا والیس کوئے اور کہاکہ اللہ نے کہااور مکر والوں کے دونوں قاصدوں کے بدایا والیس کوئے اسے کوئی رشوت نہیں لی اب بی اللہ کے دائیں کے دائوں کے دائیں اسکانے کے دائوں کا دونوں آدمی والوں کے دائوں کے دائ

حنرات محاراً بی بحرت کرے گئے۔ قد وہ سب و بال این وامان اور نیرو توبی کے ساتھ رہنے سکے ۔ پچھ عرصہ بعد بیخ برائی کی کر والے سلمان ہو گئے ہیں اس ائے بعض محابہ واپس کر معظمہ آئے اور بعض محابہ وہی مبشہ ہیں مہتے رہے جب مبشہ چوڈ کر آنے والے حضرات کو معظم پہنچ قرمعلوم ہوا کہ وہ خبر هجو ٹی محق اور بیہاں مسلما نوں براور زیادہ فتی ہور ہی ہے ۔ بھران ہیں سے بعض حضرات واپس حبشہ پھلے گئے اور بعض حضرات کو معظم ہی ہی رہ گئے اور صیبتیں برواشت کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم حضرت ابو برصد این کو ساتھ لے کہ مدیستہ فروہ کو ہجرت فرمائے اور بیجے سے اکثر صحابہ میں مدینہ منورہ ، بہنچ گئے یعین صفعت اراور ہو آئیں بیکے رہ گئے سے اکثر صحابہ میں مدینہ منورہ ، بہنچ گئے یعین صفعت اراور خیبہ ہی میں بینے کہ حبشہ میں جو صنرات مقیم سے وہ و بہی خیبر ہیں جاکر آئے سے بل خیبہ ہی میں بی کے کہ جسٹم میں جو صنرات مقیم سے وہ و دہیں خیبر ہیں جاکر آئے سے بل

<u>لئے پہلے تو وہ مدم</u>نه منورہ آئے جب معلوم ہوا کہ آپ بہاں تشریف نہیں کھے خیبر تشریف ہے گئے ہیں توریمنرات بھی خیبر بہنج گئے آیٹ نے ان حضرات کو بھی مال غنيمت مي سع حصة ديا.

اسمورة المائده كي آيات ذيل مع ترجر يرصيخ:

ان کی آ نھوں کو اسٹ کیار دھیں گے ی کے بیجائے کہ خرشی میں دہ کتے بي كراسدرب بم ايان لاسفهي بجی اسس کے گوا ہوں میں لکھ لیمے بوبمارس باس حق آيائد مماسس کے آرزومندیس کے ہمارارسے ہمیں مالحین کے ساتھ جنت میں داخسل كرے گا توان سے ان كى طلب كے مطابق انهين مبنون مين داخل كماجن کے پنچے بنری بہتی ہوں گی کا اکس یں جیشہ رہی گے اور نیکو کاروں کا

وَإِذَا سَمِعُوْ امَّا أُنَّذِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِي) عَيْنَهُ مُ مُتَفِينُونَ مِنَ الدُّمْعِ مِشَاعَ رَفُوُ ا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ دُبِّناً أَمَنَّا خَاتُ تُناكُ مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿ اورتِهم كيون رَا للَّه يرايمان لا مَن اور وَمَالَنَالَاذُوُمِنَ بِاللَّهِ وَمَا حَاءَ نَامِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنَّ بُدُخِلُنَادَ بُنَامَعِ الْفَوْمِرِ الصَّالِجِ مِنَ وَاَتَّامُهُ مُ اللَّهُ بِمَاتَالُواجَنَّاتِ نَجْرِي مِنُ تَحْتِمُا الْاَنْهَارُخُالِدِيْنَ ونهاً وَذَا لِلسُّجَزَّاءُ الْمُحْسِنِينَ \* (NO-NYOLUI)

مفررین کابیان ہے کہ یہ آیات مبتنہ کے نصاری کے بارسے میں نازل ہوئیں بعض صنرات كافر مالك كحضرات محارة جب بحب كرك مبشر يبني اور بادشاك دربار مین صنرت جعفر شنے بیان دیا اور سورہ مریم پڑھ کرسنائی۔ اس سے متافر ہو كرشابى دربارك لوگ رويزي عق ان آيات ي ان كا ذكر بي اسكاني بن مغرين فاس كوسليم نبيس كياان حضرات كا فرما للسه كرمورة ما كده مدنى سيرج بجرت کے بعد نازل ہونی اور بجرت مبشہ کا واقعہ کم معظم کے قیام ہی میں بیش

یمی پرلرسیم.

آیا مقالاندایه آیات در باد که ابتدائی حضرت جعفرا در ان کے مائقیوں کی ملاقاسیسے متعلق نہیں ہو تکتیں یہ

معالم التنزل مي سكا ہے كرجب حضرت جعنر صبت والي موسف ككے تو نجاش في رسول الشرطي الشرطير وسلم كى ضرمت ميں ايك وفد بجيجا جوسا موافراد

يمشمل عقاء وفد كالاكين مي نجاش كابديا بمي عقار

نجائتی نے آنھنرت ملی اللہ علیہ والی آلہ والم کی خدمت میں تخریر کیا کہ یا ہول آلہ یں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالے لئے کیے دسول ہیں اور میں نے آپ کے چیاکے بیٹ کے ایخر پر آپ سے بیعت کرلی اور میں نے اللہ تعالے کی اطاحت قبول کرلی ٹی آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو جیج رائم ہوں اور اگر آپ کا فرمان ہوتو میں تود آپ کی خدمت میں حاصر ہوجا کوں والسّلام علیک یا دسول اللہ !

المناس كاجعبا بوايد وفك من من سوار تعالين يوك سمندي دوسك صنرت جعفر ومن الشرتعالى وزايين ساجيول كمساعة بن كي تعدا وسترسخ ودسرى من برسوار موسف تقييد وك رسول الشرسل الشرطيد ولم كى فدمت بن ماخرم وشق برسوار موسف تقييد وك رسول الشرسل الشرطيد ولم كى فدمت بن ماخرم الشرائية المناس بهر وصنوت من الشرائية المناس بهر وصنوت من الشرائية المناس بهر المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس به المناس المناس به المناس المناس به المناس به المناس المناس به المناس المناس به المناس به المناس به المناس به المناس به المناس به المناس المناس به المناس به المناس ا

نصاری نجران کااسلام قبول کرنا ارسول النمسل الله تعالی ملیه ولم کا دوت کاکام ماری تفامشر کین کری مالفت اور دشمنی اور ایذار رسان کے با وجود اسلام

أعمعالم الشزيل ص ٢٥٠١ ٢٥٠٥

4.4

چیل را خابولگ باہرسے آکسلمان بوسے ان یم نجران کے نصاری کا تذکرہ بی مان ہے ۔ ایک دن ربول اللہ مسلمان ہوئے مہر جرام یم تشریف رکھتے ہے کہ بیں افراد کے لگ جگ نصاریٰ کی جاعت ما صرفد مت جوئی ان لوگوں کو آپ کی بعثت کی اطلاع مبشہ ہے آنے جانے والی خبروں کے ذریع بنی ہی ہی ۔ ان لوگوں سے دبول اللہ مسلمان ترفیلے علیہ وہم سے کھر سوالات کے بہر آپ نے ان اس کے سوالات کے بہر آپ نے دان اسلام کی دھوت دی اور قرآن شریف پڑھ کرسایا ۔ قرآن ساتو ان کی آ تھوں سے آنسوماری ہو دی اور قرآن شریف پڑھ کرسایا ۔ قرآن ساتو ان کی آ تھوں سے آنسوماری ہو گئے ۔ آپ کی تصدیق کی اور آپ برایمان لاسے اور انہوں نے یہ مان لیا کران کی کئی روی کی خبردی گئی کے ۔ آپ کی تصدیق کی اور آپ برایمان علیہ وہم کی تشریف آوری کی خبردی گئی ان کے بیان کردہ اوصاف آپ میں پوری طرح موجود ہیں ۔ ان کے بیان کردہ اوصاف آپ میں پوری طرح موجود ہیں ۔

جب آپ فدمت سے رضمت ہوکر روانہ ہوسف کے توالج جبل اور کس کے چندرا تقی ان کی طرف آگے بڑھے اور ان سے کہا کہم تو بڑسے تراب مسافر نکے بہارے دین والوں نے تہہیں اس سے بھیجا تقاکہ تم انجی طرح اس شخص کی خبر ہے کرواہی ہبنچو انجی تم شکے کہ سے بیم نے بھی کے مسل اور ایس ہبنچو انجی تم تھے کہ سے بیم نے کوئ ایسا مسافر نہیں ویکھا ہوتم سے بڑھ کرامتی ہو اس نے مسامانوں نے جواب میں کہا :

سلام عليه و التحمد ما است عليه المدن الفسناخيرا و است عليه و التحمد من رتم ابن جريوس ربوم مم آباری جبالت کابواب بهي ديت يهي اين دين بر ميلن کا آواب مل گاا ورته بي همارت وين پر ميلن کا بدله على دين پر ميلن کا بدله على دين بر کواخت يا در اين ميل کول کوتا بي بهي کي در کيا اور اپن تي ين فير کواخت يا در در در ميل کول کوتا بي بهي کي د



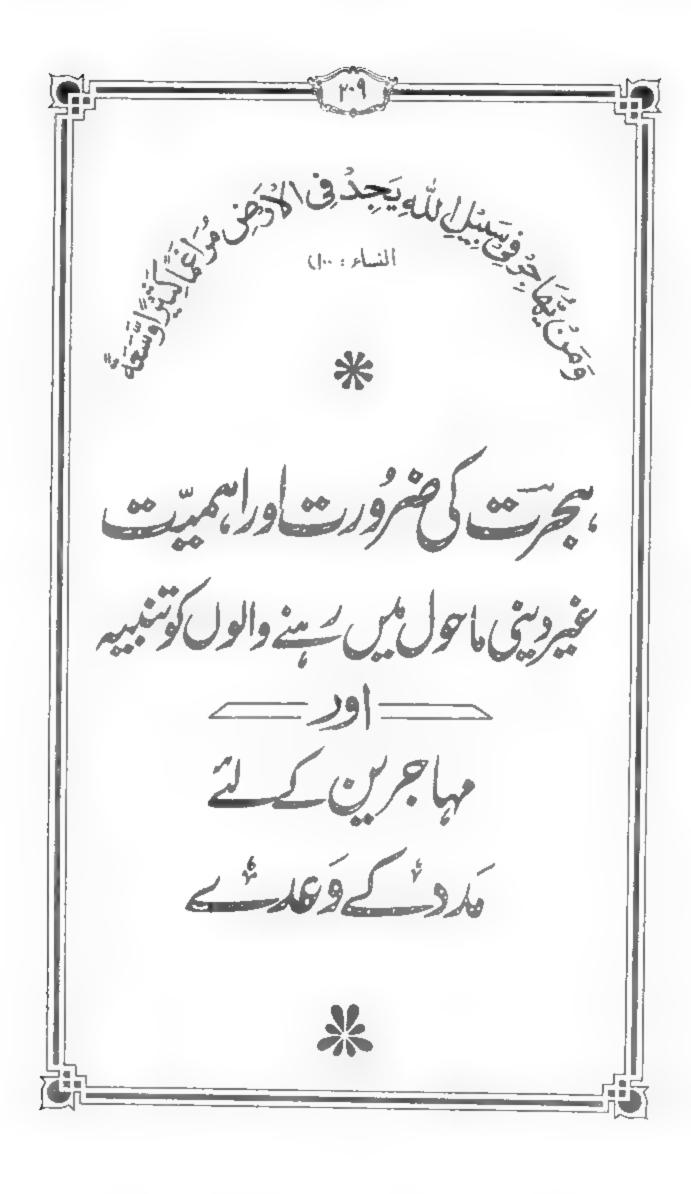

## بهجرت كيمشروعيت اورابهميت اور احوال عاصره كيمطابق اس كاركام

ابتدائے اسلام بی جبکہ کرمعتلی مسلمانوں کا دمینا دو بھر تھا اورا حکام شرعیر پر علی نہیں کرسکتے ہے اور مدینہ منورہ اس والمان کی جگر نعیب ہوگئ متی اس وقت اہل کر کو اور جر لوگ دو سرے ملاقوں ہیں دہ ہتے تھے ان پر بجرت کرنا فرض تھا ۔ بھر جب کر سفلہ فتح ہوگئ ۔ دسول الشرطی والم نے مرحب کر سفلہ فتح ہوگئ ۔ دسول الشرطی والم نے ارت اور برایا : ال صحرة بعد المفتح کہ مکہ فتح ہو سف کے بعد ہجرت فرض ندر ہیں اور ساتھ ہی بھی فرایا ولکن جہدو دینے دریکن جہاد اور نیت ہات ہے) اور ساتھ ہی بھی فرایا ولکن جہدو دیا ہے

اورجب تبيي في سبيل الديك كاظم ديا ملسفة ونكل كفيت بور

اورایک مدیث می ادمث دہے:

"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برّا كان أو ف اجراً والصلاة و اجبة عليكم خلف كل مسلم، برّا كان أو ف اجبة على كان ف اجراً، وإن عَبِلُ الكباش، و الصلاة و اجبة على كل مسلم، برّا كان او فاجرًا، وإن عمل الكباشي " كل مسلم، برّا كان او فاجرًا، وإن عمل الكباشي " ترجم، جهادتم يروا جب مع برامير كما قذ يك بويا بدم واود خاز إجاعت واجب مه تم يرم مسلمان كي يجها يك بويا بدم والرح كميوكناه كرتا واجب مه نيك بويا بدم والرح كميوكناه كرتا و براه واجب مه نيك بويا بدم والرح كميوكناه كرتا و كرتا و المراه واجب مه نيك بويا بدم والرح كميوكناه

لے رواہ البخاری وُسلم ۔ کے رواہ البواؤد ۔

رہی ہجرت کی بات تو ہجرت ہمیشہ اور مہر وقت اور مرطاقہ میں فرض نہیں ہوتی البتہ موں بندوں پر لازم ہے کہ یہ نیت رکھیں کہ جب بھی دہنی تقاضوں کی وجہ سے وفی بجور تا اللہ پر بیٹ کا توجور و دی ہے اسلامی پر شے گا توجور و دی ہے اسلامی با میں اللہ بیں ہر حکہ مالت التحکام پر میل سکتا ہے یا نہیں یا دمین احکام پر میل کرنے ہیں بجرت کر نا فرمن ہوجا تا ہے الفالیا بیساں نہیں رہتی احوال بدستے رسمتے ہیں جرت کر نا فرمن ہوجا تا ہے الفالیا بیساں نہیں رہتی احوال بدستے رسمتے ہیں جرت کر نا فرمن ہوجا تا ہے الفالیا بیساں نہیں رہتی اوال بدستے رسمتے ہیں جرت کر نا فرمن ہوجا تا ہے الفالیا بیسا ہو و میں ایسا بہت ہوتا ہے کہا ہو استے ہیں با وجود موقعہ پانے کے گر در مال جا تیداد یا در سنت داریوں کی مجت میں اسمی جوالے بیا آت ہی ہیں جے رہتے ہیں اوان بھی نہیں دسے سکتے اسکون کو ہوت میں ایسان کو وطن بیل تیں جھوڑ نے دیتی ۔ ایسے وگ ترک ہجرت سے گنہگار ہوتے ہیں ای رہجرت فرض ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں ۔

بعن مرتبہ ہؤمن بندے کفرے ما حول سے جان چھڑ لیف کے سلے خود سے وطن چھڑ لیف کے سلے خود سے وطن چھڑ کے دیتے ہیں۔ ان چھڑ کر کہ چلے جائے ہیں اور بعض مرتبہ اہل گفران کو وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ان وولوں صورتوں پر بجست مساوق آئی ہے۔ آنخضرت سرور مالم صلی اللہ علیہ وسلم فیاد کہ آب کے ساعتہ بہت سے محالہ بننے مکہ معظم سے مدید منورہ کی طرف ہجرت کی تھی او بھی مختلف بھی ختلف علاقوں سے محالہ کرائم ہجرت کرکے مدید منورہ پہنچے۔ اس کے بعد می مختلف ادوار اور مختلف ازمان میں ہجرت کے واقعات ہیش آتے رہے ہیں۔

لالتاليم ين شرقى بنجاب بن السطرة كواقعات بيش الكف فقا ورابي الورب اورا فريق بنجاب بن السطالات بيش الكف فقا ورابي الورب اورا فريق بنول بن السطالات بيش التقديم الشرك المنطاق المنظم الشرك المنطب وي شخص الشرك المنظم الشرك المنطب وي شخص الشرك المنطب كوي شخص الشرك المنطب كورت كا الأده كرسة كا المنطب كا الشرك المنطب كا ا

يؤنكر رسول الشرصلى الشرتعالى عليه وسلم كى حيات طبيبه تمام تونين كے لئے اسور صن

ہداس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے مالات اور معاملات میں ایسی چیزی پی اسی کے مالات اور معاملات میں ایس سے اور آپ ایسی ہے بڑی بی ایسی ہے بڑی بی ایسی ہے بریان ہے کے صحابی نے برداشت کی اور بعد میں آنے والوں کے سائے نموز چوڑ گئے، کا فرون سے جہاد کرنا ان کے ملوں کا جواب دینا جہاد کے سائے سفر کرنا دیم نے بردھاک جھانا اسفا میں نکی فیوی ہی بہنا محوک اور بیاسس سے دوچار ہونا یہ سب چیزی احادیث شرافیہ میں نکور این میں نکور این احادیث شرافیہ میں نکور این احادیث شرافیہ میں نکور این ا

مشركين كرسف المسام قبول كرف والصرات كودفاص كرج أن من دنيا كما عتبارس صنعف عق الذاء وسيفا ورتكاليف ببن المسفي كوئي كسرنبي ركم عن الله بالسف مع من الله بالسف من البهول في المسف والسف ورسف الله من الله تعالى عليه ولم كى فرست وولت سع ما لا مال فراد بالهول المن ورض الله من الله من المن من الله من الل

ولي مي جنداً يات قرآنيه درج ك ماتى بي بن مي جرت كا ذكر بادر مهابر

## ك نفنيلت بيان فرمالى بصاور غيرمعذور كو بجرت ذكرسف برتو بيخ بصاور عذاب كى بهجرت كاثواب

بوكم بجرت مي بهت سخت تكليف بوتى بيئا الى وطن جيور أبرا كالبياموال وشمنوں کے قبصنہ میں رہ جاتے ہیں جا سیدادوں سے ابتد دھونے برشتے ہیں اعزہ و اقربا جدا موجاتے ہیں اس الناس بشاعل کا تواب می بہت براہے. سومه آل عمران کے آخری رکوع میں فروالی:

مِنْ دِيَارِهِ عُوا أُوْذُو افْت مِن المسكة اورانبي يرى راه يس سَيّاتِهِ مُوَلَّا دُخِلَتُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِئُ مِنْ تَخْتِمَاالْاَنْهُوُ نُوَابُامِنَ عِسنُدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ مُحْسُ الشَّوَابِ ٥(١٩٥)

فَالْكَذِيْنَ هَا جُرُوا وَ أُخْرِجُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سَرِيتِيلَ وَقَاسَلُوا وَقُسِلُوا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا لا كَفِيرَتُ عَنْ مُن مُ الله كيا ورُمْ تول بوسة من صروران ك خطاؤن كاكفاره كردون كااورضروران كواليعد الخول يمي داخل كرون كاجن كيني بنري بتى بول كى دانس ك الشركهاس الداشري إسساهابدلهد،

اورسورهٔ بقسيمه من فرمايا:

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُرُوْا وَجَاهَدُوُا افِي سَبِيْلِ اللهِ أُوْلَيْ لِكَ يُرْجُونَ رَيْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَفُورٌ لَّحِيدُ إِمام السُّرْمَال خنور رحيهه .

بالتبريج لوگ ايان لاسقا ورجنيول ن بجریت کی اورجهاد کیا الله کی راه میں وہ الشرتعالى كى رحمت كما ميدوار جي اور

ادرسوره توسيس فرمايا:

إِنَّ الَّذِينَ أَ مَنْقُ أَوَ هَلَجُرُوا ﴿ جُولُكَ ايمَانِ لاسْفَا وَحَبُولِ فَاللَّهُ

دَجَاهَدُوْافِي سَبِيتِ لِمِ اللَّهِ وَ بأمو الهدوانفسيه وأغظم دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُوْلَبْكَ هُــهُ الْغَالِثُونُونَ. (۲۰)

اورسوره تخل مي فنراما

وَالَّذِينَ هَاجَرُوْافِ اللَّهِ مِنْ إِنْ عُدِ مَاظُلِمُو الْنَبِومَ فَهُمْ كَاس ك بعد كان بِظْم كياكيام فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَكَاجُدُ ان كودنيا بن الجاهكا فادي كادم الْأُخِرَةِ أَكْ بَرُ لَوْ كَ الْوُالِ الْحُرْتِ كَا تُوابِ بِيتِ بِرُالِهِ كَاشَ يَعُلَمُونَ ۽ (١٩)

كامره من جمرت كي اورجباد كيا وه الله تعالى كے نزدىك برسے درسے والے بين اوديمي لوگ كامياب بامرادين.

جن لوگوں سفے اللہ سکے ہجرت

يەندىكى يىتە. ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت اور جہاد دونوں کی خریعیت اسلامہ پسری بری اہمیت ہے۔ بروسس میں نیا نیا پہنچنے کی وجسے ابتداؤیونی تکلیف بہنج مائے

توبدا وربات سے سکین جلد ہی رحمت اور برکت کے دروازے کھل ماتے ہی اور فاهری و باطنی منافع ملنے لگتے ہیں اور معاکشس میں بھی فراوانی بوماتی ہے جنازت معاریف نے کر مکرم جھوڈ کر مدسیت منورہ کو بجرت کی متی ۔ چندسال بعد مکرمعظم بھی فتح موليا خيرفتم موابهت علاق قيض من آت برى برى ما تيداد برس اموال غنيمت اعدائ عيرا تخضرت صلى الشعليه والمهك بعدمعر شام عراق فتح جوسة بو تصرات كم من مجودا ورب كس عدان كورات راس اموال في.

تاريخ اس برشابدہ کے ہجوت اور جہا دسے کا یا بلٹ ماتی ہے اور سلمان صر یرکر آواب آخرت کے اعتبار سے اجس کے برابرکوئی چیز نہیں ہوسکتی، بلکہ دنیا وی اعتبارسي بجريت اورجهادكي وجرسي عزيت اورشرف العكا فرول برغلب إور مالداری اورغلام اور با ندلوں کی ملیت کے اعتبارے کامیاب اورمن انزالمرام الوجاتے ہیں۔

حضرت عمروين العاص رضي الشرعذ ف ببيان كياكه مين نبي اكرم صلى التذيعال لط عليه وللم كي خدمت مي مامنر بهواا درعوض كيا إينا لاعقه برهائية باكريس آييج ببيت كريوں - آيت نے اپنا دا منا وي آگے بڑھا يا تو ميں نے اپنا او تھ سكيٹر ليا - آت نے فرايا اسع عرد اکیا بات ہے ہیں نے عرض کیا میں شرط لگانا جا ہوں فرمایا کیا سف مط لگاتے ہو؟ میں نے عرض کیا پرشرط لگا تا ہوں کرمیری ففریت کردی جائے ایجے فرمایا اع والما تهيم على نهي كسي تسك اسلام ان سب خطاو ل وختم كردا كا بواس سے پہلے ہوئیں اور ہے شک ہجرت ان سب گنا موں کو تم کردیتی ہے ج اسسيه بهط عقادم بعث عج ان سب گنا بول كوخم كرديتا بي جواس سيهط عقے ( بشرطبیکہ کبیروگناہ رسکئے ہوں اور حقوق العباد ذمیر نہ ہوں ۔ ابجرت اور جج کے ذربع صغير كناه معاف بموملت بي اور حقوق العباد كى ادائي حسب سابق لازم رتيج اخلاص کی صرفرت استران اندان کی صرورت ہے بعنی ہو بھی عمل کیا ۔ اخلاص کی صرفرت استران اللہ تعالیٰ کی رصا مصل کیہ نے کے بواجہاد ادر بجریت دونوں بڑے اٹھال ہیں ان کے لئے بھی اخلاص کی منرورت سبے جھنرت عمربن خطاب صى الشرحن من روايست سي كررسول الشرصلي الشرعليد ولم في ارشاد فرمایا کدا ممال کا مارنیتوں بہہ اور سیخص کے لئے وہی ہے جواس نے نیت کی سوس کی نیت اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے دسواللہ کے نزد کیے جماس ک ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے اور س کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ اس یں سے کچے مل جلنے یاکسی عورت کی طرف ہے تاکہ اس سے نکاح کرنے و تواللہ کے زدیک عبی اس کی بجت اس طرف ہے جس کی اس نے ہجریت کی . (رواه البخاري ومسلم وآخرون)

(رواه اجماری وسیم و احرون) حطرت ابومولی رضی الشرعند نے بیان کیا کہ ایک نفخص نبی اکرم مسلی الشرهلید وسلم کی خدمت میں ماضر ہموا اس نے سوال کیا کہ ایک نفخص مال فنیمت سے لئے لڑائی لڈیا ہے اور ایک نفخص اس لئے لڑ آ اس کی شہرت ہموا ورا کی شخص اس لئے لڑ آ ہے کولوگوں کواس کی بہا دری کا پرتہ چل مباہ نے ان میں فی سبیل الشراط نے والا کو ان ؟ آپ نے فرمایا فی سبیل الشراط نے دالا وہ ہے جو اس لئے بین کے کرے کہ اللّٰہ کا کلمہ بلند ہو۔ رصیح بخاری ص م ۲۹)

امادیث می مان بنادیا گیاہ کہ بڑل اللہ کی رصاکے سائے ہواگر بظا ہر عمل صالح ہو ایکن اس میں نیت اللہ کی رضا نہ ہوتو وہ وبال ہو گا بلکہ آخرت میں عذاب کا سبب بنے گا ۔ عورت کا ذکر بطور مثال بیان فرمایا ہے بعضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سنے بیان کیا کہ جس نے ایک عورت کو نکاح کا بیغام دیا ہے اس کہ جاتا تھا اسس عورت نے انکار کیا اور نکاح ہونے کے سائے بجرت کرنے کی شرط لگال ۔ اس خورت سے نکاح کرلیا بھنرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن فرط نے ہوئے کہ ہم لوگ اس عورت سے نکاح کرلیا بھنرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن فرط نے کہ ہم لوگ اسے مہاج سرام قیس سے یاد کرنے ہے گا

صل مجرت ميد كركناه ميورد كرماني بجرت سلف ك مائيواس الماني الم

اسکام اسلام بجالان بی جونشن رکاوش ڈانے بی وه رکاوش دور موجائے اور اہل ایمان بی بہنچ کرسکون واطمینان کے ساتھ دین کاموں میں لگ سکیں . صرف دلی ایمان بی بہنچ کرسکون واطمینان کے ساتھ دین کاموں میں لگ سکیں . صرف دلی چوڈ دینا ہی بجرت نہیں ہے ۔ بجرت کے لوازم بی سے بی بھی ہے گانا ہوں کوچوڈ دیا جائے ۔ کوچوڈ دیا جائے اور اللہ واللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کوشعار بنایا جائے ۔ صبح بخاری صل بی ایم ہے کہ آنخسرت صلی اللہ طیہ ولم نے فرمایا المها جومت محجومان بھی واللہ عدی وہ جی میں مہاجر وہ ہے جو اُن چیزوں کوچوڈ دیے بنے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن فرمایا ہے ) ۔

نودگنامون می متلایی نفس سے مقابل نہیں کرسکتے، وطن جو ورکر مہا ہرتوین گئے میکن گناه نہیں جو درستے اس سے ایمانی تعاضے پورسے نہیں ہوستے. ارشا دفر مایا رسول الشصل الشرعلیہ وسلم نے المسجاھد من جاھد نفسه في طاعة الله والمعاجومن هجوالخطایا والمد تنوب رمجا مروم ہے والمشرکی فرما نبواری میں این نفس سے جہاد کرسے اور مہا جروم سے جوگناموں کو اور خطاؤں کو جو درشے

# فى سبيل لله بجرت كرنبوالول محلة وعدر

وَمَنْ يَهُا جِرُفُ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ الرَّخِصُ اللهُ لَالْمِ وَلَى يَجِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
الشرير الخضف والابرام بربان ب.

(التساوه ۱۰۰)

لباب النقول م ١٠ ين تصرت ابن عباسس شيفل كياسي كر تصرت مور ابن بن جدب في محرت كي نيت سے نكلے كا الده كيا البيظ كر والوں سے كہا كہ مجھے موارى برسوادكر دواور مشركين كى مرز بين سے نكال دو بين رسول الشرطلية ولم تك بہنج ما وَل رجب ده رواز ہوگئة قواسة مين موت آگئ آنخصرت مرورها لم سائلة عليه ولم تك بهنين بينج سكة آب بروى كا نزول ہوا اور آبت بالا نازل مون . عليه ولم تكر مين بينج سكة آب بروى كا نزول ہوا اور آبت بالا نازل مون . عقر معظم مين شركين بي جينے ہوئے عقر جب آبت كرى إلا الم شدة عقور بين مين المؤلف كيا ہے وہ كر معظم مين شركين بي جينے ہوئے . جب آبت كرى إلا الم شدة عقور بين من المؤلف كيا مين المؤلف كيا الم والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف كيا مين المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف كيا مين المؤلف كيا والمؤلف وال

له مشكرة المصابح من ١٥

لاَ يَسْتَطِيعُ وَنَ حِيْلَةٌ ناذل بونى توانبون سنے كہاكميں الدار بوں ميں نتكنے كى تدمير كرسكتا بهول للذاانهول سف بجرت كاسامان تياركيا اورآ تخضرت مسرورعالم صلى الله عليه والمم كب يهني كالادب سينكل كعرب بوسقان كومقام تنعيم بي موت ٱكْنَ (بوحم سے قریب ترمگرہے) اس پر آیتِ بالا وَمَنْ یَکُوْرُجُ مِنْ سَیْسَا مُهَاجِدُ اللَّهُ الله وَرَسُولِهِ نازل مونى اور ايك واقعه فالدين حراثم كالكهاب مبترسے ( مرمیزمنوں آنے کے لئے ) روانہ ہوستے راستے میں ان کو سانے کا ٹ لياجس كى وجرسهموت موكئ اس برآيت بالانازل مونى . صاحب بابالنقول فاس طرح كاايك وا قعاكم بضيفى كابحى نقل كيام كسى آيت كاسباب زول متعدد عى بوسكة بس ـ النذاان يس كونى تعارض نبي ـ عيريدي تجسنا جاسية كربب نزول اگرجيوه واقعات بي جواوير ندكور بهرية تين آيت كامفهوم عام بيداس میں واضع طور بریہ اعلان هرا دیا کہ جوکوئی شخص اللہ اوراس سے رسول کی طرف بجريت كم لئة الل كعرا بواوراس كامقصدصرف الشرك رصنا بودين ايان كوبيانا چا ہتا ہوتواس کاپیچی نیست سے نکل کھڑا ہونا ہی ہا عیث اجروثواب بن گیا اگرمیہ وال تک زبینے سکاجہاں تک اس کوبینینا تنا. راستے یں موت ہوملنے کی وجہ مع منصدظ الري تك توزيبني إيالين عنيتي مقصدها صل بوكياكيو نكرالشرقلك کے باں اس کا تُواب لکے دیا گیا اور اس کی ہجرت منظور ہوگئی۔ الشرنعالی بہت بڑے مغفرت والے اور رحم فریاسنے والے ہیں۔

# كافرول كيرميان تسهنه والول كوتنبيه

إِنَّ الَّذِيْتَ تَوَ قُنْهُ مَدُ مِنَ مِلَا مِنْ فَرَقِيْ مِن الْأُول كَ مِان الْمُ الَّذِيْتَ مِن الْأُول كَ مِان الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَالُوْ ٱلْكُرِيُّكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً نَتُهَا حِرُو (نِهَا فأؤكبك مأؤيه مرجهتكم دَسَآءَتُ مُصِارًا. إِلَّا المُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّيَاءِ وَالْوِلْدَابِ لَا يُتَعِلِيْعُونَ حِبْكَةً وَ لا

ده کیتے ہیں کہ مم بدنس تھے زمین یں فرشت كيت اين كياالشرك زمين كشاره بسی عی ایم ترک دخن کرسکه دومری ملک يطعاتي سويه نوك بين جن كالحمار جبنم ہے اور وہ بری جگر ہے لیکن ہومرد ادرعورتي ادربيك قادرنه جون كدكوني تدمير كزسكيس اورز إستقامه واقف مون يَهُتَدُونَ سَبِيلًا ، فَأُولَيْكَ اليسهارَالْ بَعَالَ ال كُرساف فرائد عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعُفُوعَنُهُ وَعُنُهُ وَمِ كَادِرُاللَّهِ مِانِ كَرِينَهُ والا بَخْتُ واللَّهِ

وَكَانَ اللَّهُ عَفُقٌ اغَفُورُاه (النام ١٩١١مه ١٩١٠)

صیح بخاری ملل عاش تصرت این عباست سے مردی ہے کہ کھولوگ ایسے ستے جنہوں نے اسلام تبول کرایا تھا ( انہوں نے ہجریت نہ کی تھی) وہ مشرکین ہی کے ساعز دہتے ہے مٹرکین کی جا عیت کی تکیٹر کیستے سفتے امٹرکین کہیں جنگ کرنے جائے توریمی ساعتہ چلے مباتے ہے جس سے شرکین کی جا عست یں اصنا فہ ہوما تا تھا) . نبتجديد بهونا عقاكدان كوبعض مرتبه تبريك جانا عقاجس سيقتل بمومات سعقيا تموار دغيرو مصفقتول موماست عقراس بإللترتعالي في ايت بالانازل فرمائي. الباب النقول مك بس نقل كيا ب كركي لوك كم بي مسلمان بو كف عقر جب ٱنخضرت صلى الشعليه وسلم نے بجریت کی توان لوگوں کو بجریت کرنا گوارا مرموا ( اور است جان مال ير اخوف كمان بكاس يرانش تعالى ايت بالانازل فرائي . دونوں بآمیں سبب نزول ہوسکتی ہیں . آیت شریفہ میں اس بات پرناراضگی کا اللهار فرماما سيحدكون شخص بجرت كمواقع ميسر بوسف كه باوجود مجرت ذكرك ابیتے دین وایمان اوراعمالِ اسسلام کے لئے فکرمندنہ ہوا ورکا فروں ہی میں گھسا رہے۔ اوّل توالیسے توگوں کو خَلا لِیمُ اَنْفُسِہ ہے۔ فرمایا کہ یہ توگ اپنی َ مبا نوں پڑھلم

که نے والے ہیں اور فر وایا کہ جب فرشتے ان کی جائیں تبن کرسنے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ممارا رہنا ہم الیسے ۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رہنا ہم ناایس سے درین کے مزوری کام کیوں نہیں ہجالاتے سے ۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رہنا ہم ناایس سرزمین میں تھا جہاں ہم مغلوب سے اس سے بہت می ضروریات وی پر بھل ذکر سکے سے ۔ فریشتے جواب میں کہتے ہیں اَلَمُ یَنگُنُ اَرْضُ اللّهِ وَاسِعَ قَدُ مَنْ مُرَبِّ وَاسِعَ قَدُ مُنْ مُرَبِّ وَالْمِنْ اور کمشاوہ نہ تھی ، تم ترک وطن کو کے کسی فران کو کہ کے کسی دوسری جگہ ہے جاتے والی فرائن اور کرشاوہ نہ تھی ، تم ترک وطن کو کے کسی دوسری جگہ ہے جاتے والی فرائن اور کرشاوہ نہ ترید فروایا کہ وَ مَا وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ وَ مَا اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَ

پیم صعفائے باسے میں فروا الآ السنت عین من الو جال والسّاء والولدان اسمی یہ بتایا کہ جمردادر عوری ادریجے کا فروں میں جینس جائیں ویاں تعلوب ہوں جہت سے عابز ہوں کوئی تدبیر سلسنے نہ ہوا در استر بی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور کیا کریں توالیے وگ موا فذو ہے تنیٰ ہیں جعنرت این جاس نے فرطایا کہ میں اور میری والد بھی انہیں لوگوں میں سے حتیں جن کو اللہ تعالی نے معذور قرار دیا (مناق صحیح بخاری) ان کے علاوہ اور متعدد صحاب تقر جو مکم کرم میں چینے ہوئے ہے اور ویاں سے نیکنے کی کوئی صورت نہی اور کا فرک صحاب تقر جو مکم کرم میں چینے ہوئے ہے اور ویاں سے نیکنے کی کوئی صورت نہی اور کا فرک کے ماحول میں صحیب میں پڑھے ہوئے ہے۔ ان سک لئے آئے خفرت میں اللہ طلبہ ویلم قنوت کے ماحول میں صحیب میں پڑھے ہوئے ہیں۔ ان ابی رسیعہ اور سلم بن ما اور ولید بن ولید کے اسمار گرامی روایات میں آتے ہیں۔

عِنْكَ اللَّهِ وَأُوْلَا



# بتكيلال فالتحايية

رسُول النَّرْصِلَى النَّرِيِّعَالُ عليه وتم مكم معظم مِن حج كسيط ٱسفِ السلط افراد اورجا حتول كمسليف اسلام ك دعوت بيش كياكرسف تقر مدمينه منوره ميس دوقبيط رست سفق ايك ادسس اورا يك نزرج اور دو براسر قبيل يهود ك رسيق مح بى نصيرا ورنى قريله ، آپس مين چشك رمتي متى الرا ل بحي موجاتي عتى ،آپ صلى الشرطير وسلم كى ديوست كا يؤس لمسلرمارى تقااسى سلسلرمي آپ نے ع من آئے ہوسف فررج کے چنا فرادسے ملاقاست کی اور انہیں اسلام کی دعوت دى، پرچدافراد عض ال لوكول في السي بى كبارسىديال بىم كوتور وى بى معلوم الاست ایس بن سے بارسے میں بہودی کہتے دسے ایس کا اگروہ آ ما میں گے تو ہم اُن سے ل کرتم سے جنگ کریں گے بہتر یہی ہے کی آیک کی بات مان لیں اور آی کادین قبول کراس الیار موکر بیودی دین تی سے قبول کوسفیں تم ہے آگے بغدماتين النبولسف الميمشورة كياا والسلام قبول كرلياء جب مرمين منوره والبس ببنج تووال رسول الشرصلى الشرعليه ولم كاذكركيا اوروال كصصف والون كواسلام كى دمورت دى بحق كروان اسسلام كاخوب جرميا بوكيا اورانصاري تكمرون ميسي كونى ككرايسا خالى نه عقاجس بين آنخصنرت صلى الشرعليه ولم كاذكر ربوتا بور

العقبةالأولى

آئذہ سال ہارہ افزاد نے جے کے موقع پر سنی کی گھاٹی میں آیٹ سے الاقات ك اورآب سے بیعت كى اس كر بیعة العقبة الأولى كما جا آسم، ان باره افراد الله كساغ كسى بعيز كوسشريك بهي كري كيد

- LUSUNUST. (V)

( نانبیں کریں گے۔

س این اولاد کو قست ل نہیں کریں گے۔

کسی پرکون بہتان بہیں باندھیں گے۔

ا اور نیک کام میں آپ کی نافر بان نہیں کریں سکے۔ صفرت مجادہ ابن صامت رضی النٹر عزب نیاں کیا کہ مجم نے دسول الخصالی المرسلم سے ان ہوں الرخوشی میں اور سلم سے ان ہوں ہوئی میں اور سلم سے اور خوشی میں اور نوشی میں اور نوشی میں بات میں بات میں کے اور فر بال برداری کریں گے اور اس بات میں بھی فر بانبر داری کریں گے کہ ہما دسے اور دوسروں کو ترجیح دی جائے اور اسس بات برجی ہم بیعت کرتے ہیں کہ جو لوگ امیر ہوں اُن سے اما رہ نہیں ہیں ہوں حق بات کہیں گے النڈر کے بارسے کی مول سے اور خور کی گا النڈر کے بارسے کی مول سے اور کی مول سے دریں ہوں جو ایک ہوں گا۔

رسٹ کو المسایے کتاب الامارة از کاری و کم میں ہے۔
یہ بارہ حضرات بیعت کرے مدینہ منورہ والیس چلے گئے اور رسول المرسل اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے ان کے ساتھ حصرت مصعب بن تمین کو بھیجے دیا وہ انہیں قرآن کی تعلیم دیے ہے اور اسکام اسلام سکھلتے ہے، دینی مسائل جھلتے اور اسکام اسلام سکھلتے ہے، دینی مسائل جھلتے اور ان کا تعلیم اسلام سکھلتے ہے، دینی مسائل جھلتے اور نماز باجماعت پڑھاتے تھے، مرینہ منورہ میں ان کا لقب المقری مشہود مجھ کیا تھا، ان کا قیام اسرین زرازہ کے باس تھا، اہلی مدینہ کوسب سے بہلا جمعہ کیا تھا، ان کا قیام اسرین زرازہ کے باس تھا، اہلی مدینہ کوسب سے بہلا جمعہ

بعى تضربت مصعب بن عميرض نے بڑھایا تھا۔

### العقبةالثانية

آئنده سال جولوك مديرند منوروسي عج كے سلنے آستے وہيں مرئی كى كھائی رعقبة) میں ربول الله صلی الله علیه ولم سے طلقات کا انہوں نے عرض کیا کہ آب مدینه منوره تشریعیف میملین میصرات تهتر افراد من اور دو خواتین عیس. آت کے چیا عاکستن بھی اس وقت وہاں موجود سقے انہوں نے محسوں کرلیا کہ آیے انصابہ رمیزکی دعوست ہر مربیزمنورہ مبانا منظود کرسے ہیں اس لئے ایک جيا بموسف ك حيثيت سيدانبوب في ايك ممدردان بات كي اس وقت تك وه مسلمان بنهي بوسق تق ابنول في فرماياكه و كيمومحد (صلى الشرعليه وسلم) كا بمارس بهال جومر تبها ورجوحيتيت ب وه تم جانت موالوك ال كمالات ہیں ، تکین عیرمی ہمارے اندررہتے ہوستے وہ محفوظ ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا بے کرتہارسے پاس بہنے ما میں اب تم دیجو لواسے وعدہ سے مطابق ان کی صا<sup>حت</sup> كبنكة بو ؟ اس سلاي تكيف اعلى اسكة بوتوساعا والراكرة مناظست نهي كريسكة توان كوابعي سيريها ي جيوار دو كيونكه وهاسين شهرمي ابني قوم مي محفوظ بمي - انعمادسن جاب بي كها بم سن تهارى باست ك اب ديول الشر صلى الشرعليدوكم اسين بارس مي فيصله مروائي - بهرمال آت فرآن مجيدى تلاوت كى الشركى طرف دعوست دئ اسلام كى رغبت دى اورفر ما يامي تمسي بعت كرتا مول اس مشرط ميركم ميرى اسى طرح حفاظت كرد كي تب طرح أبي عورتوں اور بچوں کی حفاظہت کرتے ہوا وہاں براء بن عرور بھی سے ابنوں سنے آيك كالإيته يميزا اورهرمن كيايا رسول الشرمه لى الشرعليد ولم يبعت فرماسيّه بم آت کی بوری طرح منا ظست کریں گئے ہم لڑا یُوں کے میدانوں ہی اتر نے والے بي، جمعيار والعين، يرجيزي مبي البيغ رون كى ميرات مي ملى بي- الجي را

144

اکسسلسلمی عاس بن عبادہ انصاری کاموال جواب مجی قابل ذکرسہے اور وہ یہ کربہب انعمار مدیز رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وکم سے بعیت کرے کے سلے جمع ہوئے توعیکسس بن عبادہ نے کہا کہ تم توگ عباستے ہو کہ تم کن چیزوں ہے۔ بعدت کردسہے ہو؟

انبوں نے کہاکہ ہاں ہم جانے ہیں کس ہات پر بھت کردہے ہیں ، عباس ہن عبادہ نے کہاکہ دیجو تم لوگ ہجاس خف سے بھت ہوں ہے ہواس کا نتیجہ
یہ نظے گا کہ تہیں گوروں سے اور کا لے لوگوں سے جنگ کرنی پڑے گی ، سواگر تم
سیمھتے ہو کہ جب تمہار سے اموال ختم ہوجا ہیں اور بڑے ہوگ قتل ہوجا ہیں تواں
وقت ان کو بے یار و مدد گار بچوڑ دو ہے ، تو ابھی سے جھلوا ور بھت ہونے کا خیال
چھوڑ دو ااگر تم سے ہیں میں ہوسے سے بعد آپ کو سیمتے ہوکہ تم اپنی بھت کو لور اگر تم سیمتے ہوکہ تم اپنی بھت کو لور اگر تم سیمتے ہوکہ تم اپنی بھت کو لور اگر تم سیمتے ہوکہ تم اپنی بھت کو لور اگر کی مسیمتے ہوئے تا اس کی بھت کو لور اگر کی مسیمتے ہوئے تم اس دو گئے توان اللہ کی تعمیل اس میں دنیا و آخر ت کی مجل ان سیمت انسان سے انسان سے تا انسان سے انسان کو تھے تا ہوں تو بھت کہا کہ ہم ہر بات کو سیمتے ہوئے اور مہڑھ بیب کے بعد انہوں نے ہوسے اور مہڑھ بیب کے بعد انہوں نے ہوسے اور مہڑھ بیب کے بعد انہوں نے بوسے اور مہڑھ بیب کو بعد انہوں نے بوسے اور مہڑھ بیب کے بعد انہوں نے

الدسيرت ابن بشام ص ١٢٨ الل عامه

سول النّرصلى النّرتعالى عليه ولم كى طرف رُخ كيا اورع ص كياكه يارتول النّريس كيله طف كا اكريم في بعيت والى باتون كو پوراكر ديا ، آبّ في فرما يا تهيس جنّت مط گ اس برا نهون في كها لائت الحق برُها التي يم بيعت بوست ، مي ، چنانچه آب في بنامبارك الحق برُها يا اور انصار في آب مصر بيعت كرل اله

حضرت الوكرصديق صنى التهوينه كااراده بجرت

مشرکین کر کر تمنی اور قرمی کے واقعات سے پرایشان ہوکر بہت صفارت نے مبشہ کو ہجرت کی تمنی اس اشار میں صفرت الو کر صدیق رضی اللہ تعالی عدمی ہجرت مسلم خرصہ نے مسلم نا دریا فت کیا کہ اس مجمود کر جا رہا ہم وں جہاں کہیں بھے موقع سے کا قیام کر لوں گا اور است دریا و سرمی کو رکھا دریا ہم وں جہاں کہیں بھے موقع سے کا قیام کر لوں گا اور است دریا و سرمی کو رکھا کہ اس الدفن نے کہا کہ تہا کہ جسانے مسلم کر لوں گا اور است کہ دریا کہ ایس الدفن نے کہا کہ تہا کہ جسانے مسلم کر ایس نا الا میاسکا اور در است کو درکل جا ہے تم عزیب آدمی کے ساتھ ہوئو ہا زوادی کیا تھا ہوئے ہا زوادی کہا تھا ہوئے ہا زوادی کیا جو دائی کہا تھا ہوئی کہا تھا ہوئی ہا زوادی کیا ہو جو دائی جو دائی ہوئی تہاری صاحب تی کی مدد کہتے ہو والی جو والی جو میں تہاری صنا طب تی ذمہ داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد کہتے ہو والی جو والی جو میں تہاری صنا طب تی ذمہ داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد کہتے ہو والی جو والی جو میں تہاری صنا طب تی ذمہ داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد کہتے ہو والی جو والی جو میں تہاری صنا طب تی ذمہ داری لیتا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد دری کی جو داری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی کیا دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی مدد دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی کیا دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی کیا دری کیا ہوں آ کا اپنے تہر کی کیا دری کیا ہوں آ کا کہ کیا دری کیا ہوں آ کا کہ کیا دری کیا ہو کیا کہ کیا دری کیا ہوئی آ کا کہ کیا کہ کیا دری کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا گوئی آ کیا گوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا کیا گوئی کا گوئی کیا گوئی کی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئ

جنا پخرصنرت الو بر آب الدفند كسات والس وف سف شف شام كواب الدفنه فريش كرسردارون مي گشت كيا اوران سدكها كرايو بخرصيا شخص بهي نكالما سكتا اور مذاس خود كان جلهي داس كه بودان كي دي عمفات ريان كي جن كا اوير تذكره جوا) قريش في ابن الدفنه كها كرميس بين خورسه كما الو بخرتها ري

لەمىرت ابن بىشام

پناه میں دہری تکین تم ان سے کہر دو کہ وہ اپنے گھر ہی ہیں اپنے رب کی عبادت کریں۔ گھر پس نماز اداکریں اور جوجا ہیں پڑھیں ہمیں تکلیف نہ دیں اور علی الاعلان وہادت نہ کریں 'ہمیں ڈورہے کہ ہماری عور تہیں اور ہمارے لڑے اس سے متاثر ہو کرفنتہ ہیں پڑھائیں زہایت کانام ان لوگوں نے فتہ ذر کھ لیا) ۔

ابن الدون نے تصنیت الو کرنے ہے کہا کہ دیکھونٹی ان شرطوں کے ساتھ آپ کو مکمعظم میں رہنے اور حہا دست کرنے کی گنجا کش دی مبار ہی سہے آپ کرمعظم میں ہے مدر مدہ فروں کرنے لاکسی میں کرنے لاکسی

ربي جرشرط ليكاني ب اس كاخيال ركمير.

ربی بر مروس البارکرمن الشرتعالی عند نے جدد ان آوان با آوں کی با بندی کی بھر
ایستے گھرکے باہر والے حسّری سجد بنالی اسی بی نماز اداکر سقا ور قرآن شریف
پر شخصہ ہے جب آب شغول عبادت ہوئے آوشر کہن کی توری اوران کے لائے
وہل کھڑے ہوکر قررسے دیکھے ہے اور ان کے طراقی عبادت کو لین کرستے ہے۔
حضرت ابو بر صدیتی رہی الشری روسنے والے آدمی می ہے جب قرآن بڑھے
صفرت ابو بر صدیتی رہی الشری روسنے والے آدمی می ہے جب قرآن بڑھے
می قوتوں روستے ہے قرایش کے سرداروں کوج بات کھل کئی انہوں سف
ایک الدین کو جا یا اور کہا کہ ہم نے ابو بر کو تہاری ذمتہ داری پراس شرط پر پناو دی
می کی وہ اپنے گھری عبادت کو بالب قواس نے گھرکے باہم سب برنالی اس
می کی الاصلان نماز اور قرآن پڑھنا میں البذاتم ان کونے کردیا اجمیں ڈرسے کہ ہماری
عور تیں اور لڑک فیت میں بڑھا میں البذاتم ان کونے کردی وہ اگر اسپنے گھری میں
عبادت کرے تو یہ نی بڑھا میں البذاتم ان کونے کردی وہ اگر اسپنے گھری میں
عبادت کرے تو یہ نیں ہے گوالم نہیں ہے کہ تمہاری ذمتہ داری خراب کریں اور یہ
علی اعلان کردیے ہمیں ہے گوالم نہیں ہے کہ تمہاری ذمتہ داری خراب کریں اور یہ
عباد تو تربی کہ الو برطی الاعلان نماز وقرآن پڑھ ہے دہیں۔

یس کرای الدخنه حضرت الو بمن کے باس آنے اور ان سے کہاکہ دیمیو وعد کے مطابق اندرون خانہ عبادت کروورنہ میری دولی والیس کردو کھے یہ گوارا نہیں کہ وار کہ میں کہ ایک خص کے بارسے میں میں سے اپنی ایک خص کے بارسے میں میں سے اپنی

ذمة دارى كى خلاف ورزى كردى . يرش كرصنرت الوكر رصى الدّر منه فرايا : فَا ذِنْ اَدُدِّ اللّهِ وَالْكَالَّ جَوَارَكَ وَالْرَصَى بِجِوَادِ اللّهِ ،

(يس تهارى بناه كى ذمة دارى والبس كرتا بوب اور الله تعالى بى كى بناه يس دست ير رامني بوم آنا بوب).

اس کے بعد حضرت الو بحرصی الله تعالی عند فرمای کا الده کیار سول الله مسل کا الده کیار سول الله مسل الله ملید و لم سف فرمای کا الده کیار سول الله مسل الله ملید و لم سف فرمای کا الده کیار سول الله مسل می جمرت کی اجازت دست وی جائے گا۔ یہ من کر حضرت الو بحرصی الله عند عظم مسل کا کا کہ ایک کے ساتھ دوانہ ہوں ، دواؤ مین کوچار ماہ کم بول کے ساتھ دوائہ تیار کیا ہے

قریش کر کاشوره اس بنیطان کی شرکت قریش که مشوره کررب من که آپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں ؟ سورة

الانفالي يوب

قَ إِنْ يَمْكُنُ بِكَ اللَّهِ اللَّهِ الدِربِ الْرَاكِ الْبِي الدِربِ الْرَاكِ الْبِي الدِيكَ الدِهِ عِن اللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مقااه دانشر تدبیرکیدنے والوں میں سب سے بہترسے۔ اس آیرت می مغرز بجرت کا سبب اور ابتدائی واقع مذکود سبب بحضرت ابن مهاس رحنی الشرتعالی عنها کا بیان سبے کرجب مریز منورہ می بحضولتِ انصعاد سنے اسلام قبول کرایا تو قریش مکر خالف بھرئے اورشود سے سکے ساتے وارا است وہ

الصيح بخارى ص ٥٥٢

( بنج ایت مگر ایس جمع بوسته تاکه رسول الشصل الشدعلیه ولم کے بارسے میں افور کریں كراب آي كے ساتھ كيا معاملہ كيا حاسة ۔ اس موقع پرابليس طعون عبى ايك بينے میاب ک صورت میں ظاہر ہوگیا۔ان لوگوں نے کوچھاکہ تو کو ن ہے۔ کہنے دیگا کہ مِن بِنَ نِعِدى بِول بِنِي آبِ لِأُول ك مِنْ مُولِي كا يِندَ جِلا تُومِي فِي إِلَا كَتِها لَكُ ياس ما صربوما وَن اوراً بن خيرخوا لا مذرائه سيتم نوگون كومحروم مذكرون . ان اوكون سفاسه الين مشورك من تشريك كرلها . مكة والون مي سع واوك ما صر عقران يرست ايكشخص الإالبخرى ابن مشام بمى عمّا. اس سفرابني داسقائلم کی اور کہنے لگا کرمیری رائے یہ ہے کر محمد الی اللہ تعالیے علیہ وسلم کو کسی تھرمی محبوس كريسكه دروازه بندكر دوصرف عقور اساروش دان كملات حس مي سع داريان والتقدم واوراس كي موست كالمنتظار كرواجييه اس سع يبيله دوسر ينتعوار بالأك بوسكتے يعى بلاك برومائے كاريرسنتے بى يخ نجدى الجيس بيخ اعثا اوراس نے كہا یر توہری دلے ہے۔ اگراس پڑمل کروسے تواس کے ماننے والے میدان میں آجائیں گے اورتم سے جنگ كيد كم تباري اعتوں سے جي اليس كے . يان كرب كيف لكے شاخ ندى نے منے كيار دلئے مصلحت كے خلاف ہے .اس سك بعدا يك خص نے دائے دى اوركينه نگاكه ميرى تجدمي تويه آباه كه استخص كوسي اوزك يربيشاكراسين درمیان سے نکال دو . آسکے کہاں مباسے کیا بینے تہیں کوئی نقصیان نہ جو گاہیں تہا کہ بہاںسے مبلاگیا تو تہیں تو آ رام مل ہی جائے گا، بین کرابلیس ملون بولاکہ یہ دائے بمصحيح بنهي تم استخص كوم اسنظ موتمهي بيتهدك استخص كي فنتكوكتني شيرس ہے اور زبان میں کتنی مٹھاس ہے۔ یہی جانتے ہو کہ اس کی باتیں سن کروگ گرویدہ ہومانے ہیں۔انڈی قیم اگرتم نے اس دائے بڑھل کیا تو باہر جا کربہت سے توگوں کو این طرون ما تل کوسے حملہ آ ور موگا اور تہیں وطن سے ممال دیے گا. بیٹن کواہل مجلس کھنے هے کرشیخ نوری نے تھیک کہا۔ اس كے بعد الوجبل بولا اور كين لگاكم الله كي تعميم تبيي اكي اليبي وليف دول

کماس کے علادہ کوئی داست ہے ہی بہیں۔ میری بچری ویوں آب ہے کہ قرایش کے مینے جنیے ہیں ہر قبیلے ہیں ہر قبیلے ہیں سے ایک ایک بوگر کے طوار دے دی جائے۔ اور ہرایک کو تلوار دے دی جائے۔ ایک ایک بھر میں ہونے اور کی جاعت کی بارگی مل کر حملہ کرے قتل کر دے۔ الیسا کرسنے سے تنام فیسیوں ہر اُن کے خون کی ذمہ داری آجائے گی اور میرے خیال ہیں بنی باشم قصاص لیف کے مقابلہ مذکر سکیں گے، ایک کراجیس بولا اس جوان آدمی نے مجمع ما مدے تریش مل کر دیرے اداکر دیں گے، یک کراجیس بولا اس جوان آدمی نے مجمع ما مدے دی ہے اور شخص تم میں سہ ہے اچی دائے رکھنے والا ہے۔ اس نے جو دائے دی ہے میں میں ہے ہوں اُن دوسری دائے درست نہیں ہے بسب میں اسے ایک کر دیسری دائے درست نہیں ہے بسب میں اُن اُن کر لیا اور مجلس سے ایک کر میلے گئے۔

بصنرت جبريك كي أممد

إد صرقوب الكرم الشيخ الموسة اورا و صرحفرت جريل عليالسلام ما صرفد مت بركة اورسول الشيخ المالة عليه ولم كوان الأكون كم شور مساعة مي البول في كركة با الرسول الشيخ المرد ا

دیتی ہے اہلِ کہ آپ سے دخمنی بھی کرتے ہتے کئین ساغذہی اپنی امانتیں دکھنے سے لئے آپ ہی کومنتخب کرر کھا تھا۔ )

يرحنرات به منار أوركم منه برا بي كنه توصفرت الديم صديق وي النهون المراد النهون المراد النهون المراد النهون المراد النهون المراد النهون المراد النهون 
كرن يقط مصنرت الويكر الي جان نثاري

صفرت الوبر صداق ونى الدهد فار توريخ سيط درول الده لما الدهد الدول الدهد الدهد المراد الدهد المراد الده الدهد فالمراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

اُن کی اُنگلیاں چپل گئیں۔

#### رسُول النَّصلَّى النَّهُ علیهُ لم کاسفر بجرت اور حضرت ابو بجررضی النَّه عنه کی بمراہی اور حضرت ابو بجررضی النَّه عنه کی بمراہی

مصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان ضربا یا کہ ایک ون مم دسمترت الدیکر کے اہل خانہ ) عین دوہبہرکے وقت گھریں بیٹے ہوئے سے تھا جا نک ایک آدمی آیا۔ اس نے صفرت الدیکر شرب کہا کہ دیکیووہ رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وہم سربر کھا ڈلے صفرت ما تشرصی الله عنها فررید می بات میست بیان کیا که م فیلدی مفرکاسا مان تیار دیا و دا که مختلی می که فیلین کاسسا مان رکه دیا و اس کی الله عنها می که الله بین کاسسا مان رکه دیا و اس کی خیار کا مین بذر کرنے الله عنها کی خیار کا ایک کو کی الله عنها کا منها بنده دیا ۔ پیکے کو این کریں با بدھنے کا بینکا بھا و کرا کے ایک کو کو بین نطاق کہتے ہیں اس وجرسے اسار بنت ال مجرکا لقب ذات النطاقین ہوگیا اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ و کم صفرت الو کرنے کے ساتھ روانہ ہوگئے اور غار قور ہیں جاکر قیام فرمالیا اس میں تین دن پوسٹ میدہ رسے بعد الله بین ابی محرات کو ان کے پاکسس بہنے جا اعقاء وہ بہت ہوشیار نوجوان تھا یہ رات کو ان صفرات کی خدمت میں بہنے جا تھا ، وہ بہت ہوشیار نوجوان تھا یہ رات کو ان صفرات کی خدمت میں بہنچ ا ورسی صبح والیس ہوکہ کہ معظم نہنچ جاتا تھا ان دونوں صفرات کی خدمت میں بہنچ ا اورسی صبح والیس ہوکہ کہ معظم نہنچ جاتا تھا ان دونوں صفرات کی خدمت میں بہنچ ا اورسی صبح والیس ہوکہ کو معظم نہنچ جاتا تھا اور دونوں صفرات کو جاکر بتا دیا تھا کو ان حضرات کی جو صفرت الو کرونی الله عسنہ کا غلام تھا وہ بکریاں چوا تا تھا اور دونوں صفرات دودھ یی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ لی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ لی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ لی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ لی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یی کہ کو ان حضرات کی جو میں کو کر کا کھا کہ دونوں حضرات دودھ یی کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ کی کھ

حنرت الو کرمدی رفتی الله عن برارے بی صلی الله علی و کم کے ساتھ مفریحرت کے ساتھ مفریحرت کے ساتھ مفریحرت کے ساتھ موری والد ہونے ہے ہم اردرہم وہ می ساتھ ساتھ دو آسفا ورگھر ساتھ ساتھ ساتھ دو آسفا ورگھر والد سے کہنے سنگے کرمیرا خیال ہے کہا ہو کرنے نے تم لوگوں کے ساتھ مال نہیں چوڑا سارا مال ساتھ ساتھ کا سے تم لوگوں کو تکیف ہوگی ؟

صنرت الو برصداتی رضی الشرعه کی بیٹی حضرت اسمار رضی الشرعبها نے کہا کہ اہا بان السانہ میں ہے انہوں نے بھار سے خیر کشیر هیوٹری ہے دائل کشیر نہیں کہا تاکہ بات ہے دسے اور فراتی ہیں کہ میں نے کھر بچھروں کے کوٹرے سے اور گھرکے اس گوشہ میں رکھ نیسے جہاں والد صاحب اپنا مال رکھنے تھے بھران پر ایک پرٹرا ڈال دیا اور دا دا مان کا ایخ برکو کراس پر رکھ دیا اور کہا کہ دیکھئے یہ مال اہا جان نے چھوٹر اسے اس پر دہ کے ایک جو مسلے ایک ایک ایک جو مسلے ایک کان ہے ۔ حضرت اسمان نے بیان کیا کہ چھوٹرا تو تھا جمی در تھا ہیں نے دا دا جان کی تسکیوں کے ساتے ایک کان سے ۔ حضرت اسمان نے بیان کیا کہ چھوٹرا تو تھا جمی در تھا ہیں نے دا دا جان کی تسکیوں کے ساتے ایسا کیا تھا۔

سخرت اسمار بنت الى بحر رضى الشرع بهاف يرجى بيان فرايا كرجب ويول الشرط الله عليه وسلم الو بحركوسا عدل و وازه بو كفة تو بهاد سه باس قريش كه چندا فراد آخة بن على المرسف على توسوال كيا كرفها على الدكها بي عنايه وكل وروازه بر كه فرسه بوكة عي اندرسف على توسوال كيا كرفها والدكها بي بي عب في بالله كرفت من المدرسف كل الوجها في المنتها والدكها بالي بي عب في المنابع المنابع بالمنابع بالمن

لے میح بخاری ص ۵۵ سے میریت ابن ہشام

کے بعد وہ فارِ تُور ہر دونوں اوسٹنیاں ہے کر ہنچ مبائے گا (وہ ص اگر چہشرکی تھا لیکن ہمیروں کے لائے میں اس نے یہ بات گوا اگر لی بحق کے مشرکین کور بتائے گا اور مین دن کے بعد ان دونوں تصنرات کے ہاس بہنچ مبائے گا) جب پینچ میں ہمین ہے دن فائم تور پر بہنچ گیا تو دونوں تصنرات اور شینوں ہر سواد ہوگے اور وہ تخص انہیں سمندر کے کنارہ کنارہ مدین کی طرف سے کر دواز ہوگیا جصنرت الو کر دونی الشرون کا فلام حامر بن فہرو بھی ساتھ تھا۔

مراق کا بہتھے لگ ا اکین بجرمی انہوں نے اعلان کرد کھا تھا کہ بخص ان دونوں مسارات کرفنل کر وسے یا قید کر سک ہے اسے اسال دی گے . سراقہ ب ماکس ایک فیص تھا جو بڑا ہو کشیار بھی ما آ تھا اسے ایک خص نے آکر بتا یا کہ دکھیو یس نے دریا کے کنارے مباتے ہوئے کے لوگوں کو دور سے دیکھا ہے بظاہر ہے۔ تد (رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہاور ان کے ساعتی ہیں سراقہ نے بیان کیا (جو بعثی کم المان ہوگئے ہے) کرمیرے دل ہی کھی تو ایوں آتا تھا کہ یہ وہی حسارات ہوں گے اور کھی rrt

أمّا تفاكرنبس وونبيس اسى طرح سوح بجاركهة بوسة بالآخرمي فابنا نيزه ليااور ا ہے گھوڑے سے پاس بہنچا کھوڑے برسوار ہو کرروانہ ہوا اور ان بحنرائے قریب تك بهنع كيا وإن جوبهني توميرا كمورا عبسل كيا اورمي ينج كركيا. ين في السين بتروں کے ذریعہ فال نکالی تر ہی تھے میں آیا کہ میں ان صنرات کو نہیں پروسکیا یا ہم یں چربی محودے برسوار ہوکر پیچھے تیجے میار ایباں کے کہ بھے دسول شاسل اللہ عليه دسلم كي قراء ست كي آ واز آن آئي . رسول التُرصل الشّرعليه ولم توكسي طرف توجي بہیں فرمارسیے بنے ال الو بحررصی الشرعہ إدھراً دھرد بیجے ماستے ہے ال محارت کے بتبكه بتجه جلته بوسئه برمبوا كرميرت محمورت كم سامنے كا دونوں ياؤں كاٹنان ك زمین میں دھنس سے۔ جنابخ میں تھوڈسے سے گرگیا پیر کھوڈے کو میں سنے جوا کا وہ ا کھاتومہی نیکن حال یہ متاکہ اس کی دونوں ٹانگیس زمین سے پاسانی نہیں تکلیں میرا گھوڈ اسسیدھا کھڑا ہوگیا تو دیجھتا ہوں کہ آسان پردھنویں کی طرح سے بہست زیادہ خبارسے میں نے بیرفال نکالی تو یہی نکلاکہ یہ کام کرنامیوے بس کا نہیں ہے۔ یں نے بھے لیاکران کا بھیاکرنا اوران پر قابویا نا میرے قابیسے ام بہتے۔ ہی نے ان کو آوازدی کرآب لوگ عشر مائے میری طرف سے امان سے وہ حضرات عمر سكة اورميرسددل مي يرآ ياكرسول الشملى الشرطليرولم كا دين ظاهر بوكررس كا يس فعوض كياكرآك كي قوم سفاك كووالس لاسفوالول كمسلخ ديت ربعي سوا ا ونرف، وینا مے کیا۔ ہے ( جوعنس آیے حضارت کوان کک والبسس بہنمادے وہ اسے بہت سامان دیں گے ، یں فرسا عذہی رعبی وحن کیاک میرسدیاس کھانے مینے کی جيزس إي آب جهادي الديس آب فيهي ايا ورصرف اتنا فراياكم وشيره ر کھنااور ہماری خبر ندینا، سُاقہ نے عرض کیا کہ میرے سے کوئی براتھ کھندیجے جس یں میرے لئے امان ہو (اوراس باست کی نشانی بوکہ میں آیپ سے بیچے لگا مقااد<sup>ہ</sup> آپ تک ہیں ہے گیا تھا) آپ نے عامر بن نہیو کو تھم دیاا ہنوں نے چیراہ کے تکوار ب بريج الكر فيار آ عليسال كربع بعد جب رسول الشرصلي الشريعا لي عليه وسلم لحالف لے میں بخاری ص ۵۵۲٬۵۵۳ ۵۵۰

سے والہسس ہوئے ہوئے جرانہ (اکیب جگر کا نام ہے) میں تھیم منتے تو اکٹ کی خدمت میں وہ رقعہ پمیش کردِ بااور اسلام تبول کر لیا ۔

اس کے بعد یہ ہواکہ جو لوگ قرایش کرسے مال یسنے کی المج میں ریول المصلی اللہ علیہ وہم کا بیجیا کرنے کے لئے سے ان میں سے جو بھی کوئی مل سراق اسے آگے بڑھنے عصد دوک دیتا اور کہتا کہ ادھر کہاں ما دہے ہو میں سب دیجہ آیا ہوں ادھر نہیں ہیں ۔ مصد دوک دیتا اور کہتا کہ ادھر کہاں ما دہے ہو میں سب دیجہ آیا ہوں ادھر نہیں ہیں ۔ کسری کے نگری مراق کے معظم جو سمیں دوایت کیا گیا ہے کہ معظم جو بی میں اور ایسنی کی گیا ہے کہ معظم جو بی میں اور ایسنی کی گیا ہے کہ معظم جو بی میں اور ایسنی کی گیا ہے کہ معظم جو بی میں اور ایسنی کی گیا ہے کہ معظم کے انسان اسٹر مالیہ دیا ہوگی اسٹر میں اسٹر مالیہ دیا ہوگی اسٹر میں اسٹر مالیہ دیا ہوگی کے دیں اسٹر مالیہ دیا ہوں اسٹر میں اسٹر مالیہ دیا ہوگی کے دیا ہوگی کے دیا ہوگی کے دیا ہوگی کی دیا ہوگی کی دیا ہوگی کی دیا ہوگی کی گئی کی دیا ہوگی کے دیا ہوگی کی کی دیا ہوگی 
سے سراقہ کی طاقات ہوئی عتی تو آپ سنے ان سے یہ بھی فرایا تھا کہ دیکھو ایک وہ وقت اسے ساقہ کا جب تم کسری دفارسس کے بادشاہ ) کے کنگن ہہنو گئے۔ فارس صنب عمر می ان کا جب تم کسری دفار سس کے بادشاہ ) کے کنگن ہہنو گئے۔ فارس صنب تم میں ہیش کے گئے ان کے ساتھ کسری کی کمرکا پڑکا اور سرکا آج بھی تھا صنب تہ مرصی اللہ عمر نے ساقہ کو باکر رسب کچہ بہنا دیا اور فرایا کہ باتھ انتھا واور لی کہو الحد مد دللہ الدف می سلم ما می کوی بن جب مقاور البسید ما سواق قا الاُحواق کے ساتھ ما می کوی بن جب مقاور البسید ما سواق قا الاُحواق کے ساتھ ما می کا میں ہے۔

رسب تعربین الله کے ساتے جس سفان کو ہرمز کے بیٹے کسری سے جین لیا اورع ب کے ایک دیہاتی سراقہ کو بہنا دیا )

له الاستيعاب الاصاب

راما

داسان ای کری س کرت دسے) چراکب پیالے میں دود صدوع بہاں تک کراس میں جماگ آسگتہ فرمایا اے ام معبد الدرود ودهب ام معبد في كماكراك الى يبيخ أي اس كرايا ده تق اي آت نے دوبارہ ام معبد کے پاکسس نیج دیا اور اس نے پی لیا پھرآت نے دوسری بحربون كي تقنون برهمي ابنامبارك التقريم الدرعبد الشرب أربقط كويلا يااورآي كساعتيون في ومنس مان كيا سي آخري آب في بيا ورفرايا ساق القوم آخب هدر شربا (بولوكون كويلات وه مب سعا فرمي سية) ام معبد كے شوم رأ بومعيد آسئة توانبوں سف دودھ د كھا توسوال كيا كہ دودھ كبال سے آیا جب كر تھریں دودہ دینے دالى كول بحرى بنیميا ام معبد كينے تى ك التُدك تسم ايك مباركت نعس تشريعيف لاحق مقان كه دوده دوسف سع كرى دود دین مل ابومعبدنے کہاکترس مہان کی دجستے ہمارے گھانے یں پرکت ہوئی ان ک صفیت بیان کروتوام معدیف آیٹ کی صفیت بیان کرتے ہوسے کہا: رأيت رجلاً ظاهر الوصاءة ، أبلج الوحيه ، حسن الحلق، لمتعبه نحلة اولمرتُزربه صعلة اوسيم تسيم. د تال محبحدین موسی: وسیمافسیار فی عیدنه دُعشیم، وفاشفاده غطفء وفاصوته صهل وفاعنقه سطع و فى لحيته كَتُناشُهُ ، أَزعُ أَصْرُن . إِن صَمَتَ فعليه الوَّمَاد وإن تكلُّم سماوعلاه البهاءُ، أجمل الناس وأبهاء من بعبده وإحلاه واحسنه من فسريب حلوالمنطق نصل لانزرولا عيزد كان منطقه خرزات نظيم بيندرن دبعةً لابائن من طول؛ ولاتقتجه عين من تصر، غصنًا بين غصب من فهم انضرالت لائة منظرراً ، وأحسنه حقدراً ، له رنقاء يَحُفُّون مِه ، إن مَسال

777

أنصتوالقول، وإن أمرتباد دو اإلى امره، معفود محشود لا عابس و لا مُفت د.

وهمه : ين فاليد آدمي كود كيما جوببت خوبصورت مقااس كا چبره روشن تقاخلتی طور ترسین تما، د ملا پتلانهیں تما،اس کی کمرنز مجولی ہوئی تمی اور مذاس میں و الماین تھا اس کے اعصناء میشکسٹل نہیں بھی ا درمسر بحیاس کا چوٹا نہیں تھا وہشن ظاہری سے موصوف تھا ، آ نکھوں کی میکیا سیاه تقیں ادر بکیس دراز تقییں، آداز میں معاری بن نہیں مقا ادرگر دن ہ بلندى عنى دار هي كمن عني بجووي باريك بقيم اليخص الرخا موش هوتا تو اس ير وقار ما مرجوتا عمّا اور بات كرتا توخ بصورتي نا مرجوتي محق ـ دور سے دیکھنے ہی سے جال ظاہر ہوتا تھا ،قریب سے دیکھوتو مٹھاس ادر حسُن غابر بوتا عنا، بات بير مشاس عنى، جله إدر كانت آنك أنكب عقر، نهات اتن مخفركه بمحمي زآئے اور زمنروست سے زیادہ ، کات الیے بھے جیے بروسة برسة موتى كرسب بي ديك بي قدزياده درازمعلوم نهي بوتاعا ا در قد مختصر بھی نہیں تھا ،الیسامعلوم ہوتا تھاکہ ایک شہی روشہنیوں کے درمیا سعاتین اشخاص جواک تے میخص خوبصور آن کے احتیادے میں سے زیادہ نظرم بعليف والانقاا ورسب سعاجي شان والاقيا اس كرسائتي أس برد نت مگیرے بوسفہ نے اگر وہ بات کرتا تو مًا موثی کے ساتھ سننے ہے اگر كونى مكم ديتا عقا ومبلدى سعداس برعمل كريست عقد ويخفس مخدوم عقاءاس ك دفعة رساعة في رسين في اس كيميره ين كون رشى ندعى إدراس ير برامعائيه سك آثار درست.

ام معبد (معبد ک والده) کا نام ما تکریخاا وروالنکا نام مالدیخار مورخ واقدی فرخ بران کیاسی کرایا تھا ان کے شوہر کے بارے میں نقل فر بران کیاسی کرایا تھا ان کے شوہر کے بارے میں نقل کیاسی کرجب ان سے ام معبد نے دسول الشرصلی الشراعلی کو احساف نقل

کے آوبرجہ کہنے گے کہ والشریہ تو وہی شخص معلوم ہو تاہے جس کا تذکرہ میں نے کامعظامی قرایش سے سناہے میں سفادا وہ کرلیاہے کہ میں ان کی صحبت اختیاد کروں گا۔ اس موقع برم کرمعظم میں مندرجہ ذمل اشعار شنے گئے ،کسی کے پڑسنے کی بلند آواز آرہی می کین پڑسنے والے کا بنتہ زنتھا ۔،

جزى الله رب الناس خير جزائه دفيقين حلّا خيمتى امر معبد مما نزلا بالبروار تحيلابه ناضلع من المسى دفيق محمّد نيال تعمّى ما ذوى الله عن كم به من نعال لا تجازى وسود و سلوا اختكم عن شاتها و انائها نانكران تسالوا الشاة تشهد دعاها بشاة حاسل فتحلبت له بصريع ضرة الشاة مسذب ننادره دهنا لديها لحيالب بدر تها من مصدر شمرمورد

ترجید: (۱) الشرندانی بهتر جزاعطا فرائے جو لوگوں کارب ہے ان دوساتیوں کوج ام معبد کے خیرے قریب قیام پذیر جوئے (۲) وہ دونوں نیک کے ساتھ رواز بوٹے سو دہ خص کا میاب ہے ہوئی تازل ہوئے اور نیک کے ساتھ رواز بوٹے سو دہ خص کا میاب ہے ہوئی درصلی الشرملیہ وسلم ) کا دفتی بنا (۱۲) ارسے بنی قصی ایمباری محرومی ہا الشرتعالی نے تم سے کسی بستی کوجدا فرما دیا جس کے افعال بے شال ہیں ادرجس کی سرداری کے برابرکوئی سرواری نبیبی (۲) اپنی بین دام معبد) سے دریافت کر او اس کی بری ادربرتن کا حال اور اگر کم ریسے پوجیجہ کے تو وہ یہ بہا کو ابی دسے گی دول اس میں بال نبیبی کے میں سے خاص محالے دودھ وال بی تو اسس بری کی کو بلایا ہوئے دودھ وال بی تو اسس بری کی کو اور دودھ دیتی ہے اس جورت ام معبد کے پاس ہی چوڑ دیا ہو دودھ دیتی دہے اس جورت ام معبد کے پاس ہی چوڑ دیا ہو دودھ دیتی دہے گی اول میں بی اوردوسری باری ی

ام معبد كا تحرمقام قديدي عقارسول الشمسل الشرعليد ولم وإلى سے آسك

المصغة الصغووص سود، بم ٥ ج ا

المسط منزلیں طفر مانے ہوئے بروز دو سنبہ ۱۱ دیم الاقل کو جاشت کے دقت مدید منورہ کے محل قبار میں بہنے گئے۔ اہل مدید نہر کو آپ کی تشریف آوری کی خبر لہم بھی می دوزاز صبح کو آبادی سے بامبر جائے سنے اور رول الشرطی الشرطید ولا کم کا انتظار کرتے ہے ، سخت گرمی کا زماز تھا ہو ہی آنے دلے سے ملاقات نہ ہو تی آف دلے سے ملاقات نہ ہو تی تشہر میں واضل ہوئے تو ایک ہور کہ تو ایک ہور کے تو ایک ہور کے تو ایک کو تو تو ایک کو ساتھ ہوئے شہر میں واضل ہوئے تو ایک میں منظم اور آپ کا اس نے زور سے بھارے آواز دی کہ اس ہو تے تو ایک فخص کے انتظار میں سنے وہ بہنے گیا ۔ حضارت انصاد رصی الشرف ہم اپنے گھروں سے نظا اور ایک کا است تعبال کیا ۔ حضارت البر بحر رصی الشرف کی الشرف کا ساتھ ہے ، دولوں شہر جس تشریف لوٹ اور حضارت کا تو می ہوئے ہوئی تھروں کو تو سے تبیا ہیں اور سے میں ہوئے ہوئی تا ہوئی ہیں ایک تقی اور صفر ت البر بحر ایک جارہ ہیں یہ تصور کرلیا کہ ہے رسول الشرایں ۔ بھر تیب و حوب عظیم دولی الشرای ہی ساتھ کے ماصری کے اور می اور کے کرسا یا کہ والوں الشرایں ۔ بھر تیب و حوب کے تا حاصری کی تی می ساتھ کے ماصری سے بہلے نہیں و سیما تھا اور صفر سے البر بھر ایک جارہ ہی یہ تصور کرلیا کہ ہے رسول الشرایں ۔ بھر تیب و حوب کے تا ماصری کی تا تو حضارت البر بھر آئی جا در سے کرسا یہ کرنے ۔ ماصری کی می تا تھے ماصری سے البر بھر آئی جا در سے کرسا یہ کرنے ۔ ماصری کرسا کی تا میں یہ تصور کرلیا کہ ہے رسول الشرایں ۔ بھر تیب و حوب الکی تو صفر تا البر بھر آئی تو صفر تا البر بھر آئی تو صفر تا ہو کر آئی جا در سے کرسا یہ کرسا کہ کرا اس سے بھر تا ہو کر آئی تا میں یہ تصور ت کرسا کی کا تھوں کو در سے کرسا کی کرسا کہ کرا گیا ہو گیا ہو گیا کہ کا تا کہ کرسا کی کرنے کی کو کرت کے دولوں کی کرسا کر آئی کو در سے کرسا کر آئی کی کرسا کے کہ کیا کہ کرسا کر گیا گیا کہ کرت کی کرسا کر گیا گیا کہ کرسا کر گیا گیا کہ کرسا کر گیا گیا کہ کرت کی کرسا کر گیا گیا کہ کرسا کر گیا گیا کہ کرت کر کر کر گیا گیا کہ کرت کر گیا گیا کہ کرسا کر گیا گیا کہ کرسا کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر کر گیا گیا کر کر گیا گیا کر گیا گیا کہ کر کر گیا گیا کہ کر گیا گیا گیا گیا گیا کر گیا گیا گیا کر گ

عیال نہ بھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وہم صفرت مسلی رصنی اللہ عذکو مکم عظمہ میں چپوڈ کرروانہ ہو گئے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں اواکروی جائیں جولوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھیں بصفرت علی

اب بر جلاكه كون خادم ب اوركون مخدوم ب ماصري في صفرت الوكرية كو

رسول الشرك ذات گرامی اس سن سمجها كه ان كی داره می مین خضاب رسگام وا عما،

سرخ ڈاڑھی ہونے کی وجسے ان کوئمر میں بڑا سمجے کرم تبہیں بھی بڑا سمجے لیا۔ آپ

في حضرت كلثوم بن مدم كے دولت كدہ برا بتدائ قيام فرمايا عقا مجبرادگوں كا أمور

کی وجہ سے سعد بن خیٹمہ کے مگھر میں تمشرییف فنرمایا کہتے تھے کیونکہ ان کے اہل و

کے ایک دو دن بعد حضرت علی رضی المسرعد بھی بہنچ گئے ۔

# مسجدقت کر بنیا د

قیام قبارک دوران رسول الشرصلی الشرنالی علیه و کم نے مسجد قبار کی بنیداد قال یرسب سے پہل مسجد ہے واسلام کی تاریخ میں تعمیر کی گئی ۔ پہلے رسول الشرائی الشرائی مقالی علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب ہے تر کھا بھر حضرت الو کرننے بھر حضرت عمرونی الشر عنہم نے ایک بھتر دکھا اس کے بعد تو پر شند درج ہوئی ۔ منا فقین نے بھی قبار میں اپنی مجربانہ و کتیس جاری رکھنے کے بعد تو پر سند درج ہوئی ۔ منا فقین نے بھی قبار میں اپنی مجربانہ و کتیس جاری رکھنے کے سائے ایک سبحہ بنالی بھی ہو مسجد صفرار کے نام سے موسوم کی گئی اس مسجد کو گرا دیا گیا اور مسجد قبار اب تک باقی سبحہ مسجد صفرار کے بارے میں الشر تعالیٰ نے فروایا :

ولاَ نَعَتُ مُ مِنْ اللَّهُ اَبُدُا ) ترجی: آبِ اس مجدی کی کی کی کی موسے نہو ۔ اور می دی کی کی کی موسے نہو ۔ اور می دقیا تک ہا دی میں اللّٰہ تعالیٰ نے فرایا :

(لَمَشْجِدُ أُسِّسَ عَلَى الشَّفُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ

تَعُومُ فِيهِ ﴾ (التوبة: ١٠٨)

ترجد: البترس سبحد بنياد پہلے ہى دن سے تقوىٰ پر ركى كى ہوده كسس لائن ہے كہ آئے اس ميں كھ فرے ہول ۔

بومسبر تفوی کی بنیاد پر بنائی گئی اس سے کون سی مسبر مرادسیے ، بعض مادی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مسبر قبار مرادسیدا وربعبض روایات میں سے کہ اس سے مرادسید نبوی ہے کہ اس سے مرادسید نبوی ہے کہ اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں سے مرادسید نبوی ہے دونوں سبحہ یں امسبحہ قبار مسبحہ نبوی اا تحصرت میں الشرتعال علیہ والہ وہم کی بنیاد تقوی پرسے ۔ میرفر ایا :

د دِنیته دِ حَالٌ یُرْجِبُّوُنَ اَنْ یَّسَطَحَهُرُوُ ا وَ اللَّهُ یُجِبُّ الْمُطَّحِدِ یُنَ ) (الْوَدِ) توجه : اس می ایسے لوگ ہی جو پاک ہوسے کوہسند کرتے ہی اورا لِشُراپک دہنے والوں کوہسند فرماناسیے :'

جب برائیت نازل ہوئی توصفوصلی اللہ تعالیہ وسلم سفر مایا اے انصار کی جاعت بے شک اللہ نے باک اختیار کرسف کے بارسے میں تہاری تعریف فر بائی ہے تو بتا و تہاری کیا گئے ہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نما ذک سے دخورت انہوں نے عرض کیا کہ ہم نما ذک سے دخورت انہا ہیں اور جا ان سے استخار ہے ہیں آپ نے مزوا یا کہ بھی بات ہے لہٰذا تم اس کے با بندر ہو ( البٰذا تمام مسلما فوں کے سے یہ قانون میں کا کہ بھر یا ڈھے ہے استعمال کرسف کے بعد بانی سے بی دھویا کریں ،)

قبائسے شہر مدسیت مرودانگی اور صنرت الوالد شنے گریس قیام

کے پاس بہنچ کر بیریڈ گئی ہیر جگواس جگہ کے قریب تھی جہاں اب سے نہیں اترے اونٹنی بید بیریڈ تو گئی کین رسول انڈمسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے نہیں اترے اس کے بعد افرینی اعلیٰ محوری دور حیل جربیجے کو مرسی اور اسی جگرا کر بیریڈ گئی جہاں پہلے بیٹی تی اس ورل اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کئی سے اس کی باک کو قصیل دسے رکھی محتی اس کو اس کے حال پر چیوڑد یا تھا کیونکر آپ نے فرما دیا تھا کہ ما مورہ سے لیمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں اس کو بیریٹے گئی اور اپنی طرف سے جہاں اس کو بیٹے کا حکم ہوا ہے وہیں بیٹے گئی ۔ جب دومری بار بیٹے گئی اور اپنی میرون کو وہیں رکھ ویا تو آپ اونٹن سے اتر سے ، یرجگر صرب آبو الیب انصاری رہی اللہ مورٹ کو وہیں رکھ ویا تو آپ اونٹن سے اترا وا ور اسپنے گھر ہے گئے اور درسول اللہ صلی اللہ مالیہ وسلے میں تارہ اور اسپنے گھر ہے گئے اور درسول اللہ صلی اللہ مالیہ وسلے ۔

ربول الشمل الشرقال عليه وسلم في اونعنى بربات مجود وى كرجهال بيط گى و ال اترجائين سخت و دان اترجائين سخت و دان اترجائين سخت و دان اترجائين سخت و دان المست من المام الما

حضرت الداليب انصاری صی الشرعند نهان کيا کرجب ريول الشمل الشر تعال عليه ولم بمارے گھريس تشريف فرما بوت توبيني كى منزل ميں قيام فرمايا۔ يس اور ميرى الميد ام الدب او پركى منزل ميں رہض نگے۔ ايک ون يس نے عرض کيا کہ يا نبى الشرميرے ماں باپ آپ پرقربان بول يہ تو جھے بہت ہى ناگوادہ ہے کہ ہم آپ کے اوپرک منزل میں رہی اور آپ نيج کی منزل میں بول آب او پر کی منزل میں تشریف ہے آئیں ہم نيج کی منزل میں رہیں گے۔ آپ نے فرمايا اے اوالوب ہم پراور ہمارے پاس آنے والوں پروم کھاؤ ہمارانيج کی ہی منزل بروہ تا YMA

بى مناسب سے . چنا پخد بم اوبر بى كى منزل ميں رہنے سے . ايك دن ايسا بواكم بالا پائى كامشكا وُث كَ بالى بہنے لگا بميں وُر بواكه بانى بهركر آپ كك رز پہنچ جائے المبذا مى فاور ام ايوب في ايك جا در كى جسسے بالى كو بو نجھتے رہے اور جہت كوصاف كرتے رہے اس وقت بمارے باس يہى ايك جا در كتى ۔

بیازلہس کھانے سے بر میز نیازلہس کھانے سے بر میز نرایا کہ ہم رات کا کھانا تیار کرکے آپ ک

فدمت می بیجارسة سے اس میں سے وکھانا نے کرآنا تھا می اورام الجب اس کھالیقت نے اوراس بھراتے والے اللہ بھارے کے اس میں سے وکھانا نے کرآنا تھا می اوراس الجب اللہ میں کھرایا ہوا فدمت عالی می ماصر ہوا اور عرص کیا یا رسول اللہ میرے ماں باب آپ برقر بان ہوں آب سے ماصر ہوا اور عرص کیا یا رسول اللہ میرے ماں باب آپ برقر بان ہوں آب سے ہول کھانا والیس فرا ویا آپ سے دست مبارک کا اس میں کوئی نشان نہیں اب می مارا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب آپ کا بجا ہوا کھانا والیس جانا تھاتو میں اورام الیب اس جگرے کھانے میں بدا والے درخت (پیازیالیس) کی اُو محکوس ہوئی اس سے میں سے نہیں مارا کھوری اور اس سے میں سے نہیں ہوئی اس سے میں سے ہوئی سے ہوئی اس سے میں سے نہیں ہوئی اس سے میں سے ہوئی سے ہوئی ہے میں سے نہیں ہوئی الہ نہیں ہوئی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئی الہ ودوی حب ابور آن السبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں نہیں فوالا رودوی حب ابور آن السبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں نہیں خوالا ودوی حب ابور آن السبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں نہیں خوال قدود داما البخاری ودواہ البخاری وسلم اسما میں اصحاب و قال کیل فنان اناجی درواہ البخاری ودواہ البخاری وسلم اسماب و قال کیل فنان اناجی درواہ البخاری ودواہ البخاری وسلم اسماب و قال کیل فنان اناجی درواہ البخاری ودواہ البخاری وسلم و قال کیل فنان اناجی درواہ البخاری ورواہ البخاری وسلم و قال کیل فنان اناجی درواہ البخاری ورواہ البخاری و میں اسماب و قال کیل فنان اناجی درواہ البخاری و دواہ البخاری و میں کیا کہ دول کیل فنان اناجی درواہ البخاری و میں کیا کیا کہ دول کیل فنان اناجی درواہ البخاری و میں کیا کیا کہ کانا کیا کہ کانا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گونان اناجی دول کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا گونان اناجی دول کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی ک

مسجد نبوی کی تعمیٹ ر

شہر مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے بعد میں صفرت سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومسبی بیانے کی فکر ہوئی جہاں آپ کی اوندنی بیٹھ گئی عتی وہاں ایک جگہ خالی تحقیق

11/1

یکون عمارت بن بوق رختی آپ نے جا اک یہان بحد بنالی جلند آپ نے دریا فت فرما یک دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ کہ ہے جو خرت معاذ بن عفراور ضیافتہ جن یا کہ دریا کہ اور ساتھ ہی یعی عرض کیا کہ دریا اللہ میں بات مول اللہ میں اور ساتھ ہی یعی عرض کیا کہ دری اللہ میں اللہ میا ہے اللہ میں اللہ میا اللہ میں الل

هذا الجمال لاحمال خيب هذا أبر دبنا وأطهد الله مان الأجراكية فارحوالانصاد والمهاجرة والله مان الأجراكية وأبركا بوجراكية في فارت الإنصاد والمهاجرة وجمه يدبوج المفانا فيركا بوجرا عمانا نبيس مد دجهال سع مجوري آتى بي است بمادت دب يسب سع برى نيك مه سب نياده باكزوه لل المد الشبط نيك اصل اجرآ فرت كا اجرب سوانصار ومهاجرين برجم فرائية الشبط نيك الشرف المناه معلى الشرف الأعلى ومرب حسا تعم مبادين بارسول الشرف الشرف الشرف المناه و مهادين ياسرون الشرف المناه و مهادي المناه 
كرلاتے بينے اور حضرت جمار دودوانيٹيں اٹھاكر لارہے ہينے . دسول اللہ حسل اللہ تعالیٰ عليہ وسلم سفان كو ديجہ ليا اور ان كے بدن سے شي جمالہ تے ہوسے فرمایا كرجم اركو افرون كي معاران كو جنّت كى طرف اور وہ لوگ عمار كو دوزخ افرون كرجم عنت كى طرف اور وہ لوگ عمار كو دوزخ كى طرف اللہ وزماجى خاصى جمر مايئ ، كى طرف بلاتے ہوں كے ليے اس كے بعد حضرت عمار حنى اللہ وزمن وہ حضرت على خلال اور حضرت على اور حضرت على حق اللہ عند معاور يك بحثك ميں شہيد ہوستے اس وقت وہ حضرت على حق اللہ عند كارون اللہ معاور يك بحثك ميں شہيد ہوستے اس وقت وہ حضرت على حق اللہ عند كارون اللہ معاور يك بحث اللہ عند كارون دارون اللہ معاور يك بورون كارون اللہ معاور يك اللہ عند كارون اللہ عند كارون اللہ معاور يك بورون كارون اللہ معاور يك بورون كارون اللہ عند كارون اللہ كارون اللہ عالم كارون اللہ عند عالہ عند كارون اللہ 
رسول الدُّصل الله تعالی علیه و لم نے قیار میں قیام فرواتے ہی صیحہ بنانے کا مر قد و فرمان اس میں یہ بنا دیا کہ سیحہ الله اسلام کی سب ہمی صرورت کی چیز ہے ہیا ل کہ میں ہمی سلمان آباد ہوں صیحہ بنانے کی طرف توجہ دیں ارواجی پختر اینٹ پھڑ کی صیحہ ہوئی بعد میں آنے والے صیحہ ہونا صروری ہیں کچی زمین پر چھپڑ وال دیں شرعی مسیحہ ہوگئی بعد میں آنے والے ملیان ان شارالله تعالی آگے اس کی قریبے کرتے رہیں گے۔ دیول الله صلی الله تعالی علیہ و سیح کرتے رہیں گے۔ دیول الله صلی الله تعالی علیہ و سیم ہمی ہوئی با درون میں اندرون میں مشہر تشریف ہے آئے تو و وال جی مسیح بنانے کی طرف توجہ فرمائی اوراس کا میں میں آپ نے بنائی می آپ کے بعد صفرت ابو بکرشنے میں اس میں کچھا صافہ نہیں میں آپ نے بنائی میں اندروں کو بدل دیا تھا اور کچوروں کی مجگر نہیں بدل پرائی ہی بنیا دیر سبحہ کی و باتی رکھتے ہوئے ستونوں کو بدل دیا تھا اور کچوروں کی مجگر نہیں بہت میا اصاف ذرکہ کے بنا در میا اس می کھڑ کو بات دی اس میں اس میں کہٹر کے بنا در میا اصاف ذرکہ کے بنا در دیواریں ہمی کرئی بنا دیں اور ستون بھی ہمرکے بنا در سے اور جیست بھی دیا اور دیواری ہمیرکی بنا دی سیمی بیا در میا در جیست بھی دیا اور دیواریں ہمیرکی بنا دی سیمی کی بنا دی سیمی کی بنا در میا دیا ہوں کی کھڑ کو بنا در میا در ہو اس کے کہ کو بنا در سیمی کی بنا در دیواریں ہمیرکی بنا دی سیمی کی بنا در دیواریں ہمیرکی بنا دی سیمی کی بنا در دیواریں ہمیرکی بنا دی سیمی کی بنا دی سیمی کی بنا در دیواریں ہمیرکی بنا دی سیمی کی بنا در دیواریں ہمیرکی بنا دی سیمی

:- <u>-</u>:

اله صحیح بخاری ص ۱۱ که سیرت ابن بشام که میح بخاری ص ۱۲

## ابل وعيال كالممعظمية سيطلب مانا

رسول الشمسل الله تعالی علی و کلم نے نبوت سے سرفراز بور نے سے بہلے ہی کا معظم میں حضرت فدیجہ و فی اللہ علی اللہ

رسول الشرسل الشرقال مليه ولم الم كوم على سع جرت فرال ف الدر تعدد و قابي قيام فرايا المانتين اواكر ف كسل الم يستح المن حيارت على رضى الشرقعال عود كو كرم على مي الشرقال المرسف كرم على مي جور آ ك عقر المحت المحت المعدد وه مي قبا ببنج كي . قبا من قبا المراف المستح المعدد آب شهر مدين مي تشريع المستح المعند المعند المعند المناس والمناس و

ابودا فع كويميجا .

يه دونون حنرات ممعظمه ببنع اوكسي طرح تدبير كريك حضرت مودة اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمهٔ اورحضرت ام این اوران کے بیٹے اسامرین زیدونی النار عنهم کواونٹوں پر جھاکر مدید منورہ سے آئے آپ نے چھرے پہلے سے بنوار کھے تھے ان میں قیام کرادیا ،حصنیت ابو بحرصدیق صی اللہ عندے تھروا لے بھی ان حضرات کے ساغة مدمينه منوره آسكتے بعضرت زينب مني الله عنها اس قا فليسكه ساتھ راسكيں ا كيونكمه وه اپنے شومبر الوالعام بن رہيع كے نكاح ميں تقييں ہو اُن كے خالہ زاد عبائي بجى يخ اوراعي كميسلمان نهي بوسف كقه انبون في محترت زيزي كوكسس قافله كساقة رآن ويا بيرس لهجري مي حضرت زين بنب في اين شوم كوحالت كفريس جوركر دميندوره كوجرت ك بيغزوة بدرك بعدكا والعرب. بجرت سكه وقت حضرت زمنب مني الشرعنها كوبيه درد ناك واقعه ببش آياكه جب وہ ہجرت کے ارادہ سے کلیں تو ہمبارین اسود اور اس کے ایک اور ساعتی نے ان کو تکلیف بہنچانے کا الا دہ کیا ان دونوں میں سے سی ایک نے دھکا دے دیا ہ کی وجہ سے وہ ایک پھتر مرگر مرسی اورانسی تکلیف بہنچی کدان کاحمل ساقط ہوگیا اس ما دنه کی تکلیف ان کو آخری دم تک رہی جوان کی وفات کا سبب بن گیا۔ بعن روایات پر سے کر جب وہ ہجرت کے لئے گھرے کلیں قرم ہارا ور کسس کے سائمتی نے ان کورد کا اور گھریں وائیس کردیا۔ ابوالعاص کی اجازت دسینے کے با وجود ان لوگوں نے بیر کت ک، بھر رسول الله صلى الله تعالى عليه وللم في ان كوم او لا ف ك التح مدينة منوره سع آدمي عبيجاجس كم سائقه وه مدمينه منوره تشريف ال آئیں جصرت زمینب رضی الشرعنها کو حج تکلیف بہنچی تھی اس کے بارے میں آہ نے فرایا تھاکہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھتی جومیری محبت میں سستان گئی۔ اس كے بعدان كے شوم رحضرت الوالعاص فے عى اسلام قبول كرايا اور مرمنة منوره آگئے۔ آیٹ نے اپنی صاحبزادی زینٹ کاان سے دوبارہ نکاح فرمادیا لیہ له وتيل در حااليه بالمنكاح الأول واختلفت المروايات في ذلك ١٢



# مَدِينَهُ مُنَوره بي بنج ڪر صروري اعمال واشعال

## مرس منوره به مي كردو مطيع اقل خطبة خطيها رسول الله حين قدم المدينة

عن ابى سلمة بن عبد الرجن بن عون ، قال "كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيه سم نحمد الله و أضى عليه بماهو أهله شمتال : أما بعد أيها الناس نقد مو الأنفسكو، تَعْلَمُنَّ والله ليُصَعَقَنَّ المدية أيها الناس نقد مو الأنفسكو، تَعْلَمُنَّ والله ليُصَعَقَنَّ احد كو، شمليد عنَّ غنمه ليس لها راع ، شملية و لنَّ له ربه ليس له شرجان و لاحاجب يحجُبُه دونه ، ألم يأتك رسول فيلنظر ق متالنفسك في قماقد مت لنفسك فيلينظر ق متالنفسك فلينظر ق متالنفسك فلينظر ق من المناد فلا يرى غيرجه في من المناد ومن استطاع أن يقي وجهه من المناد ولوبشق تمرة واله فليفك ، ومن لم يجد في للمة طيبة فإن بها تُجزى الحسنة عشراً مثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام علي كوركاته ، له

بہر المحطب المحطب المحطب المال واموال) المابعد، اے لوگر تم اپنی جانوں کے لئے آگے (اچھا ممال واموال) بیم المان کا مجمود کو الماک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ انسان

تحرفطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال:
ان الحمد لله احمده و أستعينه ، نعوذ بالله من لا مندور انفسنا وسيئات اعمالنامت يهده الله فن لا منسلله ، ومن يضلل فلا هادى له و أشهد أن لا إله الاالله وحده لا شربيك له . ان أحسن الحديث كان الله كتاب الله قد أفلح من ذيب ها الله في قلبه و أدخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من احاديث في الاسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من احاديث الناس انه احسن الحديث وابلغه أحبوا من أحب الله المنالة وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله تعالى وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله

ويصطفى فقد سماه خيرت من الإعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما الى الناس من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما الى الناس من العلال والحراء، فاعبد والله ولا تشركواب شيئًا واتقوه حق تقامته، وأصد قوا الله صالح ما تقولون بأنوا مكم، و تقابوابروح الله بينكم، ان الله يغضب أن يُنكث عَهدُهُ م

## دُوسرانطب الم

دومسری ہار آہیسنے ایک اورخطبہ دیاجس کا ترجمہ یہ ہے د بے شک سب تعریفیں انڈہی سے سلتے ہیں میں اس کی تعربیف کرتا ہوں

#### مُعاهدُه

رسول الشرصل الشرتعالى عليه و لمهن فها جرين وانصاد كدرميان ايك معابره مجى كردايا اوراس مي بهوديون كومجى شائل ضرالها بويع وى ابنى يبوديت برياق روكة من كردايا اوراس معابده مي شرك كرداية كاور ومسلمان اوكة في التراق ومسلمان الوكة في التراق ومسلمان الموكة في التراق ومسلمان الموكة في التراق ومسلمان الموكة في التراق ومسلمان ما المراق ال

هذا حتاب من محمد النبى صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم امة وأحدة من دون الناس المهاجرون على ربعتهم يتعاقبون بينهم وهمم يغدون عانيهم بالمعروف والعسط بين المؤمنين، وبنوعوف على ربعتهم يتعاقبون كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والعسط بين المؤمنين، وبنوعوف عانيها بالمعروف والعسط بين المؤمنين، وبنوساعدة على ربعتهم

يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها المعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوا لهادف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المومنين، وبنوج شمّ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم والأولى، وكل طائفة منهم متفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم متفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعمروبن عوف على ربعتهم معاقلهما والتسطب المؤمنين، وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقلون يتعاقلون معاقلهما لأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقلون والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقلون والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وإن المؤمنين لاب تركون مُفرَحًا بين همان

وأن لا يجالف مؤمن مولى مؤمن دون وان المؤمنين المتقين على من بغى منهد والسخى دسيعة ظلم، أو إشما وعدوان أو فاد بين المؤمنين وان ايديه معليه جيعا، ولوكان ولك أحدهم وكايت ولا يقتل مومن مومناف كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن وان ذمة الله واحدة، يُجير عليه مأدناهم وان المؤمنين بعضه موالى بعض دون الناس وإن من من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة، غير مظلومين والمتناس عليهم وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون

مُومن في دُمَّال في سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم، وإن كل غاذية غزت معنا يعقب بعضها بعضاء وإن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بمانال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقبين على أحس هدى و أقومه، وإنه لابسب مشرك مالالقرلين ولانفاء ولايحول دونه على مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلاعن بينة فانه قود به الاأن يرضى ولى المقتول، وإن المؤمنين عليه كانية، ولا يحل لهـ مرا لا ميام عليه ، و ابنه لا يحل لمؤمن اقبر مماني هـذه الصحيفة ، وأمن بالله واليوم الآخر، إن بنصر فحدث ولا يُرُوبِيه ﴾ وأنته من نصوه إو آوأه ، فإن عليه لعبنة الله وغضيه وم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل وانكم مهما اختلفتم نسهمن شيء، نان مردّه إلى الله عزوجل، وإلى محسم وصلى الله عليه وسلير وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا عاديسين ٢ وان يهود بني عُوف الله مع المؤمنين، لليهود ينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الامن ظلم واشر فانه لايوت الانفسه واهل مدته، وان ليهود بني المتقارمشل ماليهو دبني عوف، وإن ليهو دبني الحارث مثل ماليهو دبني عوف وأن ليهو دسني ساعدة مثل ماليهو دبني عوف ، وإن ليهو دبني جُشمَ مثل ماليهو دبني عوف، وان ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف، وان ليهود بني تُعلية مثلماليهودبن عوف إلاس ظلمواتع فانعلا يوتغ الانفسه وأحل مدته، وإن جفنة بطن من تعلبة كانفسه علاوان لبني الشطيبة مثل ماليهود سبى عوف، وان البرّدون الاثم، وان موالى تُعلبة كانفسهم والتبطائة يهودكانفسهم والتهلا يخرجمنهم احدالاباذن محمدصلى الله عليه وسلم وإنهلا ينحجز على شارجُرح، وإمنه من فتلك فبنفسه فتلك، واهل سبيته، ألا

من ظهام، وإن الله على البرهيذا؛ وإن على اليهود نفقت هيه وعلى المسلمين نفقتهد؛ وان بينهم النصرعلي من حادب اهل هـ ذ ه الصحيفة ؛ و أن بينهـ م النصح و النصحة ، والبر ، دون الاتمر؛ وإنه لمهاشم اصروبحليفه ؛ وان النصر للمظاوم ؛ وإن اليهود ينفقون مع المومنين ماداموا محادبين؟ واسب مثرب حرام حوفهالاهل هذه الصحيفة ؛ وان الهار كالنفس غير مضاد ولا آتسد؛ وإن لا تحار حُرمة الإباذن أهلها؛ وإنه ماكان بين أعل مهذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. فان مرد والى الله عزوجات والى محسم وسول الله عسلى الله عليه وسلم ؛ وإن الله على اتنى ما في هذا الصحيفة وأبره ؛ وانه لا تجارقريش ولامن نصرها؛ وان بينهم النصر على من دهم يأرب وإذا دعوا إلى صلع يصالحونه ويلبسونه ، فالهم يصالحونه ويلبسونه؛ وانهسراذا دُعوا إلى مشل ذلك فانه لمع فما لمؤمنين الامن حادب فالدين على كل اناس حصته من جانبهم الذى تبلهم ؛ وإن يهودالأوس ، مواليه عرو إنف به عراعلى مثل ما لامل مدوالمحيدة . مع البرالحض ؟ من أهل مدوالمحيفة قال ابن اسمان: وإن البرّدون الاشعر، لايكسب الاعملى نفسه ؛ وأن الله على اصدق ما في هذه الصحيفة وابره ؛ وأنه لايحول هداالكتاب دون ظالمروآثم وانهمن خسرج آمن، ومن قعداً من بالمدينة ، إلا من ظلم او اثمر ؛ وات الله جادلمن برواتقي، (محمدرسول الله صلى الله عليه والم)

له ميرت ابن مشام ص البليص ٢٢٢ج٣

### "ترجمهُ مُعاهبُ ره"

\*یکآب ہے نبی محصلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے (جوایک معاہدہ ہے) قریش کرج مسلمان ہوکر کے اورج بیٹر ہے بینی مدینہ کے رہیئے وللے سلمان ایس اورجوان سے آکر مل جائے اور جمان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرے پرسب امت واحد ہیں دومسے ہوگول سے علیمہ و محکور

مہاہرین قریش آپس میں ایک دوسرے کی عقل ، دمیت اداکری گے ادراسين قيدى كومال كافديه دسه كرعبلان ادرايتار كمساعة جيراكي سگه اور بنوعوف اپنی مالت پر باتی رہیں گے، پرلینے طریقے پر آگیسس میں ديتي اداكريسك اورمرجاعت اسف قيديون كوعبلان كما قدميراة کی ا مُرمنین کے درمیان انصاف کہتے ہوسئے۔ بنوسا عدہ اپنی سابقے۔ مالت پرربی گابی دیتی آپس ی اداکری گهاور سرجاعت اسپنے قیدی کوفدید دے کر مجلائی کے ساتھ جھڑائے گی اور مؤمنین کے درمیان انصاف قائم رب گااور بنومارت اپنی حالت پر قائم رہی گے اپنی سابقه ديتون كواد أكرية ربي سكه اور سرجها عدت ابينے قيدى كو فديد نا كر يجلان كر ساعة هجرائ كى اورمؤمنين كرورميان انصاف قائم رب گااور بنوجتم اپن مالت پررہی کے اپنی سابقہ دیتوں کوادا کرستے رہیں كادرم جاعت اسين قيدى كوفديدوك كر عبلان كمساعة جيزان ك اور مؤمنین کے درمیان انصاف قائم رسبے گااور بنو نجار استفادر طرنیتہ پررہی گے اپنی سابقہ دیتوں کوا داکھتے رہی گے اور مبرجا حت اپنے قیدی کو فدیددسے رمبلائ کے ساتھ چھڑائے گ اور مخین کے درمیان انصاف قائم رہے گا، اور بنی عمرو بن عوف بھی اینے طریقہ پر رہیں گے اپنی بران دیون کوادا کرتے رہیں گے اور مرجماعت اسے تیدی کو عبلائی کے

ساعة حجر السفك اور شوسين كردميان انصاف قائم رسبع كا، اور بني نبیت ابن حالت پررہیں گئے اپنی برانی دیتیں اداکر سفے دہیں گے اور مبر جاعت اپنے قیدی کو عبلائی کے ساتھ را کرائے گی اور مُؤمنین کے ما بین عدل قائم رسطاً . بنوالانوس اسيف حال برربي سك اسيف قيدى كو عبلائي كرساعة جيرائيس كاورسلانون كردميان عدل وانصاف قائم دبيكا اوراس بات برعى معابده كيا مار البهدكم ومنين آبس مى اسف ورسال كونى اليى بييز بنهي هجواري سيح جوايك دومس يرابه جرا الله والى بوء مذفديد وسينف كيسلسلمي مزوميت اواكريسف كع بارسي مي اوركوني مؤمن كسى منهن كے مول كوچيو وكركسي كوهليف نہيں بنائے كا دجس سعے يہلے معاہدہ ہواس سے مول مراد ہے ) اور بے شک ٹومنین ستقین استخص پر غالب رہی گے جو بغاوت کرے یا نخد طور برکوئ ظلم کا داستہ تلکش کرے يا نساد يازيادتى كاليافتذ بين المؤمنين كوجا بتنا بهو، سارسد مؤين اسيس دظالم اتفض برخالب دبی سے اگریزان بی سے کسی کا بٹیا ہی ہو، اور کوئی مُون کسی مُومن کوکسی کا ضرکے بدیستے میں قبل نہیں کریسے گا اور مُؤمن کے متعالم یں کون مُؤن کسی کا فرکی مدد نہیں کرسے گا (بشر طبیکہ مُون تق بر ہو) اوربه بات محى معاہده ميں شامل ہے كدالله كى ذمردارى ايك بى ہے (لِعِنِ النَّرِكُ نِزُويِك سب سكسك انصاف سبك) ادبي مسلمان عجي كسي كو یناه دے دسے تو وہ سب کی ذمر داری میں آجائے گا اور وہنین آپس یں ایک دوسرے کے موالی (مینی مدد گار بیں) دوسرے لوگوں کو جھو دکر یہ بات میں معاہدہ میں شاف کی جارہی ہے کہ میو دلوں میں سے بی تخص ہمارے تا ہے ہوکررسے گاس کی مدوہوگی اوراس کے برابر کے حقوق ہول ان يرظم بنهي بركاء اورسلمان آبس مي ط كريبوديون بركوني ظلم نهيي كري كرويات يمي معايده يسط كى جارى سے كرايس مي الم ايان اسلامت رہیں گے، قبال فی سبیل الشری سب برابر موں گے اور اہیں میں انصاف سے رہیں گئ اور بے شک جہاد کے سلے شکنے والی ہر جا وت ہو ہما سے سائن جہاد کے لئے شکنے والی ہر جا وت ہو ہما سے سائن جہاد کے لئے شکنے گی اس کی بدو کے سائنے ایک دومرے کے فیمنوں دومرے کے فیمنوں کے فون سلمانوں کے انتوں بہائے جا نیں گے ٹومنین اس بادے میں آبس میں ایک دومرے کی مدکریں گے۔

اور به بات مجی طے ہوئی کو مُؤمنین میں ہو توگ متنقی ہی وہ ہدا بہت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایمی اور تامہ صالت پر ہیں اور بدہات مجی مطے بان کہ کوئ مشرک دبواس معاہدہ میں شامل ہور اسے کسی د قریبی مشرک کے مال کی ایسی مشرک کی جان کی حفاظت نہیں کریے گا، اگر کونی مؤمن كسى مشرك كوقتل كرنا جاست كايااس كامال لينا جاسع كاتوكو أرمشرك (سچ ہمارسے اس معابدہ میں مشر مکی سبے)مسلمان کو نہیں روسے گا، اور یه بات می هے کردی گئی کروشخص مالت ایمان میں دخطاقی کسی وقت اِت كوتس كردياكيا تواس كى ديت واجب موكى يهان تك كرمفتول كاولي أحى بومائے تمام تومنین پر لازم ہے کر اس مکم پر قائم دہی اور اسس ک خلاف ورزیان کے سے صلال نہیں ہے الت کی قیدا حترازی ہیں ہے بر كر عمو فاقتل الت بي كو بوتاس اس الناس لفظ كالصاف كرد يا كيا.) اور جو كونى موت اس مضمون كا قرارى ب حراس محيفه مي المعاسب اور الشريراوريم آخرت برايمان ركمتا مؤاس كملئ ماتزنبي ب که دین میں کوئی نئی بات نکالنے والے کی مدد کرسے یا اُسے تھ کار دیے اور برقض البيغس كى مدكرے يا اسے تفكانا دسداس براللرك لعنت ب اوراس برالسركا خعته عامت كدن تك اس كاكول فرض يانفل قبول نہیں ہو گا۔

۲۹۷ پیز میں تمباراً اختلان موم

اورب شك جب محمى جيزي تهادا اختلاف بوجائة والشر عزوجل اور اس کے دمول محصلی انشر ملیہ وسلم کی طرف رموع کر تا۔ ادریہ بات بی مطے ہونی کہ ٹومنین سے جنگ کرنے کے لئے ہولوگ آئیں کے ہوداوں کو بھی ان کے ساعد مل کر مال خرچ کرنا ہو گا اور پات بھی سلے ہون کر قبیلہ بن عوف کے بہودی معاہدہ ہیں مُومنین سے ساعۃ ہیں ایبودی اینے دین پررہی سگے اورسلمان استے دین پررہی سگے. ان کے موالی اور ان کی ما نیم محنوظ ہوں گی انکین جسس نے ظلم کیا اور كنابهكارى اختيارك توده ابني حبان كوادرابين كمروالون بي كومعسيبت يس داك كا. اوريه بات مي ط بوني كريود بني النجارسكسان وه حقوق ای جو بہود بن عوف سکسلے ایس اور یا کہ بہود بنومار من کے سلتے وہی سحوق ہیں ہو بہود بنی موت سکسنے ہیں اور یک بہود بنی سا عدمسک الناوي حقوق بي بوبدو بوعون كسائي اوريك يود بوجم لے وہی حوق ہی جو ہود بنوعوف سکے این اور یک میبود بن الاوس كسلة وبى حقوق بي جويبود بنى عوف كسلة بي اورير كرميرود بتعلب كسفة وبي حقوق بي جوبيود بن الاوس كسفة بي إل جسف فلم كيااد محتام كارى ك معاية كمروالون بى كوظلم مي والعالما

اور پری طے پایاکہ بن جفز قبیلہ بن تعلیہ کا ایک شاخ ہے ان سے وی
معاطر ہوگا ہو بن تعلیہ کے ساتھ کیا جائے گا اور بن شطیبہ سے وہی معاطر ہوگا
ہو بنی عومت کے بہود سے ہوگا اور یہ بات بھی واضح سے کوئی گنا ہمگاری
سے علیمدہ چیز ہے اور یہ بی طے پایا کہ بن تعلیہ کے موالی کے ساتھ وہی معالم
ہوگا ہو ان کے ساتھ ہوگا اور یہ بی سطے پایا کہ بہود اوں میں جوان کے فال
داز دار ہیں (ان سکے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال کرستے ہیں) اس باہ
کے احتباریہ وہ دگر ہود اول کی طرح سے ہیں ان جی سے کوئی شخص محمد

زول الشصل الشيطيد ولم كا جازت كے بغیر خروج نہیں كرسكا اور یہ بات عبى سط ہون كر جخص كسى كوز خمى كردے كا ، زخى كواس زخم كا بدار سينے سے نہیں روكا جائے گا (الا یہ کہ جارح مجروح آبیس بی سلح كريس) اور یہ بات مجى طے ہوئى كر چھوں كى كا خون بہائے گا وہ اس كاخود ذمة دار موگا اور اس كے اہل بیت بحی خرقہ دار ہوں گے رہین ویت ادا كرسف كى ان بزرارى اس كا مراب باللہ 
اوریہ بات بھی طے ہوئی کہ میہودیوں پر ان کے انزا جات ہوں گے اور سافوں پران کے انزا جات ہوں گئا اور یہ بات بھی طے بالی کریڈ اور الله اسلام آبس میں اس خص کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گئے جو اس سے جنگ کرے ہوں گئے جو اس سے جنگ کرے ہوں گئے جو اس سے جنگ کرے اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ دونوں فراتی آبس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گئے اور گئاہ آبس میں علیمدہ علیمدہ جیری ہیں (دونو خص خیر خواہ ہوں کے اور نیکی اور گئاہ آبس میں علیمدہ علیمدہ جوئی کہ جو کوئی فخص کا آبس میں ہوئے ہوئی کہ جو کوئی فخص کا آبس میں ہوئے ہوئی کہ جو کوئی فخص کری کا ایس میں ہوئے ہوئی کہ جو کوئی فخص کری اور کہ بات بھی طے ہوئی کہ جو کوئی فخص کری کا اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ جو کوئی فخص کری اور کا اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ جو کی گؤری کوئی کوئی کوئی کی مدد کی جائے گئی۔

اوریہ بات بھی طے ہونی کہ اہل ایمان کی جب کمک کمی دشمن ست بھی ہوگ کہ ہوگ کی جب کمک کمی دشمن ست بھی ہوگ ہوں کے اور یہ ہوگ ہوں کی ہوری ہوں کا کہ ہوگ کے اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ شہریٹرب (یبنی درید بات بھی طے ہوئی کہ جشخص اس کے جو اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ جشخص اس کے جو تو ایس ہوں کے جیسے اپنے نفس کے جس کا بڑوسی ہوگا اس کے حقوق ایسے ہی ہوں کے جیسے اپنے نفس کے حقوق ہیں مزکسی کو ضرر و یا جائے گا اور زکسی کی نا فنرانی برداشت ہوگ، اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ جشخص کسی قوم کے اندرصا صب احترام ہو

اس کو پناہ نہیں دی جلسے گی گراس قوم کی اجازت سے دبشر طبیکہ یہ قوم آل معاہدہ میں شامل رہو)

ادریہ بات بی سے بوئی کہ اس جہد نامہ میں جو لوگ شریک ہیں ان کے درمیان ہوکوئی حادثہ بیش آئے گا یا کوئی ایسا اختلاف رونما ہوگا جس کی وج سے فساد کا اخریشہ ہوتو اسے اللہ کی طرف اور جھد رمول اللہ کی طرف اخرج میں حادثہ گا ، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالی اس جیفہ میں ہوتو کی نی والی باتیں درج ہیں اللہ تعالی سب پر گواہ ہے۔ اور یہ بات بی درج ہیں اللہ تعالی سب پر گواہ ہے۔ اور یہ بات بی سفے ہوئی کہ قریب (مشرکین) کو اور ہو تعنی ان کی مدکرے بناہ جہیں دی جانے گا ، اور یہ بات میں سطے ہوئی کہ یشرت میں مدینہ منورہ پر چھنی محل آ ور جو اس سے دفاع میں آپس میں سب ایک مدینہ منورہ پر چھنی محل آ ور جو اس سے دفاع میں آپس میں سب ایک دوسرے کی مدد کریں ہے مسلح کی دوست دیں توان سے کم کی میں ہوئے گی اور جہ ہوائی ڈر داریاں پوری کریں ہے ہی اور جہ ہوائی کی توثر شین اپنی ذرقہ داریاں پوری کریں ہے ہی اس جوشخص دین میں اوائی کی بات نکا ہے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے بی توضعہ دین میں اوائی کی بات نکا ہے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے اسے مقابلہ میں سب لوگ اپنے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے اسے مقابلہ میں سب لوگ اپنے اسے مقابلہ میں سب لوگ اپنے اسے معابل تا ہوئے کہ کریں گے۔

اور بہ بات مجی سطے ہوئی کہ بنی اوس کے یہودی اور ان کے موائی اسی شرط کے مطابق رہیں گے جواس مجے خرجی شرکی ہونے والوں کی فرقہ داری ہے اس مہدنا مرسی جورگ ورک شرکی ہوئے وہ سن سلوک کے مستق ہمول کے اور یہ بات سلے شدہ ہے کہ تکی اور گنا ورابر نہیں ہی ہوئے میں کوئی خور کی اور بیاسی کی کوئی خوص کوئی عمل کرے گااس کی ذمتہ داری اسی پر ہوگی اور بیک الشر تمائی اس عہد تا مرکی سیمائی پر اور اس کو اچر اکر سفے والوں پر گواہ ہے۔ الشر تمائی اس عہد تا کہ اس محید کی خلاف ورزی کا لم اور اور یہ بات بھی سطے ہوئی کہ اس محید کی خلاف ورزی کا لم اور ان ہماری کر بیش خص اپنے گھر سے اور جوشہر روسیت ہی رہتے ہوئے کہ بی ہے گھر سے نمالا دو امن جی ہے اور جوشہر روسیت ہی رہتے ہوئے کہ بی ہے گھر ہے بی کا دو امن جی ہے اور جوشہر روسیت ہی رہتے ہوئے کہ بی ہے گھر ہی ہے ا

14.

ده مجی پرامن ہے سوائے اس کے بوظلم کرنے یا گنا برگاری کا طریقیا فتیار

کرسدا اور سے شک اللہ تعالیٰ اس کا نگہاں ہے بوئیل پر ہے اور تقویٰ
ا فتیار کرنے : دمحدرسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم
معاہدہ کا ترجیختم ، بوااس میں جو یہ کھاہے کہ ببودی اپنے دین پر دہیں گے اور سلمان
ا ہے دین پر دہیں گے اس کا بیطلب نہایں ہے کہ ببودیوں کو ببودیت پر دسینے کی
ا جازت دے دی گئی نی تو ایک اس وامان کا معاہدہ سے ارایان و کفر کا مسئلہ وہ
ا بین جگہ ہے ۔ دین اسلام میں زبر دستی نہیں ہے جو کے اور کی والی اللہ نی اللہ اس وامان کا معاہدہ کے بعد مجی جاری رہی اور جن ببودیو
کو سلمان ہونا تھا مسلمان ہو گئے۔ نیز یعی سمجھ لینا چاہئے کہ اس معاہدہ میں بعض وہ
کو سلمان ہونا تھا مسلمان ہو گئے۔ نیز یعی سمجھ لینا چاہئے کہ اس معاہدہ میں بعض وہ
کے ان کو بھی اسی پڑھول کر لیا جاسے کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جہتے قصیلی اسکا کا اذل

ادریہ بات بھی یا و بہے کہ بعد میں یہ و داوی نے و دہی اس معاہدہ کو تورو یا تھا۔

یہ دوں کے تبدید بن تینقاع نے اس کی ابتدا کی واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک عرب ہورت اہنے جانوروں کا دودھ نے کرآئی اور اسے بنی قینقاع کے بازار جی بہتے دیا اس کے بعد ایک سسنار کی دوکان پر جیڈگئی وہاں قبیلہ قینقاع کے یہودی جمع ہمدیئے اور اس سے مند کھورنے کو کہا اس نے انکار کیا تو سنا رسنے اس کے سلسنے سے کپڑا ہٹاکواس کی بُخت کی طرف باندھ دیا جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کے سلسنے سے کپڑا ہٹاکواس کی بُخت کی طرف باندھ دیا جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کا پر دہ والا صد کھل گیا اس پر بیودی ہمنے اور وہ عورت تینے اکمی ، ایک مسلمان نے اس یہودی سسنار کو قبل کر دیا و اس کے مسلمان کے گھروالوں نے سلمانوں بہدونوں کو بہا را جو عقد میں جبر گئے اور بہدونوں کے خلاف کھڑے ہوگئے اور اس کے بعد دونوں جا حتوں میں ڈمنی کی بات بھڑی گری ، رسول انٹر سلی انٹر تعالی علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرایا اور انہوں نے کہا آپ ہو کھم دیں جم اس پر راضی ہیں ، اس کے بعد عیدانٹر اب فرایا اور انہوں نے کہا آپ ہو کھم دیں جم اس پر راضی ہیں ، اس کے بعد عیدانٹر اب

اُبی این سلول رئیس المنافقین درمیان می کھڑا ہوگیا اور اس نے انہیں تنل کرنے مذدیاً. پر بعدیس یہودیوں کے دوسرے تبییوں کی طرح قبیلہ بنی قینقاع کو بھی مبلاوطن کر دیا گیا ہے

مواخات

صندات بهاجرین اورانعداری قو بهت ہی زیادہ مجت تھی چرجی کول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم سے آبس میں موا خات کا دی تھی بینی ایک بها بر اورا یک انصاری کو آبس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا تاکہ اور مزید مجت بڑھ مائے اورخصوصی طور پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال کرے مسبحد نبوی کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تقالیٰ علیہ وسلم نے صنوات بہاجرین اور انعمار میں مواخات کرادی اس کی تعمیل سیرت ابن ہشام میں تھی ہے جس بہا جرکوس انعماری کا بھائی بنایا اس کے نام بھی سیرت ابن ہشام میں تھی ہے جس بہا جرکوس انعماری کا بھائی بنایا اس کے نام بھی سیکھی ہیں یہ مواخات ہوجاتی تھی تو سیکھی ہیں یہ مواخات ہوجاتی تھی تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہوجاتی تھی اور دوسرا بھائی اس کے دوسرا بیان اس کا وارث ہوجاتی تھی اور دوسرا بھائی اس کا وارث ہوجاتی تھی اور دوس الارجام کو میراث نہیں ہینجی تھی .

سورة الانفال عي ارشاد فرايا ..

إنَّ الْكَذِيْنَ أَمَنُوْ ا وَ هَاجَرُوْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ السَّال المستاه بِهِ اللهِ اللهُ ا

اَدُنْ بِبَعُضِ ، (الاُننال: ٥٠) كزياده تقداري . اس آيت سے ميراث كاحكم منوخ ہوگيا اور وراثت بي ركشته دارى كامولان

له سیرت این ہشام . کے ایعنا

#### ير يصة مقرر كردست كي اج سورة ف اسك دومر ، رك على مذكور إي)

## بهجرت ونصرت دونون كاباتهمي تعلق

جوحصرات ہجرت کرکے کسی ملے میں مہنجیں انہیں توکسی منلوق سے کو لُالا کیے ر کھنا نہیں ملہینے انڈک رصنا کے لئے وطن بچوٹرا سے اسی سے نصرت کی امیدر کھیں ادراسی برجروسر رکھیں الیکن جس ملک میں جمرت کو کے آی وال کے سلانوں پر لازمهب كران كى مدوكري مصنارت صحابركام دحنى السعنهم اجمعين ببب كم معنا يستريجرت كرك دينه موره يبني تومد ميزمنوره كيسلمانون فياان كواعون إي ليا برطرح ان کی مددک راسی سلے ان کوانعمار (مدد کرسنے والے) کا لقب ویا گیا ہوؤ حشریں فرایا

مُنْ هَاجَدَ إِلَيْهِ عِدُ وَكُلَّ مَعْبِوطَى مِنْ عِلْمُ الن لُوكُول مِعْمِت كرتية بمن جنوب خان كالمرف جرت حَلْمَةُ مِمَّا أُوْتُوْ اوَيُونُونَ كاورج كِيران كوديا كااس اين عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ مُ سَيْنُون مِن كُونَ رَسُكُ مُمِن بِينَ خصَاصَةً وَمَن يُونَى شُرَجَ ﴿ كُلِهُ اورابِي مِانِي بِرَبْعِ ديتِ نَفْسِهِ فَالْوَلْمِ لَكُ مُدُالْمُفَلِّحُونَ ، بي الرَّجِيرُودان كوما بيت بواورج

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ السِّدَّادَ اوروه اوكرجبون فاطالاسلام كو وَالْإِنْمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ بِيلِ عِلْمَا الْمُكَالَا بِالْمُكَالَا بِالْمُكَالِ الله الله الله ڽؙڿۮؙڎؘؽ؋ؽؙڞؙۮؙ*ڎ*ڔۿؚ؞ڎ

تخص استضف سك بخل سے يها ديا گياسواسي مي لوگ فالم بلنے والے بي . انعاد دست سفهاج ب كما تدح مي المناديد الصاركا ايتار نصرت وخدمت كابرتاؤكياس كانظيرونياك ناريخ برينبي ملتی ۔ انصارے عرض کیا کہ یارسول اللہ عباہرین کے اور ہمارے ورمیان ہمارے اموال تقسيم فراديجة آب في انكار فرايا يجريه إت في مون كرصوات مهابريالها كرساعة باعون يسكام كري اوروه ان كاحصة دے دياكري كي

له صحیح بخاری ص ۱۹ ۵

انعاد کو بالکر فرمایا کو تههی بحرین کا مال اور جا میدادی سف دسین کا او ده کیاسه انسر الله و کا او ده کیاسه انساد کو بالکر فرمایا کو تههی بحرین کا مال اور جا میدادی سف دسین کا او ده کیاسه انسان می اس مال کوسله کشتی بی کرس قدر جهی دیا جا اس در جا بی قدر جهی دیا جا اس مال کوسله کشتی بی کرس قدر جهی دیا جا اس فرمایی آی سف فرمایا اگرتم نهی سینت توصیر کردیها به می کرد به مزید فرمایا کرمی نهی بیدتم دیجو ساک کو دو در در در مزید فرمایا کرمی بیدتم دیجو ساک کو دو در در کرمی برترجی دی جا در بی سینداس و قدت تم صرکرنا اید

مها جرین کی تجارت انصاد کے درمیان موا خات قائم کردی توصنات انعا سفهبت بى زياده ايدخارا ورقربانى كامظابره كيااس كسله بمي جووا قعات كايت كالك بي ان يس سے ايك يسب كر صرت عدار من ابن و ف مها برا ورحفرت سعدبن الربيع الصارى دحنى الشرحنها كدوميان دمشت موافات قائم بوجلف بعد صنرت معدب الربيخ ف اسين عبال حدارهن ابن وف كماع است تعادن ك بیش کش کیتے ہوئے کہاکرانصار کوعلم ہے کرمی ان میں سے زیادہ مالدار ہوں میں ابناآ دها مال آب كود معديتا مون اورميري دوبيسان مي ايك كوطلاق دم ديتا ہوں جب اس کی صنت گذرملئے توتم اسسے نکاح کرلینا بھنرت مبدار کوئن نے جواب ي كماكران تعالى تهارسدالى اور مالى يركت عطافرات عجدتوتم بإزار كى مبكر بنا دو ( كير تجارت كراول كا) چنانچدانهي سوق بني قينقاع كاداسة بنا د با دیدایک مشهور با زار کا نام عِما) وه با زار می میختهٔ اوراسی دن مجد متورا سا کار بار كياحس كے نتيجہ ميں بھر پنيراور كيد كمي نفع ميں نيح كيا اور چندون كم روزانه عل لصبا بازارس مات سب يبال ككرابول فشادى عى كرلى ديول الدصلى الشعليه وسلم کی خدمت میں صاصر جوسے تو آپ نے ان کے کروں پر کھے زردی کا اثر دی کھا آپ ن فرمایا اے عبدالرحمٰن برکیا ہے (آپ کور زرور تک ناگوار موا) مصنرت عبدالرحٰن نے ومن کیا یا رسول انتریس نے انعماری ایک ورست سے شکاع کرلیا ہے برنشان بوی ا محيح بخاريص ١٣٥٠ - ے میل جول سے مگ گیاہے میں نے اپنے کپڑے میں خود نہیں لگایا ) آپ نے فرایا کتنا ہم مقرر کیا ہے ؟ عرض کیا ایک گھٹی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرایا ولیمرکروا اگر جہا یک ہی مکری ذیح کر دولی

ایک مرتب حضرت البرموشی اشعری رضی الشرتعالی موز من مرتب حضرت مروشی الدور المانت معدمیث بیان کی کرب کوئی خص مین بار آنے کی اجازت طلب کردے اورا جانت منطح تو واپس برموجائے ، حضرت مرافیا کہ اس برگواہ فائم کرد کہ واقعی پرمول للہ صنی الشرتعالی علیہ وسلم کا ارشا دسہے۔ انہوں نے حضرت ابوسعید کو پیش کیا جنہوں نے گواہی دی کہ میں نے بھی رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم مصیرارشا دستا ہے اس برصرت عمر رضی الشرقعالی عزید فرونونت میں شغول دسہے اور عمر رضی الشرقعالی عزید فرونونت میں شغول دسہے اور مول الشرحی الله علیہ دیم کا براز المان کی خرید دفرونونت میں شغول دسہے اور رسول الشرحی الله علیہ دیم کا براز ارتباد ہم برایست بیدہ رائی۔ دیم الفوائد)

محضرت ابوم رمیه و صنی الشرات المنظامی خود و خود و خود و خود نخید کرموقع برد دول الشرط الله تالی علیه و تعلی خدمت الله می المرابی و می الرابی الله می الله و الله الله می الله می الله و الله الله می الل

اے صحیح بخاری ص ۲۷۵

علیہ وہم نے فرایا کون ہے جو اپنا کپڑا کھا دے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری
بات خم ہونے کے کپڑا بھا دہ جا اور بات خم ہونے کے بعداس کپڑے کوا تھا لے ابجر اپنے خم سے لگالے ابجو شخص السا کرائے ایری جو بجی کوئی بات سے گا کبی دہرے گا اپنے خبر سے لگالے ابجو شخص السا کرائے ایری جو بجی کوئی بات سے گا کبی دہرو لی اللہ تعالی اللہ کہ ابت بیان فرائی اس کے بعد کی بات نہیں بجو لا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی ہوا اللہ کی تم اس کے بعد کی تم سے بھی بیان خرکا وہ آیت میں گوئی ہی بات نہیں بجو لاجو میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی ہوا اللہ کی تم سے بھی بیان خرکا وہ آیت میں ہوا اللہ کی تابی نے کہ میں ہوا اللہ کی تابی اللہ کی دعیہ بیان فرائی سے حضرت الوہر ہو میں اللہ اس آیت ہیں علم چھیلنے کی جو دعیہ ہے اس کی وجہ سے میں ا حادیث بیان مرئا ہوں .

معنرت الوم ريره و صى الله تعالى عندك بيان سے معلوم جوا كر صنرت المر اور حزرت موار علاق المرين كرام على مدينه منونده مي جرت ك بدر تجار كرسة سقة حصنرت الو بحرصد التي كاكارو بار تومشهور ي ہے، حضارت مها برين انصار مدينه براو جو دب ان كه باغول بي كام كيا ، كارو بار مي گئے اور ابنا نوج خود اعظامة كے سائے كرمند بوسة - اگر چ حضرات انصار سنة بجی ابنی روا داری بي كوئ كسر دبيس ركی .

حصرات انصادر من الله تعالی عنهم کی جونصیلتی امادیث شرایدی وارد مولی بین النی ست برای نصیلت قریسه کدر رول الله صلی الله تعالی علیه وسلم من بین النی ست برای نصیلت قریسه کدر رول الله صلی الله تعالی علیه وسلم من بین ست برای مدیست شود بی بین گذاری ا در فتح مکرک بعد مجی مدین منوره بی بین رسیم اور المصارس فرایا مع تکدیا لمحیا والمدات تهارس

له ا خرماه في الصحيحاين -

ہی ساغة میری زندگی ہے اور وست ہے ایک مرتبر آپ نے ارشاد فنرایا کر انصار جس وادی اور حس گھائی میں میں اس کھائی میں جلوں گا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا ہے

معنرت برارین عازب رضی انشرتعالی عند نے بیان فرمایک درسول انشرصلی انشرتعا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایک انصاد سے مؤمن ہی مجتبت کر دیے گا اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گاجس نے ان سے محبّت کی انشران سے مجتبت فرمائے گا اور ان سے حبس سنے بغض رکھا وہ انشر کے نزد کرے بجی مبنوص ہوگا ۔

معضرت انس بن ماکک رضی الشری نسیان کیاکدرول الشرصلی الشرعلید کیسلم نے ایک مرتبرانصار کی تورتمی اور بچے بچسی شادی سے دالیس آرسم سے انہیں دیکھا اور کھڑے ہوکر فرمایاکہ الشرگواہ ہے تم لوگول میں مجھے سیسے زیادہ محبوب ہوئیکہ آپ نے تین بار فرمایا ہے

## بهجرت کے بعد تعض مہاجرین کا امراض میں مبتلا ہونا

رسول الله مسل الله تعالی وسلم کے تشریف لانے سے بہلے مدمین مؤررہ و بائی شہر تھا، اس میں بخارکٹرت سے آنا تھا جو بہت بخت اور گردن توٹر ہوتا تھا، اور اکثر افراد اس میں جالارہتے ہتے ، حضرات صحابہ رضی الله تعالی عہم بہب کرسے بجت کرکے مدینہ منورہ بہنچے تو و ہاں ک و بائی آب و ہوا سے متا تر ہوئے اور بخار میں جنرت اور بحضرت اور بحضرت اور بحضرت ما نشر تعالی عمز اور محضرت بال کی افتر رضی الله تعالی عمز اور کھی بخارت بال کی افتر رضی الله تعالی عن الله تعالی میں الله تعالی عن الله تعالی عن الله تعالی عن الله تعالی عن الله تعالی عنها کو بخار آیا توصفرت عاکش و خی الله تعالی عنها کو بخار آیا توصفرت عاکش و خی الله تعالی عنها کو بخار آیا توصفرت عاکش و خی الله تعالی عنها کو بخار آیا توصفرت عاکش و خی الله تعالی عنها کو بخار آیا توصفرت عاکش و خی الله تعالی عنها کو بخار آیا توصفرت عاکش و خی الله تعالی عنها کو بخار آیا توصفرت عاکش و خی الله تا الله عنها من الله عنها من الله تا من کا مرسات آعظ سال

له صحیح بخاری ص ۲۳ ۵

عنی ٔ اور برده کاحکم عبی نازل نہیں ہوا تھا ، حضرت الو بحروضی اللہ تعاسط عز بخاری یہ شعر پاڑھا کرست ہے۔

كُلُّ الْمُرِيِّ مُّصَيِّحٌ فِي أَهُدِيلِهِ وَالْمُوْتُ اَدُنْ مِنْ شِوَاكِ نَعُلِهِ كُلُّ الْمُرْتِ اللهِ الْعُلِهِ مَا الْمُوْتُ الدُّلُونِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اخبار مربه مین تمربن شیر بین شدنی که بیشعر منظله بن سیار کا به براس مندی می دی تاریخ برت اور نصیحت نفس که این وی قارمی کها تھا، معنوت صدایق رضی الله تعلی الله عند عبرت اور نصیحت نفس که دقت دو مسرے لوگ و عادمیت بین اور کہتے ہیں کا مطلب یہ جب کہ بیشخص کو میں الله نباله تحدید ، الله فی برا الله تعلی کو بیته نہیں کب آ کھڑی ہو الله فی برا الله فی برا الله فی برا میں کہ برا دی کو بیت نہیں کب آ کھڑی ہو اور وہ انسان سے اتنی قریب ہے کہ اس کے جوز کا تسمی می قدم سے اتنا قریب ہیں کہ وقت بعض شراح سے گئ المری منعم کے کا مطلب یہ بتایا ہے کہ برا دی کو سے کے دقت شراب بلائی جاتی ہے اور اس کو رہی پر نہیں کہ دوت قریب کھڑی ہے ، عقول دیر میں دیا لیے کہ برا دی کو سے کے دقت شراب بلائی جاتی ہے اور اس کو رہی پر نہیں کہ دوت قریب کھڑی ہے ، عقول دیر میں دیا لیتی ہے ۔

معنرت بالل دین الشرتعال وزکو کم معظر بهست یاد آنا عقااور بخار اُ ترجائے کے بعد مکتری یاد آنا عقااور بخار اُ ترجائے کے بعد مکتری یاد میں بلند آ وازسے یہ دوشعر بڑھا کرستے ہے ،

اَلاَ لَيْتَ شَعْرِيْ مَلْ أَبِي تَنَّ لَيْلَةً ﴿ بَوَادِ قَحَوْلِيُ إِذَ خَرُقَ خَلِيلِ لَا لَيْكَ أَنْ لَيْك ترجم به كاشس مجه بينه مل ما ما كياكون رات اس وادى عى گذارون كاكرميرسه اردگرداذ فرومليل گماس بوگى "

اذخر کرمنلہ کے جگل کی منہور گھاکسس ہے جو بہت مام ہوتی ہے ایر گھاکسس خونبردار ہوتی ہے ایر گھاکسس خونبردار ہوتی ہے ایک کی ایک خونبردار ہوتی ہے ایک کی ایک گھال ہے اس سے چہر دینی و بنایا کر سف سفے بشیخ الدیمرنے فرمایا کہ یہ دونوں گھال اذہر دجلیل) مگر میں اور اس کی وادیوں میں ہوتی ہیں اور کسی جگر نہیں ملتی ہیں .

YEA

شامدادر نفیل کے بارسے میں مشراح نے کھاہے کہ یہ دونوں کرتے بین سیل دورد دم بہاڑ ہیں اور بیمن صفرات کا قول ہے کہ یہ دونوں پہاڑ مقام مجد نے کے قریب ملام خطابی نے فرایا ہے کہ میں بھی بہی بھت را کہ یہ دونوں پہاڑ ہیں بھر دہاں سے میراگذر ہواتو بتہ جالا کہ یہ دونوں پان کے چٹے ہیں "نیکن علامہ زرقانی نے فرایا ہے کہ دونوں باتیں اس طرح میں ہوتی ہیں کہ پہاڑ دوں میں یا پہاڑوں کے قریب ہے کہ دونوں باتیں اس طرح میں ہوتی ہیں کہ پہاڑ دوں میں یا پہاڑوں کے قریب دوچتے ہوں البذاح سے بہاڑ بتایا اس کی بات بھی تھیک ہوتی اور جسنے کہا چٹے ہیں اس کی بات بھی تھیک ہوتی اور جسنے کہا چٹے ہیں اس کی بات بھی تو است ہوتی ، والفراعلم ۔

علامہ ذرقانی نے بیجی فرمایا ہے کہ یہ دونوں شعر تو دصفرت بلال رصی الشر تعالیے موزک بہتری ہے ہے کہ معظم کے تعریب موزکے نہیں ہیں بکر بکرین غالب جُرہی کے شعر ہیں ہواس نے اس وقت کے تعریب بنی خزاعہ نے اس کو کم معظم سے نکال دیا تھا گیہ

حصنرت بلال رضی الشرتعائے عندی تو مبشرکے دہنے والے تعکن برمہا برس ہے کہ مکرمعظم میں رہے سے اور وال کی مرزمین سے مانوس سے اور مدینہ منورہ آستے ہی وبانی بخارمیں پڑگئے ہے اس سے کہ کی مرزمین کے چھوٹ جانے پرلبلود مسرت اور

له مع بخاري مع ماستسيد فتح البارئ اوجز المسلك من ١٢٩ و ١٣٠٠ و ١٢٠

افسوں کے بیٹھر رشیصتے ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کا کاسٹس ایس کھ کی وادی میں پہنچ ما آ اور وہاں گھاس کے درمیان اٹھتا بیٹتا، اور کاسٹس اِ کھ کے راستہ کے پہاڑوں اور پانیوں پر میرا گذر ہوتا اور برائے وطن بہنچنا نصیب ہوتا۔

ان اشعاد کے ساتھ مصرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند کے کے مشرکوں کے مرحنوں کے ساتھ بدد عاجمی کی کہ اللہ مسلم کے ساتھ بدد عاجمی کی کہ اے اللہ مشید، ربیعہ، عتبہ، امیۃ پر لعنت کرجنہوں نے ہم کو ہماری سرزمین سے نکال کرو باوالی زمین میں آنے برمجور کیا ۔

حضرت عائشہ وضی اللہ تعالی عنہائے ضربا یا کہ میں نے حضوراً قدی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ماصر ہو کر حضرت الدیکر اور حضرت بلال کے بخار کا اور ان کے کو معنورے بلال کے اختران کے استیات کا ذکر کیا تر آہے ہے اللہ حل شان کی بارگاہ میں یہ دعا ضربان کہ د

الله عرجيب الينا المدينة ما المراري من المراب الله عرب بنا الله عرب المنا المدينة المرب ا

رصحیح بخاری ص ۲۵۲ تا) دیداوراس کر بخار کو جمع می دیده

بنا پخر حضورا قد سس سال الله تعالی علیه و کمی که کما قبول جونی اور مدینه منوروکی اب و جوا نهایت عده جوگی اس کی جوا اوراس کی مثی میں شفاہ اس کی جینی جینی اس کی جوا کی اس کی جوا کی اس کی جونی اس کی جینی جینی اور کمار از سے معلوم جو تاہے جیسے ول پڑ بہار قطرت گردہ جون اکسس کی گئیوں میں جوب کی دعا کے بعد مینی مورد و دیواد میں تجیب بہارسہ آپ کی دعا کے بعد مرینہ منورہ حضارت محابظ کو ایسا ہی مجبوب ہوگیا جیسا کر محمد طریقا بلکو اس سے می زیادہ محبت برائی اور مدس برگیا جیسا کر محمد طریقا بلکو اس سے می زیادہ محبت برائی اور مدس برگیا جیسا کر محمد اور کمت برگئی جو محبت برگئی جو مدس میں بیانوں کے نام ہے، اور مداس زیادہ میں بیانوں کے نام ہے، ایک میں بیانوں کے نام ہے،

جن سے ناپ کر نزید و فروخت کوسف تھے۔

جُعدَرابغ کے قریب ایک بستی عنی اس زماندی و بال یہودی رہنتے تھے اس کے مدینہ منورہ کے بخار کو و بال بھیجنے کی و عاضر بان ، پرین ہے کہ آب و ہوا توعدہ ہوگئ اور جھنے کی اور آج تک ا جا دسے بصنول قدم صلی اللہ تعاسلا اور جھنے کو ایس کے مدینہ کا بیسے بصنول قدم صلی اللہ تعاسلا علیہ وسلم سنے ایک مرتبہ خواب میں دیجا کہ بال بھرے ہوئے ایک میان عورت دمینہ منورہ سے فہنے کو میں داخل ہوگئی اقب نے تعبیر دی کہ مدین ہو کا باشتن ہو کو کہنے کہ میں میں کہ کہ ایس کے اس کے مدین کی مدین کی و بار انتقال ہو کو کہنے کہ میں جائے گئی کہ میں کہ کہ کہ اور مراتا م سے ۔

مریزمنوره یم جوآج کل کسی کو بخار آجا آب یه برای و بوای خرابی وجست نهیں اسادر دو بان بخاریب ، بکر بخار کے جودومرسط میں اسباب ہیں ان کی وجست بخسار آبا ہے اور بخار کو کرنے میں کے جودومرسط میں اسباب ہیں ان کی وجست بخس آب است خوب گذاه معاف ، بوتے ہیں ۔ حضورا قدیم میں اللہ تعالی مغیر و کم کو مدیر نہ مورہ میں میں جہت ہی محبت بی محبت بی محبت بی محبت بی محبت کی ، سفر سے والیس تشریعت الستے ہوئے جب مدیز منوره کی دایداروں پرنظر میرتی تقی تو آپ کا کی کو تیز کر دستے ہے ، کو تیز کر دستے ہے ، کو تیز کر دستے ہے ، مدیم منوره کی محبت کی وجست آپ سواری کو تیز کر دستے ہے ،

أب كاارشادسد،

اُحدد جَبَلْ يُحِبِنَا وَنُحِبُنَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ 
یں مرب دکیونکریں اس کے سفارشس کروں گا ہجو مدیب میں مربے گا۔ داحمد و ترفدی و قال حسن میج عزیب اسسناد آ)

ایک حدیث یں ارشادہ کہ کوئی شہرانیا نہیں جس یں دقبال نہینے گاسوائے مکدا حدیدیت یں ارشادہ کے ہرواستہ برفرشتے صعف بناستے ہمرودسے رہوں گئ درقبال ویاں ہینے گاتو شہری واضل نہ ہوسکے گا، شہر کے باہر اشورزین میں اتر جائے گا اس وقت مدینہ میں بارز لزلر آستے گاجس کی وجہسے ہرکا فراورمنا فی مدینہ سے لا کردجال کے ساتھ ہو جاسے گا۔ وصیح بخاری )

ایک مدیت میں ارشادہ ہے کہ دقبال مشرق کی جانب سے آئے گاا درا مدیکے ہیں ہے۔ انزے گا، بھرفر شنتے اس کا رُخ شام کی طرف کردیں گے اور وہ وہاں مباکر ہلاک ہو مبائے گا. رسلم )

ایک اور حدیث بی ارشاد ہے کہ مدیز ہیں طاعون اور دمبال داخل زہرگا دسلم)
اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے رہی ارشاد فریا یا کہ جوشخص اہل مدیز کے بارے
یس کسی طرح کی بُرائ ( بینی د کھ بہبنچا نے والی چیز اکا الادہ کرسے گا الشیاس کو اس طرح
پھملا دے گا جس طرح نمک بانی میں پھمل مباتا ہے۔ رسلم)

جن صفرات کو دین طیب میں رہنا نصیب ہے اس نعمت پراللہ تعالیٰ کا مشکرادا کری اور دین واہل درینہ سے ہمت کری کسی سے کوئی تکلیف بہن جائے تو درگذر کری اور تکلیف دینے واسلے سے حق میں دعا کری جس طرح مکن ہود کھ تکلیف کے ساتھ آخری دم تک دینہ میں رہی تاکہ مدمین میں موت آئے.

ایک مدیث می ارشاده به کربلاست بایان مدیندی طرف اس المرح محدث کر آنامه و اورایک مدیث می اوران از آنام آنام به اورایک مدیث می اوران از آنام به کربلاست بالشرته ال این مدینه کانام طائر رکھام اوربعش اما دیث می مدینه کو ملیت اور ایاست و دستم )" طیته اور طابه دونوں بعن پاکیزه میں .

ایک مدین می ارشاد سے کہ مریز دوگوں کوگنام کی اور کام دورکر آنام میں کی کانام کی مدینہ کو کانام کارک مدین میں ارشاد سے کہ مریز دوگوں کوگنام کی اس المرح دورکر آنام میں کی کانام کانام کی کانام کانام کانام کانام کانام کانام کانام کی کانام کان

كيل كودوركرتى هد د بخارى)

## بجرت كے بعد مكة معظم كو واليبي كالحكم

ا مام بخاری رحمة الله علیہ فی باب إنتا مَدة الْمُهَاجِدِ مِمَكُة بَعُد تَضَاء فَدُكِه مَامُ كِيابِ اس كے بعد حضرت على بن نظري رضى الله ويست عديث نقل كى الله عليه والم سفارت وفر با ياكر جولوگ مكه معظم سے بحر رحمة الوداع كے موقع بر) حضورصلى الله عليه والم سفارت وفر با ياكر جولوگ مكه معظم سے بجرت كركے تق وہ جے سے فارغ ہوكر يبن دن مكم معظم بي رہ سكتے ہيں اس كے چذر سطر بعد رسول الله صلى الله عليه والم كى يد دعا نقل كى ہے : مال الله صلى الله عليه والم تقد قد كلات و تحق الله عليه على الله عند والے الله مير سے حال الله مير سے حال الله مير سے حال الله مير الله على الله عند و الله من الله عند و الله الله عند و الله الله واليس من فرا يا الله واليس من فرا يا الله واليس من فرا يا الله و الله مير الله و ال

سعد بن خوله به) یداس سئے نرمایا که حضرت سعد بن خوله نے کومعظم سع بجرت کی تھی۔

چر جے کورنے سک سئے کومعظم سئے مقی معظم سع بھروای و فات پاگئے۔ رسول انڈ صلی انڈ
علیہ وسلم کی خواہش معنی کہ جن صحابہ نے کومعظم سع بھرت کی تھی وہ دوبارہ \_\_\_\_
کرمعظم بیں جاکر زبس جائیں تاکہ آخر عمرتک بھرت باتی سہم سم سرحوام بیں ایک نماز کا قواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اس کے باوجد آپ کی بہی خواہم شس تھی کہ مہاجرین واپس کو جاکر زبسیں۔

صفرت الوسلم اور عامری ربیعه اور ان کی المیدا ورعثمان بی مظعون اورعیات بن ابی ربیعه اور ان کی المیدا ورعثمان بن مظعون اورعیات بن ابی ربیعه اور عبد از من منان ان ربیعه اور خبر بن عمان اور زبیرا بن العوام اور طلحت بن عبیدهٔ ممزة بن حبر المعلب اور زید بن حارث عبیده بن الحارث بنطح بن انانه وخیر بم رصی الله عنهم اور و گر معنم اس بحرت کرک مدید منوره بین بی بحث بن منام بی عنمان بن منظون بن کا او بر ذکر بواید و بی صابی بی جومبشرس وابس آگے سے اور کر والوں نے انہیں کلیف بینجائی عقی جس سے ان کی مواتی ربی علی یہ اور کر والوں نے انہیں کلیف بینجائی عقی جس سے ان کی ایک آنکی مواتی ربی علی ۔

لے مودۃ الجحارت سے لے کرمودہ الناس تک تمام مودتوں کوعفصل کہا مبا آہے۔ وہے کے رواہ البخاری ص ۸۵۵

## حضرت مہیٹ روی کی ہجبرت کا واقعہ

صهیب بن سنان رومی کورومی کہاجا تاہے۔ در تعقیقت وہ رومی نہیں تھے
اطراف موسل (عراق) کے رہنے والے تھے۔ رومیوں نے ان کے ملاقہ پرجملہ کیا اور
انہیں قید کررکے لے گئے۔ آپ اس وقت کم سن تھے روم ہی ہی ہی ہے براھے۔ بھیر بنی
کلب ان کو نزید کر مکم عظم میں ہے آئے۔ ان سے عبداللہ بن جدعان نے نزید کر آزاد
کردیا ۔ ایک قول یہ کے کہیں براسے ہوگئے۔ تق تو روم سے جماگ آستے تھے اور مکم عظم
میں عبداللہ بن جدعان کے صلیعت بن گئے تھے۔ ان کا شمار قد مائے صحابہ میں جوتا ہے۔
ان سے بہلے میں سے کچراو پر صفرات مسلمان ہو بھے تھے دھنرت صہد بڑے میں ان لوگوں
میں سے ہیں جنہیں کہ والے اسلام لانے کی وجہدے مال پولیا کو تھے تھے۔

صنرت مهين نه جرت كا الأده كياتو قريش كو پنه جل كياتوا نهون فان كودك ديا اور كها كله كه كم معنظه من آسف في تنگرست مخ حقر بخته تم بماد سي خهرين كه به بيد يمي كمايا اور الب جاهة بوكه بمال أشهر هجود كرا بني جان اور مال كور كرسيله جا و الله كي قسم السائد بوگا بحضرت مهين في ايا اگري ابنا مال تهيم تمهار سه الله كي قسم السائد بوگا بحث من موسكة به و قريش كرف كها بال الساب و مكت به و قريش كرف كها بال الساب و مكت به و محضرت مهين في فرايا جلومي تمهار سه الله بال جود كر مدينه منوره الساب بوسك به و تا بول و بي كرم عظم بي جود ديا اور بجرت فراك مدينه منوره الدانه بول و بي كرم عظم بي جود ديا اور بجرت فراك مدينه منوره آكة ايا

مفرين فروايا م كاتيت كريمه: وَهِنَ النَّاسَ مَنْ يَشُرِي نَفْسَهُ ابْسِتَ عَاءَ مَرُضَا وَ النَّهِ عَ وَاللَّهُ دَءُ وَنُ بِالْعِبَادِ أَوْ البقو: ٢٠٠) و اوراوگوں ہیں ایسانخص بھی ہے جواسپنے نفس کو اللّٰہ کی رصل کے لئے

اله الاصابه والاكمال لصاحب المشكاة له سيرت النبشام

خریدلیتاہے اور الشراہنے بندوں پر بڑامہر مان ہے)۔ حضرت مهيب رضى الشرعنك بارسيدين نازل بمولى . ملية الاوليارص اداح المي تصنرت سعيد بن المسعب سينقل كياس كرتب حصرت صهیب رومی رصی الندیجنه مدیمنه منوره بجرت کیسنے کی میت سے (مکرمعظیہ) تكاتوقريش كم چذا فرادان كم يتي لك محكة تاكه ان كودالس كري جمزمت صهيب رومی رضی الشرحذاین سواری سے اتب اور اسیف ترکش سے تیرنکا ہے اور ان سے کہا كالمتقريش كالوكوا تتبين معلى سي كدين تمست بره وكرتيرا نداز مون اور خداك قسم كاكركتا مون كرتم مجرتك بنيل بهنغ سكة جب تك كريس اسط سادس تيريتهارى طوف نہ پھینک دوں ہومیرے ترکش میں بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد میں ای تلوار سے دوں گا جب تک میرے وائے میں سکست رہے گی اب تم جو جا ہوکر لو، اورایب صورت یہ ہے کرمیرا مال اورمیرے کیوسے جہاں کومیں مکے ہیں میں تہیں اس کا بہت بتا دیتا ہوں تم ان کوسلے او اورمیراراست جھوڑدو۔ وہ کہضائے اں یہ تھیک ہے ہم اس پرراصنی ہیں، اس پروہ اوگ چلے گئے اور مصرت صبیب مفرقطع کرکے مدیند منورہ بهنع كت جب ريول الشمل الشرمليدولم كى خدمت مي حاصر بوست وآتين فرايا ر بح البيع ابا يحيلى، ربح البيع ابايحيى داك الريكي يربيع نفع والى ماك الديميل بربع نفع والى ب اجس كامطلب يرست كفتورى مى دنياخري كريج واسى جان اوردین کو بچالیا یہ نفع کا سوداہے (الریحیٰ تصرِت صہیب کی کمنیت ہے)ان کے بهنج ست بهلے ہی مصرت جبرتیل علیات لام نے رسول الشرصل الله علیہ وسلم کو واقعہ ک خبردے دی متی ۔ حصرت ام سامنر کی ہجریت

د جومیرے میں والے بخے سفیر ما جراد بھیاتو آ ڈے آگئے اور بھنے گئے کوتم توجاہی <del>آ</del> ہو ہماری بچی کوسا تقسے جلے ؟ کس بنیاد پر ہم اپنی بچی کو تہارسے ساتھ جلنے دیں یہ كبركرالوسلم ساونث كامهار كهين لها ورعجها بوسلم سع عليمه وكدديا جب يصور تحال بیش آن توابوسلم کے طاندان کے لوگوں نے کہا کہ جب ہماری بھی کو اس کے توہر كسائة نبي مان وسية (ايا) كوهي تميار حقعنه مي نبي رسع وي كاب ہم بین افراد الگ الگ ہو گئے ۔ ابوسلم تو مدیرز منورہ چلے گئے میں بن مغیرہ کے پاکسس ربين ملى اور مير بحركو بنوى دالاسداين ساغة سه كن (جو الدسلم كم تبيله والديق). یہ مدانی ایک سال تک رہی ۔ اس عرصہ میں میں روزانہ مبنح کو پیھریلی زمن بر ماکر ہیڑھ حاتی اور روتی رمتی جب ایک سال کا عرصه گزرگیاتو بنی مغیرہ سے ایک شخص نے مجھے د کیدلیا اسے مجدیر دھم آیا اور اس نے بی مغیرہ کو کہا کتم اس سکین کو کمیوں چوز ہیں ویتے تم نے میاں بیوی اور بچہ کے درمیان جدائی کر رکھی ہے ۔ یہ بات س کرمیرے ميكه كے لوگ يعنى بنومغيره مجرسے كئے كا اگر تها راجى جاہے توجل جا قريب بو عبدالاسدىعنى ميرية سسرال كونوكون كواس بات كي خبر ملى كم بنومغيره في هجيرو د پاہے تومیرے بچہ کو بھی والیس کر دیا۔ اب میں اونٹ پرسوار ہوکر بچہ کو گو دمی بھا کر مدیندمنوره کی طروب روانه بموکئ رجیب مقامّنعیم پرپیجی توعثمان بن طلحہ سسے الاقات برگئی اہنوں نے کہا کراسے الوامیہ کی جیٹی کہاں جارہی ہوج میں نے کہا مدمینه منوره این شوهر کے پاس جارہی موں کینے گئے کہ تمہارے ساتھ کون ہے ؟ یں نے کہااللہ کی تسم بس میرے ساتھ اللہ ہے اور میچوٹا سامیر بیا ہے ۔ یس کر انہوں نے اوس کی جہا ریم وی اور میرے آگے آگے جل دیے حتی کہ مجھے دینہ مور يبناديا اورقبيل عروبن عوف بيني كر مجس كهاكراس سبى العني قيام) يستهاي شوهسد این صرب ام الم فراتی این کرمی سفاعتمان بر الحرمیها شریعیت اور یاک دامن آدمی نہیں دکھا جب اونٹ سے اترینے کا وقت آیا تھا تواونٹ کو بھاکردور ہوجاتے ہے پیمراسے سی درخت سے با ندھ کردورجا کرلیٹ جاتے ہے۔

د ورماضے مہاجرین

آئ کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وطن تو جھوڑ دیتے ہیں کیکن جہاں آگر آباد ہوتے ہیں وال مرص یہ کوئن ہوں میں جتا ہوتے ہیں بلکرسالتی وطن میں جو دین زیرگ می اس کو جھوڑ کر زیادہ سے زیادہ گنا ہوں ہی شغول ہوجاتے ہیں۔ نمازی ہی جھوڑ دیتے ہیں۔ شرعی پر دہ جمی انہیں تا گوار ہونے اگتا ہے اللہ کے دہتے ہوئے مال میں سے اس کے حقوق ادا نہیں کہتے ، ذکو تیں حساب سے نہیں دیتے۔ بائن یا مغلظہ طلاق دے کر بھی جائی قانون کا سہا رائے کر جورت کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور عنا د و ف ادا در جنگ و جدال کو اپنا وطیرہ بنالیتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متو جرکرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متو جرکرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متو جرکرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متو جرکرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متو جرکرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متو جرکرے تو اس کے گھر پڑتے ہیں۔ کو دیا جسے ہیں۔ ان سب باتوں سکے ہا وجو داپنے کے دیں۔ کو دیا جسے ہیں۔ کو دیا جسے ہیں۔

دباجرین می مهاجرین جی انصار کا وجود نبیس به اس کا ایک دجرتو و بی به که دینی تقاصول کے مطابق زندگی گذار نے کا مزاج نہیں رہا ۔ مهاجرین کی خدمت کو اینا کام بھنے کی بجائے دارالہجرت کے لوگ یوں بھتے ہیں کہ یہ قوم ہمار سے سلئے بوجر بن بئی اور ہمار سے علاقے ہیں آ کہ ہمار سے حقوق چیننے گی ، انصار کو ریمی گوارا نہیں کہ مہا جرین اپنے دست و با زوسے اور تجارت وزرا و ت سے مال حال کہ کہ کہا ہیں کہ مہا جرین اپنے دست و با زوسے اور تجارت وزرا و ت سے مال حال کہ کہا ہیں اور کھائیں، دونوں فریق کو عصبیت کھائے جاتر ہی اور کھائیں، دونوں فریق کو عصبیت کھائے جاتر ہی اور کھائیں، دونوں فریق کو عصبیت کھائے جاتر ہی ہے تواس کے برکات ہی اور ہوتی ہیں ۔

دوسرى بات يرسيه كرمها جرين صاحبان دين پرقائم نهيس رسيت انال صالحه

له الاصابه والاستيعاب البيابيه

ے بیتے ہیں بڑھ برطور گاہوں ہیں صقہ لیتے ہیں اور دشمنان دین کی شہر پرمقامی لوگوں کو دشمنا بنا دین کی شہر پرمقامی لوگوں کو دشمن بنا ہے ہیں ، دین تقاضے توجھ وڑد ہے ، خانص دنیا واری اور گناہ گاری ہیں لگ کے ۔ اس کے باوجود برامید کرتے ہیں کہ انصار ہماری مدد کریں مدد تو دین داری کو بس پشت ڈال دیا ۔ دنیا ہی دنیارہ جمی اس کے لئے مرتے ہیں اس کے سلے مرتے ہیں اس کے سلے مرتے واسی طرح سلے ہو سکتی ہے کہ ان کی ذاتی اشار سے سے گرزیکیا جائے . فرمایا رسول الشرصلی الشرطیر وسلم سفاذ ہد فی المد نسب بسا سے سیم کرنے کیا جائے ہو ان ہد فیما عدد المناس یعبد المناس ہے باس سے اس سے بروفیت ہو جا تھے سے الشرح سے ارفیت ہو جا تھے سے الشرح سے ارفیت ہو جا تھے سے الشرح سے اس سے روفیت ہو جا تھے سے تو ہو تھے ہو گا دوجو کھی کو گول دیا تو دی ہوگا جو ہو تا ہے دو بھی ہوگا جو ہو تا ہو ہو تا ہے دو بھی ہوگا جو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ا ہو ہو تا ہو ہو تا ہوگا ہو ہو تا ہ

ونیای طلب مرفیطن چیو<u>شه و ال</u> دنیای طلب می<del> است</del>

آئے کل مسلمانوں میں اپنا وطن مجبور کر اورب امر کیا کینیڈا، آسٹریلیا جاکرا آباد
ہونے کا ذہن بن راہ ہے اور اس کا رواج بڑھتا جار اہمے ، ان مکوں میں جلنے سے
جود سی خطرات ہیں اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے بہت سے لوگ جن میں خاندا نی
طور پر دسنی جذبات ہی اور حضرات اکا برعلمار اور سا دانت وشیوخ کے اولاد ہیں وہ
بھی نہ کورہ مما لک کی طرف گرخ کررہے ہیں اور کتنے ہی افزاد و خاندان و اس جاکر
آباد ہونے ہیں اور سلسلہ جاری ہے .

جونوگ محالک ذکورہ میں ماکر آباد ہوتے ہیں، مال کی طلب میں اپنا فون مجونے میں میں کھانے بینے اور بینے کی حد تک ہی نہیں بکداس سے بڑھ کو صرور یات سے زائد مال ان کے پاس اپنے وطن میں ہوتا ہے لیکن کٹریت مال کی حرص میں اپنا وطن چھوٹر مال ان کے پاس اپنے وطن میں ہوتا ہے لیکن کٹریت مال کی حرص میں اپنا وطن چھوٹر کرنے ہیں اور بہت سے لوگ الیسے ہیں جن کا مقصد

كه رواه الترمدي .

صرف حب جا وسيد يعني إن كانفس انہيں تريخيب ديناہے كہ باہر كے ملكون يصليس تو شہرت ہوگی لوگ بڑا آ دمی بھیس گے اور عزیز وا قارب یہ کہیں گے کہ فلاں صاب كوامركمين سينسنلني ل كمي اوداس طرحست ايك فخركي شان پيلا بوجائے كى ـ ان دونوں چیزوں پرنظر سے نیکن اسفے دین وایان کی بقار و حاظت کے الئے کوئی فکرنہیں ہے اگرکوئی شخص ملال روزی طلب کیسے توشرعا بُری بات نہیں نسکین مال کی طنب بیں ایمان کوخطرو میں ڈالنا اور فرائفن وواجبات سے فافل ہوما ٹا اور گناه والی زندگی گذارنا دنیا بی علی تباہی ہے اور آخرت میں مجی مذاب وہربادی ہے يرتوننبس كهاجا سكتا كرجونوك ان مما مك بي جائة بي وه سب بي اينا دسي نقصان كريبيطة بي نيكن اب مك جوبات سينغ بيس آئ سبے وہ يہ سبے كراكٹر لوگ ان ملكوں میں جاکر دینی ما تول نه ہوسنے کی وجہسے اپنا دین وایمان کھو بیٹے ایں اور ایسے ا فیراد ترمزارون بي جنبي وال يهنع كرملال ووام كى تميز نبيس دمتى ناشراييت اسلاميه كى یا سداری رمتی سبے ، فرائض اور وا جہات مجبوٹ ماتے ہیں اور کبیرہ گنا ہوں ہیں ملوث ہوجائے ہیں اگردین برباد ہواا در آخرت سے عذاب می گرفتار ہوئے تو پرچند دن کی د نیاکی چہل بہل کیا فائدہ دسے سکتی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے : إِنَّ الدُّ نَيَا حَلُوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحُلِفُكُمُ فِيهِا فَيَنُظُرَكَيْنَ تَعُمَلُونَ فَالَّقَوُ الدُّنْيَاوَ الَّقَوُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا ترجمه: ونياليمي مرى عرى بييزب اللهم باس من اينا خليف بناسة كالمجر وہ دیکھے گاکہ تم اس میں کیاعمل کہتے ہو البداتم دنیاستے بچوا ورعور توں سے پر بہزررد الیعنی حورتوں سے فتنہ میں ماآؤ کیونکہ بنی اسرائیل ہیں ب سے بہلافتر برخا ہر ہوا وہ عورتوں کا فقر تھا۔) كافروب كم ماحول مين التُدتعاسِ للسكه وكريسة غافل بمومات بي اورآخرت کی بیشی کا فکر نہیں رہتا فرائض کو چھوٹرتے ہیں اور وا جبات کو بھی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہمومباتے ہیں ،خیانت ، فریب وال میں ملاوٹ ،رشوت لینے دین اور حوام چیزوں کی خرید و فروخت کرنے اور حوام کھانے سے پر ہیز نہیں کرستے۔
گنا ہوں ہیں اس بات ہونا ان کا مزاج بن جا آہے یہ چیزی مُون بندوں کی شان
سے بہت دور ہیں ہے وہ باتیں ہیں جنہیں سب جانتے ہیں اور سب کی نظروں کے سامنے
ہیں مُون بندوں پر لازم ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند ہوں اور حقیر و نیا کو ابنی زندگ
کا مقصد دنہ بنائیں ۔ لوگ محض طلب و نیا کے لئے جاکور سہتے ہیں ان کے لئے سب
بڑا خطونسلوں کی بر بادی کا خطرو ہے ۔ عام طور سے اسلامی اور د سنی ما تول سعودی
عرب بر باکتان بمگل دینے میں پایا جا آہے یہاں علم دین بھی ہے علمار جی ہیں،
دین محنتیں بھی ہیں (گو اسلام پر بوراعمل نہیں بھر بھی اور امر بکرے ما حول

جاکراً باد ہوستے ہیں ان ہی سے بہت سے جنگلوں اور کھیتوں ہیں کام کرستے ہیں اور بعض اور مجوث ہوٹ وال دکان کھول بیتے ہیں جن ہیں شراب سؤرا ور دو مرسے وام گوشت بیجے ہیں اور اس کے بغیرو ہاں دکان چل نہیں سکتی۔ اول تو درام کا بجناحرام ہے اور بھراس کے بغیرہ اس دکان چل نہیں سکتی۔ اول تو درام کا بجناحرام ہے اور بھراس کی قیمت بھی دام ہے جرمزید ہے کہ درسول الشرصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب بنانے والے ہما ورشاب المحاکم الله والے ہما و

بولاگ ان بوخوں میں کام کرتے ہیں جن میں کے جانے والوں کو شراب بلائی جاتی ہے وہ لوگ جی اس وہد پر فور کرلیں بھوٹا ایت یائی مکوں کے سلمان پور اپنے امر کی کے ممالک میں مورکست کا مقام ہے کا گر اس طرح ک دکا ہیں کوسے اور نوکریاں حاصل کوسف سے کھے ہیں مورکست کا مقام ہے کا اور سا عربی لدنت پر لوگئ توایس ہیسرکس کا م کا ؟ زیادہ مال کسف کے احت کے مسلما نورکا ملک ما عربی لدنت پر لوگئ توایس ہیسرکس کا م کا ؟ زیادہ مال کسف کے لئے مسلما نورکا ملک ہے اور چھوٹ کو کا خوایس ہیں کون مالی اور شراب ہے کو کون منی بنتا اس میں کون ساالیہ انفع سے جے مقصود زندگی بنایا جائے۔

خدکوره الک سے آنے جانے والوں نے ریجی بتایا ہے کوسلمان الی اسی ای جگہوں

یں جاکر آباد ہوجاتے ہی جہاں سے سجدیں بیس تیس بیل کے فاصل پر ہوتی ہیں اگر

کوئی شخص نماز کا اہتمام کرتا ہو تو تنہا نماز پڑھتا ہے اور جا حت کی نماذے ہے وہ رہ

جا آہے البتہ بعض لوگ ہمت کر کے جمعہ کی نماذی ماضرہ وجائے ہیں اور الی بستوں

میں رہنا پڑتا ہے جہاں صرف کا فربی ہوتے ہیں کا فروں میں رہنا مستقل وبال

ہے شیطان نے بچے لگ جا آہے ایمانیا ت سے ہٹا دیا ہے مسلمان کوسلمانوں ہی رہنا اور اسلامی احکام

ادا ہوتے دہیں۔

ادا ہوتے دہیں۔

رول الشرصلي الشرتعال عليه ولم كاارشاد بيح سر حكل بي يابستي ميتين آدمي

ليمشكونة المصابيح صعهع

المشخ ة المعابيح ملك المجين الغوائد الأاحر

191

وسانان ہے۔
دکھیوقرآن کریم نےصاف بتادیا کہامیاب وہ ہیںجودوزے سے بچادسے گئے
اورجنت ہیں داخل کر دسے گئے المنزا ہرخص اپنی زندگیا س طرح گذارے کہ دوزخ سے
پرخ سکے اورجنت ہیں جاسکے۔ ہری عبری اورٹیٹی بیٹی دنیا کو مقصو وزندگی نربنا ہے ہیے
قرآئ کریم نے مُستَاع الْنَعْنُورُ روحوے کا سامان بتایاہ ہے۔ یا درہ ہے کہ ان اوراق می
وہ ہوگ مخاطب نہیں ہیں جو ممالک ذکورہ میں دین صنتیں کوتے ہیں دین ک دعوت دیتے
ہیں اورا بنی اولاد کو کفراورش اور فعاشی وعریانی سے محفوط رسکھتے ہیں۔
بہری اورا بنی اولاد کو کفراورش اور فعاشی وعریانی سے محفوط رسکھتے ہیں۔
بہریم اسی پراکتفاکوتے ہیں میں طوس اضلاص کے ماقد المی ایمان کی ہمدودی کے
ایک گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچائیں۔
کو نکھی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچائیں۔
کو نکھی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچائیں۔
کو دکھی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچائیں۔



#### بسرهن والتغن التجب

لَحَدُهُ وَنَمْسَكَى عَلَى مَسُولَه الحَكْرِنْ عِر

حنرت آدم علالسلام ونیامی تشریف لائے، ان کی المیہ محترمہ ساتھ تخیس دونوں سے نسل جبلی اور طری تعداد میں افرادِ انسان دنیا میں تبییل گئے (وَ مَتِنَّ مِنْهُ مَالِدِ جَالاً کَتَنُوْ اَوْلَا اِلْمَالُو اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ ال

ایک عرصة تک و نیامی مؤمنین ہی موقد بن تھے مجرد میں جی کے منکرین مجی ہیدا ہوگئے ہت برسی مجی دنیا میں رواج پذیر ہوگئی اہل جن اورا ہی باطل کے ورمیان جب کیس ہوتی رہیں ۔

مت کین مک نے دین توحید کی تمنی پراسی کم بازهی اورآپ کو اورآپ ساتھیوں کو این کلیفیں مہنیائیں کرآپ اورآپ کے صابہ ہجرت کرنے برمجبور ہوگئے ، جب تک یہ حدالت مک معظم میں تھے ان کو صبر کرنے کا حکم تھا جنگ کرنے کی احازت نہی ،جب مسلمان مدینہ منورہ میں جع ہوگئے اورامی کی جگم گئی اورامی مرکزی جگہ مال ہوگئی (جس میں اینا افتدار ہی ہوگیا) تو اللہ ح آب شاد نے مسلما نول کو حباکہ کرنے کی احازت دیدی

سورة الج مين ارشاد فرمايا :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَّلُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُلِمُوَّا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ فِي لَقَدِ نُوُّكُ وِ الَّذِينَ ٱخْرِجُوامِنْ دِيَادِهِ مْرِبِغَيْرِجَقِ إِلاَّ أَنْ يَّقُولُولُ وَيُنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مُسِبَعْضِ لَهُ يُدِمَتُ صَوَامِحُ وَ بِنَيْحٌ وْصَالُوكَ وْمَسْعِدُ بُونُكُو فِيهِمَا السُمُ اللهِ كَتَهُوَّا ﴿ وَلَيَنْهُ وَكَا اللَّهُ مَنْ يَّنْصُرُوْ الآنَ اللهُ لَقُوكَ عَنْ يُرَكُ ١٢٠٣١)

ان لوگوں کواحازت دی گئی جن سے رہائی کی جاتی ہے اس وجہ ہے کان نظام کیاگیا ،اورملا التَّدان كي مدد كريني بينرورقا دري، بدلكِّ احق این فرول سے صرف بیکینے کی وجہ سے نكافيك كرممارار الترب، اوراكربهات نہوتی کراند بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ فع فرمانا ہے تونصاری کے خلوت خلنے اور بہود کے عبادت خانے اور سجدین مں کثرت سالتٰہ

کا ذکر کیا جاتا ہے گرا دیئے جاتے ،اوریہ بات صروری ہے کدانٹاس کی مدد کریگا جوالٹد کی مذکرے بلامشدالله قوى ب غليرالاب

ان آبات میں اول توریہ فرمایا کواہل ایمان کو قبال کرنے کی احازت دی گئے جواب تك مظلوم تفي اوران سے جنگ كى جاتى رہى تنى ، دوست بير فرما ياكہ بيمۇن بند اپنے گھروں سے ناحنی نکالے گئے ۔ دستھنوں کے نزدیک ان کاصرف میں تعدرتھا کرمیفرا یوں کتے تھے کہ ادارب اللہ حالانکہ کوئی تعسوری بات نہیں ہے ، بیصارت کسی کا مال نہیں چراتے تھے ،خیانت نہیں کرتے تھے ، بُرے افعال میں مبتلانہ تھے ،اس کے با دحود توصيد كے متمنول بنيں ان كے محروں سے نكال ديا . حوصی بات برتبائى كالترحل شآ كالبيضة مؤمن سندف كساته بيمعالمه ربلب ككافرون سان كى الوائيان بوتى ربي بں اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کی مدہوتی رہی ہے۔

مصيبتين ان كوالله كي راه ين ينجيس أن كي

سورهُ آل زان مي سندايا: وَكَايَّتُ مِنْ سَبِّي فَتَلُ مَعَدُرتِيقُونَ اوربهت سے بی گزرے بی جن كے ساتھ لیك كَثِيْرُة وَمَا وَهَنُوالِمَا أَصَابِهُمْ بِبِت سِاللَّهِ وَالول فَحِبَّك مَا وَهَنُوالِمَا أَصَابِهُمْ بِبِت سِاللَّه والول فَحِبَّك مَا وَهَنُوالِمَا أَصَابِهُمْ بِبِت سِاللَّه والول فَحِبَّك مَا وَهِ فِي سَبِيْكِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا

اسلام میں جیسے نماز روزہ اور دیڑا حکا اک اہمیت ہے ایسے ہی جہا دہاری رکھنا ہی مامور بہ ہے اگر جہاد جاری نر رکھا جائے توا ہل کفر سلاؤں کو کیا کھا جائیں، نہی سنا تعمیر ہونے دیں ، مذیر النی سجوں کو باقی رہنے دیں ، اذا نیں بذکرادیں ، مدارس قرآ نیز ستم کرا دیں ، اور گوا سب میں اہل کفر میل ختلات ، کیک سلام اور سلمان کو فقصان بہنجانے اور دنیا سے مطاب کی نیتوں اور مشوروں ہیں سب ایک ہیں۔ اکھولڈ جا مارکوام اور مجا بدین عظام کی جہود اور سائی سے اور سلمان کی باہمی کو ششوں سے عرب وعم میں کا فرمسلمان جور ہے ہیں اور سما جداور مدارس کی قمیر بوری شان و شوکت کے ساتھ ہور ہی ہے ۔ اور باور ساحد و مدارس کا جال الله بیل راہے۔ اور باور ساحد و مدارس کا جال الله بیل راہے۔ اور باور امر مکی میں کم شرت سے مسلمان ہور ہے ہیں اور ساحد و مدارس کا جال الله بیل راہے۔ اور باور امر مکی میں کم شرت سے مسلمان ہور ہے ہیں اور ساحد و مدارس کا جال الله بیل راہے۔

صروری نبیس کے جہاد جنگ ہی کے ذریعہ ہوالڈرکے دین کو بلند کرنے لئے مال خرج کرنا ، سفر کرنا ، تقریری کرنا ، رسائل اور کنا ہیں لکھنا یہ سب جہاد کی صور ہیں ہیں ، جنگ کے موقعہ برجنگ کریں اورائٹر کا کلم ملبند کرنے کے لئے مبرطرح کی منتیں جاری کھیں ۔ حضرت انس رضی انڈ بحد سے دوایت ہے کہ درول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے اوشاد فرایا : جاھدوا المشرک بن بافعوالکم واُ نف کم واُلسنت کھ دابب کردھیة ترات الفندی جاھدوا المشرک بن زبانوں سے جہاد کرنے ہیں ہت اس حدیث بی زبان سے جہاد کرنے ہیں ہت بائیل گئیں ، کا فروں سے مناظرہ کرنا ، ان کے خلاف تقریبے کرنا ہمسلانوں کو جہاد کے لئے بائیل گئیں ، کا فروں سے مناظرہ کرنا ، ان کے خلاف تقریبے کرنا ہمسلانوں کو جہاد کے لئے ترخیب دینا اور آبادہ کرنا وغیرہ ،

رسول الترصيح الترعلي وسلم في ارشا دفرما ياكرميرى المت بين سے أيك جاعت برابرحق بلندكر فيے كے لئے فتال كرتى دہے گی جو خص ان كے مقابل بين آئے گارجاعت اس برظلم باتى ہے گا ادريس لساداس وقت تك جارى دہے گا جب تك كرميرى امت كے آخرى لوگ بيج وجبال سے قبال كريں گے ۔

ائد کرام اور فقبا بعظام کا یہ مذہب ہے کہ سلمانوں پر ہرقتم کا جہاد باقی رکھنالادم ہے ۔ علام الوکر جبنا مثل حکا القرآن صلاح ہے ہیں تکھتے ہیں کہ الم الوصنیف اورائی الولایٹ اورائی القرآن صلاح ہے ہیں تکھتے ہیں کہ الم الوصنیف اورائی الاہ الوصنیف اورائی الکت اور تم افقہا یا مصاد کا قول ہے کہ جہاد قیامت تک فرض ہے ہمکن اس بیل تی تفصیل ہے کہ عام حالات میں فرض کھا ہے مسلمانوں کی ایک جاعت میں کھا ہے مشخول رہے گی تو باقی مسلمانوں کو اس کے ترک کرنے کی تحالت ہوگی، اور یہ بھی کھا ہے کہ تم کم مسلمانوں کا بر اعتقاد ہے کہ مسلمانوں کے ممالک کی سرصوں کے رہنے والے مسلمان اگر طاقت نہ ہوجس کی وصبے مصلمان اگر طاقت نہ ہوجس کی وصبے انہیں ایپ خون پر وشفوں کی طرف سے خوف ہوتوسام کی انہیں ایپ خون ہوتوسام کی اس مسلمانوں کی حالت ہوجس کی وصبے انہیں ایپ خون ہوتوسام کی حالت سے خوف ہوتوسام کی مداخت ہوتا ہوتا کہ کہ مداخل ہوتا کہ کو مداخل کے حالے مسلمانوں کی حالت میں خون کی صفا طب

بمراكصاب كامام بسلمين برادرعاته المسلمين برلازم هب كرسمبيشه كافرول سے جنگ كرتے رہيں بہال تك كاسسلام قبول كريں ياجزيہ اواكريں ـ

صاحب بداید لکھتے ہیں کہ جہا د فرض کغابیہ ہے ،مسلما نوں کی ایک جماعت اگراس فریغ يرقائم رب تو باقى سلانوں سے ساقط موجائے كا اوراڭ كوئى سى جہاد مين شغول مار ہے توسب گناه گار ہوں گے ۔ بھر لکھتے ہیں کہ کا فروں سے قبال کرنا واجب ہے اگر حید وہ خود سے نگ میں بببل نهكرس، او داگرمسلما نور كے سی شهر بر دشمن حرصه آئیس تو تا اسلانوں بران كا د فاع لا ذم موگا اس مورت ہیں عورت مجی شوہری اجازت کے بغیر کل کھڑی ہو، اور ملام بھی آ قاکی احبازت کے بغیرمیان بی آجائے ،اس لئے کاس مورت میں تشمنوں سے جنگ کرنا فرض میں ہوجا آہے . (بدایه کتاب نسیر) جیساکه پیلے فرض کیاگیا جہاد اور قبال اللّٰہ کا کلمہ ملبند کرنے کے لئے اوراللّٰہ

کا دین محسیلانے کے لئے ہے اور حبنگ برائے حباک میں ہے ۔

صاحب بدا۔ مزید تکھتے ہیں کرحب سلمان کا فروں کے ملک میں داخل ہوں اوران کے کسی تنهریا قلعه کامحاصره کرلین توان کواسلام کی دعوت دیں، اگروہ دعوت قبول کرلیں اور الم الله الله المي توحيَّك كريف "رك جائين ، كيونك رسول النه معلى الله عليه ولم في ارشأ و فرايات كه محفظه دياليات كه لوگون سے جنگ كرون بيهان ك كه لَذَ إللهَ إلاَّ الله كي كوابي دي (اور مجور اورمیرے لائے ہوئے دین رائیان لائیں دکساذادہ مسلم فی دوایق، اور *اگر*وہ اسلام قبول کرنے سے انتکارکرب توان کو جزیہ اداکرنے کی دعوت دیں ۔اگر وہ جزیہ اداکرنا منظور کرلیں تولع ان کے وہی حتوق ہوں گے جوم المانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو (ملک کی حفاظت کے سلسلے میں مسلمانوں پر ماند ہوں گر لیکن حزیہ کی دعوت مشرکیہی وب کونہیں دی عبائے گی ان کے لئے اسلام ہے بیا تلوارہے )جن لوگوں کو دعوتِ اسلام نہیں کہنچی ان کو دعوت دیتے بغیر حنگ کرنا جائز نہیں۔ اور جن لوگوں کو دعوتِ اسلام بینچ حکی ہے، ان کے بارے ہیں

مستخب ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے بھر قتال کیاجائے اگر کھنا رقبولی اسلام سے بھی اسکاری ہوں اور جزید دینے برجی داختی نہوں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرکے ان سے جنگ کی جائے اور عور توں اور بجوں کو اور بہت بوٹ سے کو اور ایا جج کو اور اندھے کوتش نے کیا جائے ۔ اللہ اگران میں سے کوئی شخص امور حرب میں دائے دکھنے والا جو یا عورمت بادشاہ بی موئی موتو ان کوتش کردیا عائے امن الله داید باب کیفیة الفتال )

حضرت توبان رضی الشرتعالے عزنے بیان کیا کہ ایک مرتب ربول الشرصی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی وسلم نے ارشاد فرما یا کہ ایسا زمانہ آئے والا ہے کہ (کفرو باطل کی) جماعتین تمہین می کونے کے لئے آئیس میں ایک دوسرے کواس طرح بلاکر بھتے کرلیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسر کو بلاکر بیالہ کے آس باس جمع بوجاتے ہیں یہ سن کرایک صاحبے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہول کے ؟ آپ نے فرمایا نہیں ! بلکہ تم اس روز تو دادی بہت سوگے لکن گھاس کے ان جنکوں کی طرح ہوگے جنیں بائی کاسیلاب بہاکر لے جاتا ہے (معراد شاد فرمایاکہ) اور خواد نہوں کی طرح ہوگے جنیں بائی کاسیلاب بہاکر لے جاتا ہو را الفرور بھتیا گور فرد الفرور میں کا بل اور سنی کا لی اور بالفرور بھتیا گور میں کا بل اور بالفرور بھتیا گور تا اور بالفرور بھتی گالے دیا اور بالفرور بھتی گالے اس پر آئی سنی خوال دیے ارتباد فرمایا کہ دنیا (بعنی مال ودولت) سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے ۔ ارواہ ابود اود)

برسوں سے بیبیشین گوئی حرف بحرف صادق مور ہی ہے اورسلمان آج اپنی اسس مالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھیتی ہے نہ دنیا میں ان کا رمنیا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قویں اپنے او پرسلمانوں کو حکم ان دکھنا چا مہتی تھیں ، ایک دور یہ ہے کوفیر سلماقوام مسلمان کو اپنی قلم وہیں رکھنا بھی لیست نہیں کرتیں ۔ ایسے واقعات گزر چکے ہمی کئی ملک میں جہاں مسلمان کو اپنی قلم وہی رکھنا ہے انقلاب کے بعد و ماں سے جان بچا کربھی نیواسکے ۔ اسپین اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے۔

مسلمانوں کوآج ذکت وخواری کامنہ کیوں دیکھنا پڑر ہاہے اورکروڈوں کی تعدادی

وسمنان اسلام كومسلانون كے جہاد اور قبال برتواعتراض بے كہتے بي كواسلام تلوارے تھے پلاہے لیکن ان میں سے کوئی بڑے ہے ٹرالیڈرخاص کرجیے مفسف مزاج م<del>و</del>قے كا دعوى بهومن كن مك يح مظالم كى كوئي مذمت نهبي كرتا به بيدنام محدر بول النومالة تعالى عليه ولم في حب منبوت سي سرفراز موف ك بعد دعوت حقى كا كام سرفي كيا، التراقعا کی توحی می کی طرف دعوت دی اور بت پرستی چھوٹ نے کے لئے فرمایا اس میں کونسی بات تحی جس کی وجے آپ سے تمنی کی جائے ؟ کیا وجھی کے مبتحض کو پہلے الصادق الالمین کہتے تھے آج دعوت وتوحید کی وجہسے شمن ہوگیا؛ کیا وج تھی کرجولوگ آپ کی دعوست قبول کرلیتے تھے انہیں مادا بیٹا جاتا تھا ،آگ پراٹا دیا جاتا تھا ،گرم تیمرکی ٹیان کے نیجے دبادیاجاتا تھا، اور کیاوج تھی کرآپ کو اور آپ پرامیان لانے والوں کو بین سال تک خیت بنی کنانه می محصور دین برمجبور کمیاگیا؟ اور کیا و حقمی کرحضات صحابر کرام رمز حبیث کو ہجرت کرنے برمحبور مہوتے ؟ جن حضرات کو ایمان قبول کرنے برامذائیں دی گئیں، مارا بیٹاگیا ، کھانا بانی بند کر دیاگیا انہوں نے کیا جرم کیا تھا کیا انہوں نے کوئی جوری کافی كبين واكرو الاعماياكونى برحياتى كاكام كياها وسساتني باست تقى كانبول في توحيد كا اقراركرنيااورشرك سے سرارى كا اظهاركرديا ، يه تو اتھى بات ہے ، ہرانسان كافرىقىت كەموقدىنےلىكىن يۇنكە كغرملت واحدە ہے اس لئے كافرلوگ مقررىن اورمحررىن ، مديرين

معترضین ابل کفروابل سنسرک کی زیاد تیوں کانہ تذکرہ کرتے ہیں مذردت کرتے ہیں۔ حنرت عيلى عليالصلاة والسلام اورحنرت سالمرسلين سي الته عليه كم كي بعثت كے درميان جوز ما نا گذراہے اس میں صحاب الا ضدود کا مذکرہ ملاہے۔ اصحاب الا خدود وہ لوگ مے جنہوں نے خذتي كمودكراً كعلائي عني اوراب ايمان كواس دعي أكري والديته مع سورة موج مي خرمايا ،

قَيْلَ اصْعِبْ الْانْحُدُودِةُ النَّاسِ ذَاتِ ملعون مستخدق والحس وقت وه ولك الْوُدُورِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودُ وَهُو هُمْ اللَّهُ عَالَ اللَّهِ مِوتَ تِصَ اور وه جو كَيْسَلَادُ

عَلَى مَا يَفْعَ لُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شَهُودُكُ كَ كَسَاتُهُ كُررت تع ديكهرت تع ـ

يعرفرمايا :

وَمَا نَعْتُمُوا مِنْهِتُ مِرْ إِلاَّ أَنُ يُؤْمِنُوْ ا بالله العَزِينْزِالْحَمِيْدِه

ادر ان كافروں نے ان مسلما نوں میں اور كولى عیب نہیں یا باسوائے اس کے کہ وہ اللہ بر ایمان لے آئے جوزبر دست ہے اور حد کاسخت

یعنی دستمنوں نے اب ایمان کو حوت کلیف دی ، آگ می ڈالاان سے دست منوں کی ارائىگىسىلى بات ئى كانبورى نى ايمان كوقبول كرلما الدى تحلك كى سے بوئے دن کو قبول کرلینا دستمنان توحید کے نز دیک سے طراحرم تھا

سورة المائدُه مين فرمايا ؛

فَلْ يَا هَلْ الْكِتْبِ هَلْ تَنْفِتُونَ آبِ فرماد يجيّ كالعابل كابتم يم عام اس م سے ناداص ہوکہم الدیرامیان لاتے اِلْكِيْنَا وَمَا ٱنْدُولَ مِنْ قَبْلُ وَانَ اوراس رايمان لاتحوبارى طرف ناذل كيا گااوراس پرامان لائے جواس سے پہلے

مِنَّا إِلاَّ أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْ زِلَ اكَتْرُكُوْفْ فُونَ ٥ (١٩)

نازل کیاگ اور بے شکتم میں ہے اکثر فاسق بن ، بعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بین اس کے دین کو قبول نہیں کہتے ، تم میں سے بہت کم لوگ الند کے دین کو قبول کہتے ہیں ، سورہ بروت ادر سورہ ماندہ کی آیات میں تبادیا کا بل ایمان سے دستمنی کرنے ولملے الباايمان ككسي جنابت ياعبب بإقعبور بإخطاكي وحبه سيلغض نهس ركجيته صرفاس

وصي بغض ركھتے بي كروه التديرايان لے آئے ، مدعيان على اور مدعيان عدل والعاف بتائيں كەن ايمان دالوں كوتىكلىيەن دىنيا ، گھروں سے نكالنا ، حبلاد طن كرنا ، مقاطعه كرنا ، اس میں کونساعدل وانصاف ہے اورکونسی خیرقائم کرنے کاارادہ ہے ؟ اہل ایمان ہے دَثَمَنی رکھنے والے اپنے خالق و مالک کے باغی ہیں ، ان باغیوں کی مذمت نہیں کی جاتی ، اہل ایمان آگران مملوں کا دفاع کریں باان کو کفروٹٹرک سے نکالنے کے لئے قبال اور حہا دکریں تواس يراعتراض كيا حاما ہے ـ سكن ابل مكّد كان زما دميوں كو بي جاتے ہي جوانہو<del>ں غ</del> ابلامیان کےساتھ روادگھیں ۔

المسلامي جباد يراعتراض كرنے والے بتائيں كريه الله تعالے كے مظلوم سند يحن كاصرف ميى تصور تصاكروه كغر فيور كراسلام مين داخل بروكة ، النذ كا نام لين لكه ، فاذين رم سنے لگے ،اوٹرکا ذکرکٹرت سے کرنے لگے ،حبال برکا فرچ ورکرآئے ،ان برحمل کیا اوران لومٹانے کی سیمیں بنائی توان حالات میں بال ایمان کیا کرتے ؟ کیا بیصفرات مظلومالة مقہور جوکر جیکے مبٹیے رہتے اور دہشنوں سے بنی گونیں کٹو البیتے کیا ان مظاوموں کو و فاع کریے كالجميح بدمتها!

بحرية توتبائي كمدينه منوره مي جوحضرات انصاريخ مسلام قبول كياميان کس نے تلوار حیلائی اور فتح مکہ کے بعد حوعرب کے وفوداور قبائل رسول النوسل الثامليكم کی خدمت عالی میں بڑی تعدا دمیں حاصر ہوئے ان رکس نے حملہ کیا اور کون ان کی گرد نوں میں طوق ڈال کر مرینہ میں کے کرآیا ؟ اور سے بھی تو تباتیں کر ان کا، برما ، انڈونیشیا میکس نے کا فروں برتلوار حیلائی جوتلوار کے ڈرسے مسلمان ہوئے۔

ا در باں دورکیوں جائیں بتاہئے افغانسے تان کے افغان کیے مسلمان ہوتے ؟ ملک غیر مقسم ہندوسے تنان کے ہارے ہیں بتائیں ککس نے ہندو مبت پرستوں کوزبروستی مسلما کیا ،کیا ٹاریخ میں ایساکوئی واقعہ ہے کسمخلص کم متبع شریعیت نے کسی ہندوکوکٹر ا كركے بوں كہا ہوكرمسلمان ہوماؤ ورنتيري كردن ارا آیا ہوں. مندوستان يركئ سو سال تک لانوں کی حکومت رہی ہیاں ہمی اگر تلوار کے زورسے مهندة وں کوسسلمان كيا جا آا اور

اسلام کی دعوت بہ ہے کرسارے انسان انڈ کووحدہ لانٹر بکے لنس ،اس کے سو رسولون اورسب كما بول يرايمان لائين، خاتم النبيتين محديسول النبرس النزعلية ولم كوالله كانبي اوررسول ماني ، قرآن سياميان لائي اورمحدرسول انترصلي الشرعلية ولم في الشرك ط ن سے جو شریعیت میش کی ہے اس کو مانیں ، جو شخنس رسب قبول کر سے اور اللہ موگا ، اللہ کا فرماں بر دار مبوگا مستحقِ حبنت مرگاء اور حبِتَحْمُول س دین وستربعیت کوقبول مذکرے گا ، وہ کا فرہوگا، ستحق دوزخ ہوگا ، ہمینہ ہمیش آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا جیسا کہ يبط رحيات حب مسلمان كافرون عرباكري توانهي يبلي اسلام كي دعوت دي ـ اگروه اسلام قبول کرلس ټوکو ئي پراي نهيس ، حنگ نهيس ، قتال نهيس ـ اگراب لام قبول نذکری توان ہے جزیہ دینے کوکہاجائے گا بھیا گرحزیہ دینائھی قبول نہ کری توجنگ کی جائے ۔ جہاد کامقعتو دِ اعلٰ کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ حبنت کے ستحق بوحائیں. اُگرحنگ کر کے سی قوم کو دوزخ سے بحاکر حبنت میں داخل کردیا تواس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا ،کسی قوم کے تعویہ ہے سے افراد حباک میں کام آگئے اوراکٹرا فراد نے اسلام قبول كرايا تومجموعي حيثيت سےاس قوم كا فائدہ بى بوا، أكركونى قوم اسلام قبول ز کرے اور جزیہ دینے پر راصی ہوجائے اور اس طرح مسلمانوں کی عملداری میں رسبت قبول كرے تواسى يى بھى اس قوم كا فائدہ ہے كه دنيا دى اعتبار سے ان كى مباني محفوظ بوگئیں اورآ خرت کے عتبارہے بیہ فائدہ ہواک<sup>ا نہ</sup>یں دین اسسلام کے بارے میں غور کرنے

حضت رام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الخراج میں لکھاہے کے عبد الحمید بن عبد الرحمٰ نے حضرت عربی علیہ البحریر دحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بہاں جرہ کے لوگ سلام قبول کرتے جارہے ہیں جو بہودی ونفرانی ومجوبی جیں حالانکہ ان برعجادی تعداد میں جڑیہ کی توم باتی بیں ، ان سے جزیہ لینے کی اجازت دی جلتے ۔ حضرت عمربی عبالعزیز دحمۃ اللہ علیہ فال کوجواب میں لکی کو اجازت دی جلت دحصرت عمربی عبالم کو کوت نے ان کوجواب میں لکی کو اللہ تعالیات می دووت دیت میں جو تخص دیت میں اللہ علیہ ان لوگوں میں سے جو تخص دیت کے لئے نہیں جبیا ، ان لوگوں میں سے جو تخص جی کرنے کے لئے نہیں جبیا ، ان لوگوں میں سے جو تخص جی کرنے کے لئے نہیں جبیا ، ان لوگوں میں سے جو تخص جی کرنے ہوں کہ داعیا جزید ختم ہوجائے گا۔ و ان اللہ جل شائدہ بعث محسم کی اصل اللہ علیہ وسلم داعیا ان اللہ علیہ من عالمه صد قدہ ولا جذبہ علیہ اللہ اللہ علیہ من عالمه صد قدہ ولا جذبہ علیہ ۔

د حكاب المخواج المقاصي أبي يوسف : (١٣١)

ونصل في المعجوس وعبدة الأوثّان و احسل الودة )

بات بین کا اخترتحالی نے اپنا دین عام اور تام غالب کرنے کے لئے بھیجا ہے اگر دشنوں کی دشمنی سے اخترتحالی کے دین کی اشاعت میں کی آئی یااس میں رکا وسط موجاتی توحضرت خد سحیہ رضی الٹر تحالی عنہا کے گھرسے دین کسلام آگے نظر عثا وشمن اسلام کی اشاعت میں رکا وط لگاتے رہے ، مسلما نوں کو مارتے بیٹیتے رہے ، اسلام قبول کرنے والوں کوختم کرنے کے لئے جلے کرتے رہے ، جڑھا تیاں کرتے وہے ، الحورت اسلام اس سکے با دجود خوب بھیلیا وہا ، دشمن دانت بیس کر رہ گئے اور تلوارکٹی کا اسلام اس سکے با دجود خوب بھیلیا وہا ، دشمن دانت بیس کر رہ گئے اور تلوارکٹی کا الزام دیتے رہے ، سورۃ العسون میں اوشا دہے :

يُرِنُ أَوْنَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَا لِللهِ بِأَنْوَاهِ بِهِمْ وَاللّهُ مُتِمَّدُنُورِهِ وَلَوْكَرِهَ اللّهُ فِرُوْنَ هُوَالَّذِيُّ اَرُسَلَ مَ سُوْلَة بِالْهُ لَمُ خُرى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْلِهِمَ الْمَعْلِ اللّهِ يُنِ كُلِّهُ وَلَوْ كَرِهُ الْمُعْنِيرِكُونَ ٥ كُلِّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُعْنِرِكُونَ ٥

تاکاس کوتما کورنیوں برغالب کردیے، گومشرک کیسے ہی ناخوش ہوں ۔

یہ لوگ جاہتے ہی کالٹند کے بورکواپنے منہ سے

بجعادي حالانكا لتدلينه نؤركو كمال مك بخايرًا

گو کافرکیے بی خوش ہوں، دہ ایسا ہے جس نے

ا ہے دسول کو مدایت اور سیادین دے کر بھیجاہے

و الصف و

دین اسلام النه کانوری ، دین تقسید ، اس نے اپنے رسول ملی النه علیہ وہم کو دین دیکر بھیجا تاکہ زمین میں اُ مبالا ، حق کا بول بالا ہو ، النتر تعالیٰ اپنے نور کو عام اور آلی فرمائے گا، کا فروں کی تدبیروں سے اور رکا وٹ ڈالنے سے اسلام کی اشاعست م دُک ہے اور نہ رکے گی (ان شار النہ رتحالیٰ) کا فروم شرک جل بھن کر مرحابیں النہ کا نور یورام وکر رہے گا ۔

مندوسان میں مشرکین کا اب تک یہ حال ہے کو کا نوں کے قتل کے درہ استے ہیں ، مساجداور مدارس قمیرکرنے پر بابندی لگانے کی فکریں ہیں مدارس جاری کرسنے ہیں ، مساجداور مدارس قمیرکرنے پر بابندی لگانے کی فکریں ہیں مدارس جاری کرسنے ہر بابندی ، پر نی مساجدگوگر لنے کی منصوبہ بندی ، فافری ہندو مسلمان ہوجائے اسے مارپریٹ کاسامنا، کہنے کو سیکو اراسٹیٹ لیکن جو ہندو اپنی خوشی سے سلمان ہواس کے خون کے بیاسے ہوجائے ہیں ، قانونی اعتبار سے ہمٹریٹ پرلازم ہے کہ اسے اسلام قبول کرنے کا سٹریفکٹ دے لیکن وہ بھی پہلوتہ کرتا ، مسئدوں کی جاعتیں بدھسٹ ہوگئیں اس پرکوئی اعتراض نہیں ، اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرنے تواس کے لئے بڑی بڑی آ فات کا سامنا، یہاں آزادی نفس کا قانون تھے ہوجا تا ہے ، عیسائی لوگ شارتیں کر رہے ہیں ہماک میں ہرادوں شن لگاد کے ہیں اکوسلانوں کو دکھ دینے اور عیسائی بنانے کا بیڑوا تھا وکھا ہے اس بکسی کی نہ کوئی شنعت دہے نہ شبصرہ ہے۔ آخر میں وہی کہنا پڑتا ہے کہ الکفر علی واحدہ کہ ہرطرے کا کفرا کے بی مذہ ہے وراسلام اور سلمانوں کے خلاف الکفر علی واحدہ کہ ہرطرے کا کفرا کے بی مذہ ہے وراسلام اور سلمانوں کے خلاف الکفر علی واحدہ کہ ہرطرے کا کفرا کے بی مذہ ہے وراسلام اور سلمانوں کے خلاف الکفر علی واحدہ کہ ہرطرے کا کفرا کے بی مذہ ہے وراسلام اور سلمانوں کے خلاف الکفر علی واحدہ کہ ہرطرے کا کفرا کے بی مذہ ہے وراسلام اور سلمانوں کے خلاف

سوچنے میں سب برابر میں)

ہم بینہیں کہتے کہ ملانوں نے صرف دفاعی ہی قتال کیاہے ، کافروں کے ملکوں برخود بھی جملے کئے ہیں کیائی شرط کے ساتھ کہ پہلے اسلام کی دعوت دی ، حق کی طرف بلایا ، حب حق قبول کرنے کے بجائے وہ لوگ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے توقتال کیا ، ہم سلم متنی مخلص مجا ہدین کا تذکرہ کررہے ہیں ، آگر کسی نے مشری اصول سامنے کے کہا گئے ، ہم سلم متنی مخلص مجا ہدین کا تذکرہ کررہے ہیں ، آگر کسی نے مشری اصول سامنے

ر کھ بغیرفیال کیا ہوتوں اپنے عمل کا ذمہ دارہے۔

کا فرائٹر کا ماعی ہے ، کغربہت ٹری بغا وت ہے ۔ محادی حکومتوں می سے سی عکومت کا کوئی فردیاجا عت بغاوت کرے تواس کو خت سے حنت سزادی ماتی ہے الته کے باغی جواس کی زمین برنستے ہیں ، اس کا دیا کھلتے ہیں ، اس کی عطائی ہوتی بغتیں كأكس لاتے ہيں ، التَّدرا بيان نہيں لاتے ، اگرانتُد كوملنتے ہي تواس كے ساقد غيرانتُد كي م عبادت كرتے ہيں ، سبوں كو يوج ميں اور بہت سے خدا ملنتے ہيں ۔ ایسے لوگ س قابل كهاں ہ*ں کہ خدا کی زمین برزندہ رہیں ،الٹیرکے و*فا دار شدے جنہوں نے الٹیر کے دین کوفیو*ل کر* لیا النَّدك دين كى دعوت ديتية بس بيمران باغيوں كے منكر بونے كے بعدا لللہ كے وفا دار بندے ان کوتت کردیں تواس میں احتراض کی کیابات ہے ؟ دنیا ہے کفرومشرک مٹانے کے لئے اورخالق ومالک عبل محدد کے باغیوں کی سے کوئی کے لئے جواسلام میں جہا دشروع کیا گیا جم اس پرتو دشمنوں کواعتراض ہے سکین صدیوں سے دشمنان اسلام خاص کر بوری کے لوگ جوالیت باکے ممالک برقبضہ کرتے رہے ہی اوراس سلسلہ میں جو لاکھوں کروڑوں خون ہوئے ہیں ۔ اٹھارہ سوستنا ون میں جو انگریزوں نے ہندوستا نیوں کا قتل مام کیاہے اور کشاتا ہوا۔ تامع لاءين جوعالمى بسنكين بهوئى تتعيين اوربهير وشيما پرجوبم معيين كاكيا اورايك طويل زمانه تک جوصلیتی بنگیں ہوئی مرحزی لاکھوں انسان نتاہ موے بیسب کیدکونسی خیر میسیال<sup>ے</sup> کے لئے ہوا ؟ کیااس ملک گیری کی ہوس اور کفروشرک عیب لانے کے عزاتم اوردی اسلام كومنانے كے اراد ينهيں تھے ؟ يه ان لوگوں كى حركتيں ميں جوستيدنا حضرت عيلى على نيتيا و لمالصلاۃ واسٹ لام سے نسبت رکھنے کے حجوثے دعوے دار ہیں ہجو یہ کہتے ہیں کہ حضرت

علیای علیالسلام کی تعلیم بیتی کرکوئی شخص تمہادے دخساد برایک طمانچہ ادے تو دوسسرا رخساد بھی اس کے سامنے کردو۔ اور مشرکین مہند کو دیکھون کے بیہاں ہتھیا۔۔۔ کرنا بہت بڑا پاپ ہے ، جوجو ما دینے کوٹرا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کے بیاسے ہیں اور برابر فسائ کرتے ہیں ادر تتل وخون کا بازادگرم کرتے رہتے ہیں۔

-لای جا دیراعتراص کرنے والے اپنے آئینہ میں اینا منہ میں دیکھتے اورجولوگ التُّركَ باغي بس ان كى بغاوت كو كجيلنے دالوں كے جہا د اور قتال پراعتراض كرتے ہيں ، سج ہے اینے عیبوں کی کہاں آپ کو کھیرا امہ علط الزام مجی اوروں پراگار کھا ہے! بيهى ذمائے دے تيغ ہے عصيلا اسلام يدارشاد مواتوب سے كيا عصيلات ؟ احقرنے اس باب میں شہورغزوات کو ذکر کیا ہے اور غزوہ مدرسے شروع کرکے غزوۂ تبوک تک کہیں تفصیل ادر کہیں اجال کے ساتھ سنین کی ترتب کے ساتھ ذکر کرد<sup>تے</sup> ہں،اگرکہیں بن اختلات ہے جے اصحالیت پرنے ذکر کیا ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے بھر کھے صنروری مسائل ومباحث لکور کرباہے تم کر<sup>د</sup>یا ہے ۔غزوۃ بدرسی ابتدائی غزوات میں ب سے بڑا غزوہ تھا (اگر حیراس سے پہلے بھی تعبض غزوات کا ذکر ملیا ہے) اس لیے ہم نےاس باب کی ابتدا <sub>ع</sub>زوہ بدرے کے ہے ، ناظر*ین ک*رام دیکھیں گے کہ ان غزوات مین عمومًا وہ غزوات ہیں جن میں رسول الشّر صلی الثّاقالی علیہ ولم کو دفاع کے طور پر حبّگ کرنی ٹری حن میں جنگے بغیر جارہ ہی نہ تھا مشلاً غزوۃ احد میں مشکین مکہ خود مدینہ منورہ پرحرط **حانی کرنے کے لئے کئے اور غزو**ہ احزاب بھی اس طرح بیٹ آیا کہ عرب کے قبائل اورست كين مكرميع بوكرائے اوران لوگوں نے اسلام كومٹلنے كا اداردہ كرايا عقا ، بيبود يوں نے حابرہ توردیامت کین کوسل نوں پرحکرنے کے لئے آمادہ کیا ، دسول الشرصلی اللہ تعلیا عليه وللم يربعاري تيورگزانے كا يكامتنوره كرليا لهذاان كوصلاوطن مجى كياگيا اورش مجى كيا كيا- فتح مكه مين دوجاد سي آدميون كومارنے كاحكم ديا العبة مسفله مي جوجندا وباش لوگونتي بلے سے جنگ کرنے کا پروگرام سِنارکھاتھا وہ حضرت خالدین ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنراور ان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوئے جنین اورطالعَت میں مشہرکنن نے خود سے حلہ کر

کا پروگرام بنایا تھا ، اور بھی متعدد غزوات ایسے ہیں جن میں دسول اللہ مسل اللہ تعاملیم کا پروگرام بنایا تھا ، اور بھی متعدد غزوات ایسے ہیں ، غزوۃ تبوک سی سلسلہ کی ایک کومی کو خبر کی کہ دختمن حملہ آور مہونے کا ادادہ کر رہے ہیں ، غزوۃ تبوک سی سلسلہ کی ایک کومی

اس تمہیدے بعداب غزوہ بدرکا واقع بیان کیاجا تاہے اس غزوہ کوقرات کی میں بوم الفرقان سے تعبیر فربا یاہے بین الوسرہ مسلمانوں کی مختصر تعداد کے مقابلہ بیں نوسومٹ کین کاشون کی اشکست کھانا اور شرکین کے ستر مفتولین کائون کی ڈالہانا اور ستر افراد کو قید کرکے مدینہ منورہ لانا بھران کا فدید دے کراپنی جانوں کو قیرانا ایسی اضح باتیں ہیں جنہوں نے اہل اس لام کا حق ہونا اور مشرکین کا باطل پرمونا واضح کر دیا۔ اگر جواسلام کی حقانیت ولائل قاہرہ سے ناہے، ارجیت پرموقون نہیں مشرکین کہ اور اسلام کو مثانی کے عزائم لے کرائے تھے وہ سب خاک میں ک گئے ، انشرکا بول بالا جواسلام کو مثانی کے عزائم لے کرائے تھے وہ سب خاک میں ک گئے ، انشرکا بول بالا موا، دہشمن کا منہ کا لاہوا ، او ٹرتوائل حضرات صحابہ کرام سے راضی ہو، ان پر رجمتوں کی بارش ہو نہوں نے مت کرین کو نیچا دکھا یا اور عدد اور سامان حرب کی کی کے باوجود جنگ کی اور ٹری مہت کے ساتھ کا فروں کا مقابلہ کیا دصوان الله تعالیٰ علیہ ماجمعین والله المد بعدان و علیہ الدی کادن و





# غَرُولاًبالر

الله تعالیٰ کی خاص رحمت دنصرت مسلمانوں کی حیرت انگیز فنتے یا بی مشرکیین کی شکست اور ذکت سردارانِ قرنیشس کا عبرت ناک نجام سردارانِ قرنیشس کا عبرت ناک نجام

## مد کره عروه مدر

تعضیلی مَال، رُول التُرَافِيَّ فَي دُعا بِصَحَابِ رَامُ كَي وَعَا بِصَحَابِ رَامُ كَي وَعَا بِصَحَابِ رَامُ كَي تَبَاتُ قَدِمى مُشْرِكِينِ كَي ذَلْتُ بُمِيْتِ يِطَان كَي رُبُوانَي

الشي الله والرعي التوتي

نتحسمدة ونصراعل يهوله الكرب قرلیشس کم برسال تحادت کے لئے ملک شام جایا کرنے تھے مکرمع ظریے شام كوجائين توراستدس مدينهمنوره سے كردنا موتا ہے بشہر مدينه ميں داخل نه موں تو دورسے یا قریب اس کی محاذات سے صرور گزرنا پڑتا ہے ،اب آگے بیٹھیں کرفیش مگر كاايك قافارتجادت كے لئے شام كيا ہواتھا، بہت سے لوگوں نے اس تحارت ميں سرکت کی ادراینے اموال کائے تھے ۔ قافلہ کے سرداد ابوسفیان تصرحو اس تت تک انہیں ہوئے تھے ، جب ایوسفیان کا قافلہ شام سے والب س ہورہاتھا جس ىيىتىس ياجالىيىل فرادىقى اورايك مزارا ونٹ ت**ى تومئرورعالمصلى ا**ندعلىيوللم كو اس قا فلہ کے گزرنے کاعلم ہوگیا۔ آٹ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کر قربیش کا قا فلا دھرگزر رہا ہے حلواس قافلہ کو بحرس کے ممکن ہے کالمتر تعلی ان لوگوں کے اموال تم کو مطافراد آسے تاکیدی کمنہیں فرمایا تھا اور یمی نہیں فرمایا تھاکہ جہاد کرنے نکل رہے ہیں، اس لئے بعض ما از آپ کے ہمراہ رواز ہوگئے اور بعض مریز ہی میں رہ گئے ، الوسفیان کوخطرہ تھاکہ راہ میں سلمانوں سے مطبیحیر نہ ہوجائے اس لئے وہ راستہ میں راہ گیروں ہے اس بات کا کھوج لگا تا ہوا حاربا تھا کہ بین سلمان میرے قافلہ کے دریے تونہیں ہیں ۔ حب تحصرت ملی الشرعکيہ ولم نے لينے محاليہ كے ساتھ مدينه منورہ سے سفر فرمايا تو

ابوسفیان کواس کی خرس گی ، اس نے اپناداست بدل دیا اور ضمنم بن عرو عفادی کو اہل مکہ تک جربی پیلے نے کے عبدی جلدی آگے دواند کر دیا ، اس کواس کام کا فخت آ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعہادے قافلے کے در ہے ہیں اور در ہے منورہ سے دوانہ ہو چکے ہیں ایپ ساتھیوں کے ساتھ تعہادے قافلے کے در ہے ہیں اور در ہے منورہ سے دوانہ ہو چکے ہیں اپنے قافلہ کی حفاظت کر سکتے ہو تو کر لو ، یہ خبر سنتے ہی اہل مکہ میں با چلی گی گا وہ قالم کے لئے ایک ہزار آ دی جن کا سردادا بوجہل تھا بڑے کر وفرا ورا سباجی فی وطریک ساتھ اگر نے ایک ہزار آ دی جن کا سردادا بوجہل تھا بڑے کہ وفرا ورا سباجی فی وطریک ساتھ اگر نے این مدینہ منورہ موسی سے کہا ورائے ہوئے داست میں بڑتی ہے بیہاں سے درینہ منورہ موسی سے کچھ کی اور ایک تھا اس کے نام ہر میں ایک کواں تھا اس کا نام ہر رہما اس کے نام ہور تیں ایک کواں تھا اس کا نام ہر درتما اس کو نی کو تیا ہم ہر درتما اس کے نام ہر درتما اس کے نام سے یہ آبادی میں اور لڑائی کے لئے اجمادیں ، اس شکر میں تعریبا تمام سردادا بن قریبی سردادا بن قریبا تھا کہ سردادا بن قریبا تمام سردادا بن قریبا تھا کہ سردادا بن قریبا تھا کہ سردادا بن قریبا تمام سردادا بن قریبا تھا کہ سردادا بن قریبا تھا کہ سردادا بن قریب سے سے میں اور لڑائی کے لئے اجمادیں ، اس شام کے جاتے والی تو تیں کہ بحدائی عامی میں سے میں اور اب ہر ہم کا معا و صدیبے نے براضی کرسے جیجے دیا تھا ۔

بن حشام کو جا رہ برار درتم کا معا و صدیبے نے براضی کرسے جیجے دیا تھا ۔

بن حشام کو جا رہ برار درتم کا معا و صدیبے نے براضی کرسے جیجے دیا تھا ۔

مشرین کرمیں سے جنہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اُمیہ بن خلف ہمی تھا جو بور طاآدی تھا اور اس کا جم می بھاری تھا ، عقبہ بن ابی معیط اس کے پاس آیا اور الآخر اسے بمی ساتھ جانے پرآبادہ کرلیا، بعض روایات میں یوں ہے کہ اوجہ ل امیہ بن خلف کے پاس آیا اور اس سے کہاکہ تو تیجے راجار باہے تو تو بہال کا مزادہ ہوگا تو وہ بھی بیٹے رہیں گے ، امیہ نے کہا جب یہ سے لئے عیب کی بات جانے کا علم ہوگا تو وہ بھی بیٹے رہیں گے ، امیہ نے کہا جب یہ سے دیے عیب کی بات ہے تو سے زیادہ بحد و ابس ہے تو سے زیادہ بحد و ابس مکہ کے ساتھ جبلاگیا اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدری ضرا می ایک اور واپسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدری ضرا

مشرکین کے باس دیگرسامان حرب کے علاوہ سامطر گھوڑے اور <del>تی سوز</del>ر ہی ہیں

اورسواری کے اونوں کے علادہ کشر تعدادیں ذیح کرنے اور کھلنے کھلانے کے لئے بھی اورش ساتھ لے کرچلے تھے ، سہتے پہلے ابوجہاں نے کہ سے باہر آکردس اورش ذیح کرے کشتہ کرکو کھلائے بھر مقام عسفان میں امیہ بن خلف نے نو اور نے ذیح کئے ، بھر مقام قدید میں ہیں بن بیل بن عمر و نے سواورش ذیح کئے ، بھر گالی منزل میں ہیں ہیں ہیں ہو ہے نو اور نے ذیک کئے ، بھر اس سے اگلی منزل میں جو مقام جمعہ میں ہمتہ بن رہید نے دس اورش ذیکے کئے ، بھر البالیم وی مقاب ہو مقام جمعہ میں اور کھاتے کھلاتے رہے ، اور البالیم وی اس ماری ہو مقام جمعہ کرنے رہے اورکھاتے کھلاتے رہے ، اور البالیم وی ذو سے نیک کرنے کہ اور البالیم وی کہ مہماری حفاظت کے لئے نیکلے تھے اب حکم ہم کرنکل آئے ہیں تو تہ ہیں آگے برصے کی ضرورت نہیں ، لہٰذا والبس جلے جاؤ ۔ اس جبکہ ہم کی کرنکل آئے ہیں تو تہ ہیں آگے برصے کی ضرورت نہیں ، لہٰذا والبس جلے جاؤ ۔ اس جبکہ ہم کہ کہ البنہ کی تقدیم ہم والبہ نہیں تو ہیں گے جب تک کہ ہم مبرد بہنچ جائیں ، وہاں برا بوجہ بل نے کہا اللہٰ کی تقدیم ہم والبہ نہیں تو ہی گھانے کے لئے نکلے تھے ۔ بہد یہ بین دن قیام کریں گے ، اورش فری کریں گے ، کھانے کھلائیں گے ، شرابیں ہیں گور تھا ہے ۔ بہد ے تین دن قیام کریں گے ، اورش فری کریں گے ، کھانے کھلائیں گے ، شرابیں ہیں گور تھے ۔ بہد ے قیاں سے ایک و صال بیٹی جائے گی اور لوگ ہم سے ڈریتے دہیں گے ۔ لہٰذا جہو آگے والیاں گانے سائیں گے ۔ لہٰذا جہو آگے ۔ البہ نا جہل سے ایک و صال بیٹی جائے گی اور لوگ ہم سے ڈریتے دہیں گے ۔ لہٰذا جہو آگے ۔ البہ نا جہل سے ایک و صال بیٹی جائے گی اور لوگ ہم سے ڈریتے دہیں گے ۔ لہٰذا جہو آگے ۔ البہ نا جہل سے ایک و صال بیٹی جائے گی اور لوگ ہم سے ڈریتے دہیں گے ۔ لہٰذا جہو آگے ۔ البہ نا جہو آگے ۔ البہ نا جہو ہے گور سے دور سے دی کھی اور کی ہور کے گور کے گئے ۔ لہٰذا جہو آگے ۔ البہ نا جہو کی کور کی کھی کے دور کے دیا ہے ۔ البہ نا جہو کی کی کی کور کی کے دیک کی کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کھی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کھی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کھی کے کہ کور کی کی کور

روائلی سے بہلے مشرکین مکر کا اپنے ارادوں میں کچابر نا املیس کا ورغلانا اور خروج برآمادہ کرنا

قریش مکہ ایک طرف تو ابوسفیان کے قافلہ کی حفاظت کے لئے رقمانہ ہوئے
کے لئے سوچ رہے تھے اور دوسہ ری طرف انہیں بیخیال دامن گیرتھا کا آگر قافلہ
کی حفاظت کے بئے روانہ ہوجائیں تو ممکن ہے کہ بنی بھر ہاں ہے گھروں اور بال مجوں
برحملہ کردیں (جن سے دشمنی چل رہی ہے ) جبان کے اس خوف اور خطرہ کا ملم ہوا
تو ابلیس شیطان بشیطانوں کا گرو گھنٹال سے اقد بن مالک بن عبم کی صورت
میں آیا اور قربیش سے کہا کہ تم لوگ ڈرونہیں میں تمہادے تیجے تمہارے گھروں کی
حفاظت کا ذمہ دار ہوں ۔

سورة الانغال مين منسرايا:

وَ اذْ ذَنَيْنَ لَهُ مُ الشّيطْنَ عَبَالَهُمْ اوراس وقت كاان سے ذكر كيئ جب فيلان وقت كان سے ذكر كيئ جب فيلان وقت كان لاغالب لك مُ الشّيطُن الله عَبَر مِن سَفِل الله وَ الله عَبَر الله وَ لله وَا الله وَ الله وَ الله وَالله وَا

وَاللّٰهُ سَنَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥ (٨٨) ياوَل بَعَالَ كَلَا اللّٰ فَهِم اللّٰهُ مِنْ مَمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّ

شیطان معون ہمیتہ ہے انسان کا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ کافر کفر پر ہے دہیں اور
اہل اسلام ہے جنگ کرتے رہیں اس کی خواہش ہے کہ کفر پھیلے اورا سلام کی اشا مت نہ
ہو، جیسے وہ قریش ملہ کے اُس مشورے ہیں شیخ نجدی کی صورت بنا کرشر مکے ہوگیا تھا ،
جس ہیں رسول انڈوسلی انشر علیہ کام کے قتل کرنے یا شہر بدر کرنے کے مشورے کر رہب
تھے ۔ اس طرح سے وہ غزوہ بدر کے موقع بر بھی آ موجود ہوا۔ اول تو وہ محتر معظم ہیں اُس
وقت مشرکین کے ہاس ہونجا جب وہ بدر کے لئے روانہ ہونے کامشورہ کر رہب تھے اور ساتھ
ہی انہیں ہی ہوکی دشت تھے ۔ اس موقع بر المحتی الماک ہی جائم کی صورت میں ہینچ گیا ۔
ہی انہیں ہی ہوکی رہے تھے ۔ اس موقع بر المعیس سراقہ بن مالک ہی جائم کی صورت میں ہینچ گیا ۔
میں کچھ جمجک رہے تھے ۔ اس موقع بر المعیس سراقہ بن مالک ہی جائم کی صورت میں ہینچ گیا ۔
میں سراقہ بن کنانہ کے سردار وں میں سے تھے جو بعد میں سلمان ہوگئے تھے ) ابلیس نے
مرب مانوں اور کا فروں کی صفی مقل بلے کے لئے ترتیب دی گئیں تو بہاں بھی وہ مت کہیں
جب مانوں اور کا فروں کی صفیل مقابلے کے لئے ترتیب دی گئیں تو بہاں بھی وہ مت کہیں
کی صف میں اسی سراقہ والی صورت میں موجود تھا اور صارت بن صف می کا مائھ کم اے موسول

سنسيطان نے يہ بوكہاكرا في آخات الله (مي الله ہے والاكے ساتھ مجے ہلاك حضرت عطاء نے بہ بتا ياكر ميں ورتا ہوں كو الله بقالے دي هلاك نے والاكے ساتھ مجے ہلاك فررے داور بعض صفرات نے فرمایا ہے كاس مي مطلب ہے كہ مجے تمہارے بارے ميں ورہے كو الذر الله بلاك فرما و سے مساتھ بى اس نے يہ بح كہاكرا فتر مخت عقاب والا ہے۔ تم لوگوں پر توعذاب آنے ہى والا ہے ، ميں كيوں تمہارے ساتھ سنر كي دموں . بعض حظرا نے فرمایا ہے كو فرمایا ہے كو الله الله منظر كي دموں . بعض حظرا نے فرمایا ہے كو فرمایا ہونا كو فرمایا ہے كو فرمایا كو فرمایا ہے كو فرمایا ہے كو فرمایا گورمایا ہے كو فرمایا گورمایا ہے كو فرمایا گورمایا ہے كو فرمایا كو فرمایا گورمایا گورمایا کو فرمایا کو فرمایا گورمایا گورمایا کو فرمایا کو ف

### رسول التر الشي مريث من وسيروانكي

قريش مكة ، مكم عظمة عن يل اوراً تحضرت سرور عالم صلى الته عليه ولم مدينه منوره سے روار ہوئے تھے، یہ دمصنان المبارک (سیدی کامبدید تھا۔ آب نے برائٹرین الم مكتوم رضى الشرتعالي عذكو الينا خليف بنايا ، وه آميصلى الشرتعالي عليه ولم كے تشريف لے جانے کے بعد لوگوں کو نماز بڑھاتے تھے۔آپ کے ساتھ روانہ ہونے والون ایک خت ا بولباب رضی الله تبحالی عنه مجی تھے . آپ لی الله تعالیٰ علیہ ولم نے انہیں مقا اروحاسے والبس كرديا اورامير رميذ سناكر بعيج ديا-آب كالتكركي تعداد تمين سوسره متى اورآك ہاتھ ستنراونٹ تھے جن ریمبر دارسوار ہوتے تھے بہرتین افراد کو ایک اونٹ دیاگیا تھا خودآب صلى الله تعالى عليه والم مجى حصرت الولبائة اورمصرت على كسافق ايك ونطي شريك تع . نوبت كاعتبار سه آپ لى الترتعالى عليه ولم مى بدل ميلة تع . مقام روحار تك يبى سلسلەر با رجب روحار سے صرت ابوليا يېكو دائيس فرما ديا تو آپ جعفرت علی رمز اور حصفرت مرثد فرنکے ساتھ ایک او نٹ میں شریک دہے جصفوت عمالتا بن مسعود رضی الله تعالی عذے بان فرمایا کرجب آس ملی الله تا علیه ولم کے سیدل جلنے کی نوبت آتی تھی توحضرت ابولیاب اورمنت علی دھی الٹرتعالی عنہاعرض کرتے تھے كر بارسول الترآب برابسواد رہي م آب ك طرف سے بيدل ميليس كے .آب بى الله تعالے عليه ولم في جواب ميں فرايا : ما انتما با قوى منى ولا أنا باغنى عن الأحرصنكماً (تم دونوں مجھرسے زیادہ قوی نہیں ہواور تواہیے اعتبارے می تمہاری نسبت بے ساز مہیں ہوں بعنی جیسے تمہیں تواب کی ضرورت ہے مجے میں تواب کی ضرورت ہے) حبابِ مضرت ملی انترتعالیٰ ملیہ والم وادی و فران میں پہنچے تو وہاں قیام فرمایا۔اب تک توابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہور ماتھا یہاں پہنچ کر خبر کی کہ قربین کمی اپنے قافلے کی مدد سے سے مکہ معظر سے نکل جکے ہیں۔ ابوسعنیان ایزا ك متكوة المعايج منك

PP

آب تشریف مے جلیں ہم آپ کے ساتھ قبال کرنے والے بیں قسم اس ذات کی ہے۔ آپ کوحق دے کر بھیجا ہے اگرآب ہمیں برک العماد تاک ساتھ لے جلیں گے توہم ساتھ

رہیں گے اور جنگ منہ نہ موٹری گے ۔

اس کے بعدآبِ می اللہ تعالیہ ولم نے فرایا الشیرہ اعلی النہ الناس (اے لوگوا مشورہ دو) آبِ کامقصدیہ تھاکا الضادی صفرات اپنی دائے بیش کریں آب می اللہ تھا علیہ وسلم کی بات من کر حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا (جوالضاد میں سے تھے ) کہ یا رسول اللہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آب ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں آبِ میں اللہ تعالیٰ علایہ میں نے فرایا ہاں البوں نے عرض کیا کہ ہم آب برایمان لاتے آب کی تصدیق کی ہم نے گواہی دی کر جو کھی آب لے کرآتے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آب سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانی ایت مانی اگر والم بالبردادی کریں گے ،آپ ا بینی اور دم میاس ادا دہ کے موافق عمل کریں اور تشدیف لے علیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قسم ہاس میں ادا دہ کے موافق عمل کریں اور تشدیف لے علیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قسم ہاس میں ذات کی حس نے آب کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سے در آگیا اور آب اس میں ذات کی حس نے آب کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سے در آگیا اور آب اس میں ذات کی حس نے آب کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سے در آگیا اور آب اس میں ذات کی حس نے آب کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سے در آگیا اور آب اس میں دات کی حس نے آب کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سے در آگیا اور آب اس میں دات کی حس نے آب کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سے در آگیا اور آب اس میں در آگیا اور آب اس میں دات کی حس نے آب کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سے در آگیا اور آب اس میں در آگیا اور آب اس میں در آگیا اور آب اس میں در آگیا ور آب کی حسل کے دسے در آگیا ہوں کیا کہ دانے کر سے در آگیا ہوں کیا کہ در کر بھیجا ہے آگر داہ میں میں در آگیا ور آب کی میں کر بھی کوئی کی میں کوئی کی در کر بھیجا ہے آگر داہ میں میں در آگیا ور آب کی در کر کر بھیجا ہے آگر داہ میں میں در آگیا اور آب کی در کر بھی کوئی میں کر بھی کر کر بھی میں میں در آگی اور آب کی در کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بی کر کر بھی کے در کر بھی کر بھ

اله مرك الغاد " يدين من اكيك كانابه ب اور ايك تول يديك يركا مكمعناي باني دلت كامانت بيه

داخل مونے لگیں توہم می آپ کے ساتھ داخل موجائیں گے اور ہم ہیں سے ایک خص بی تیجے ندرہ گاہم جنگ ہیں ڈٹ جانے والے ہی اور دشمن کے مقابلہ می صنبوطی کے ساتھ معرکد آدائی کرنے والے ہیں ۔ امیدہ کہ اللہ تقالی ہماری طرف سے آپ کوایسی ہ دکھا ہے جس سے آپ کی آنکھیں تھے نے ہی ہوجائیں گی ۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ صلتے ۔

محضرت سعد بن معاُذْ کی بات سن کرآب کوبہت بوشی ہوتی اور فرایا کرجہو خوش خبری قبول کرلو۔ اللہ تعالے نے مجھ سے وعدہ فرایا ہے کہ دوج اعتوں میں سے تم کو ایک جماعت پرغلبہ عطاء فرائیں گے (ایک جاعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت قرمیشس مکی کاشکر)

بعض روایات بی به کرجب ابوسفیان کے قافے سے تعرض کرنے کے لئے روانہ موہ نے تھے توایک دن یا دودن کی مسافت طے کرنے کے بورآب نے صحابہ سے شوہ ایاک ابوسفیان کو بہت ہیں گیاہے کہم اس سے تعرض کرنے نکلے ہیں (وہ قافلہ تونکل چکا ہیں) اب قریشِ مگہ کے آنے کی فہرشن گئی ہے۔ اُن سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے۔ اُن سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے۔ اس مارے میں کیا خیال ہے ؟ اِس پر بعض صحابہ نے کہا کہ میں تو قریش کے لئے کہا ہیں ہوں ہے ہا ہوں میں ایا تھے آہے ہے۔ اس بعروسی سوال فرمایا کہ قرایت میں مکہ سے جگ کرنے کے بارے میں کیارائے ہے۔ اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب و یا جو عنظریب گرز دیکا۔ بعض حاب پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب و یا جو عنظریب گرز دیکا۔ بعض حاب نے جو یہ کہا تھا کہ میں قریش میں قریش مگہ سے جنگ کی طاقت نہیں ، ان کے با دے میں سے نے جو یہ کہا تھا کہ میں قریش میں قریش میں میں سے حباک کی طاقت نہیں ، ان کے با دے میں سے

اله اس بارے بی دوایات مخت الف بی کدرسول الشرصلی الشرطید و الم فے قراب مکدسے مقابلا کرنے کا مشورہ کہاں فرمایا ۔ بعض دوایات بی ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت ہو ہنی کے بورشورہ فرمایا ، اور معمل دوایات بی ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت ہو ہنی کے بورشورہ فرمایا ، اور معمل دوایات بی ہے کہ وادی ذفال میں شورہ کیاہے ، ممکن ہے تینوں جگہ مشورہ فرمایا موادر بار بار الفسادسے آن کی دائے کا اظہار مطلوب موقالدان کی دهنا اور دفست کا فور بعت یں موجائے اور مشاف کے داویوں سے جگہ کی تعیین میں معول موتی مور، والند تعلیا اللم بالصواب

آبيت نازل ٻوني

وَإِنَّ فَي يُفِتًّا مِّنَ الْمُؤْمِدِيْنَ لَكَارِهُوْنَ سُنظُرُونَ ٥ (الأنفال، ١٠٥)

ا دربلاشبه ومنین کی ایک جماعت کوگران گزرما كَانَتْمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُتُونِ وَهُدُمُ عَصاس كَ بعد كري ظام برود كاتفا كرباكدوه موت كى طرف لم يكي جاري بياس حال بيرك

التدجل شارز نے اپنے دسول صلی النہ ترقیاعلیہ ولم سے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جاعتوں الى سے أيك جماعت برتم بين غلب ديا جائے گا - جب آپ نے حضرات محالة سے مشودہ فراباتوان بين مصعف صحائر في بيمشوره دياكا بوسفيا ن كے قافلے ي كا بيجياكرنا چاہيئے كيونكدوه تجارت ہے والسيس ہورہ ہي ، حباك كرمنے لئے نہيں سكلے ، ان ہولانے کی قوت اورشوکت نہیں ہے لہٰذا اُن پرغلبہ یا ناآسان ہے اور قرنیش کا جولشکریکہ مکرمہ سے حیلاہ وہ لوگ توارشنے ہی کے لئے چلے ہیں اور تیاری کر کے نتکلے ہیں الہٰذا اُن سے مقا لله مشكل مهوكًا. ان لوگول كي اس بات كو ان الفاظ مي ذكر فرمايا ،

تُودَّوُنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةُ تُكُونُ اورتم عامة تح كوه جاعت تمهارت قابو مي أجائع حوقوت وطاقت النهيس تهي . لَكُمُ . (الأنفال: ٥)

قرنيس مكهاف أشحضرت ستدعالم سلى الترتعال عكيدوكم كوا ورآب ساتقىيوں كوبېت تكليفارخى تقيس ا دربحه مكرمه كوچھوڑ نے برمجبوركر ديا تھا ،حق نـخود قبول کرتے تھے اور مذ دوسے وال کوتبول کرنے دیتے تھے عیر متوقع طور پر بدر میں سنے اور سے کہ بیش آنے کی صورت بن گئی ۔ اس میں گونعبال ایمان کو طبیعا کراہ تھی ہے اللہ تعالیٰ تقدیرسب برغالب ہے۔ حبّک ہوتی اوراہل مکہ نے زېردست شکست کهانی اوران کا فخر او طمطراق سب دهراره گيا -اس کے ارہے می النہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ، وَيُوسُدُ اللهُ أَنْ يَعِقَ الْحَقِ الْحَقِ التَّركومِينظورتها كاليف كلمات كاديم

بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَالُلْفِرِنَنَ ٥ لِيُحِتَّ الْحَقِّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٥ (الانفال: ١٠٨)

حق کو تابت فرادے تاکہ اللہ تقال حق کا ہونا تابت فرادے اوکے باطل کا ہا طل ہونا تابت فرادے ،اگر صبے مجرموں کو ناگوار ہو

#### غروهٔ بدر کے موقع برریوک الترسی اللی کا دعارم بن مشغول ہونااور آپ کی دعا کا قبول ہونا

سورة الانفال بي ارشادي: جبتم النهدية فراد كردم تعرو إذ نَسْتَغِينَوُنَ مَ بَكُمُ فَاسْتَجَابَ جبتم النهدي دعاقبول فراني كري ايك مِنْ الْمَلَا لَيْكُ وَفِينَ ٥ وَمَا مِنْ الْمَلَا لِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَيْنُ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صاحب روح المعانی صائد ج می بحوالد مسلم وابوداود و ترمذی حضرت
ابن عباس دسی النه عنها سے نقبل فراتے بی که انہوں نے بیان کیا کہ مجے عمراب لخطاب دسی النه عنہ نے تبایا کہ بررکے دن بی اکرم صلی النه علیہ ولم نے اپنے صحابہ پرنظر والی تویہ حضرات میں النه علیہ ولم نے اپنے صحابہ پرنظر والی تویہ حضرات میں النه علیہ ولا سے جیسا کہ صحیح بخاری صلاح میں ذکر ہے ) اورت رکسین پرنظر والی تو وہ ایک بزادسے کچھ زیادہ تھے آب نے تبادی طرف رُق کیا بھر ماجھ بھیسید لاکر اپنے پرور دگا دے خوب زور داله سے ایک مرفر شنے کے بیجے ایک ایک فرت بری نے اس کے دوسرے عنی بی بتائے بی ان بی سے ایک ایک فرت بری الله ایک مرفر شنے کے بیچے ایک ایک فرت بری ا

د عاكرت يب وعاك الغاظ يدي : الله مُ آنْ جِزْ لِيُ مَا وَعَدْتَنِي الله مُ مَ الله مُ الله مُ لِللهُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ الله  اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْ اللهِ ال

اے اللہ آپ نے جو مجد سے وعدہ فرما ا ہے پورا فرمائیے ، اے اللہ اگر سلمانوں کی رہامت طِلک ہوگئ توزمین میں آپ کی عبادت کی مبالگ

مطلب به تھاکہ یہ اہل اسلام کی خقتری جاعت ہے ، اگر یہ باک ہوگئے توجوان کے بیچے مدینہ منورہ ہیں رہ گئے ہیں ان یں مجی کمزوری آجائے گی اور ایمان واسلام کا سلسلہ منقطع ہوجلئے گا ۔ پھرآپ کی عبادت کرنے والاکوئی ندر سے گا ۔ آپ نے بہت ناز کے انداز ہیں بارگاہ الہی ہیں عرض کر دی ورز اللہ تعالی عبادت اگر کوئی بھی ذکرے اور کبھی بھی نہ کرے تواس بے نیاز وحدہ لاشر کی کوکوئی ضربیا نقصان نہیں ہنچ سکنا . اور کبھی بھی نہ کرے تواس بے نیاز وحدہ لاشر کی کوکوئی ضربیا نقصان نہیں ہنچ سکنا . اور کبھی بھی نہوئے برابراس عا میں شخول رہے بہاں تک کہ آپ کی چا در بھی آب میں اللہ تعالی علی و لم کے کا مدحوں کی مونڈ حوں رہ بہاں تک کہ آپ کی چا در بھی آب میں اللہ تعالی علی و لم کے کا مدحوں کرگئی حضرت ابو کرونی اللہ تعالی عند حاصر نور دار دعائی ہے اور عوض کیا یا نہائی اللہ اللہ کی بور افرائے گا ۔ بسس کیجے آپ نے جو ابنے رہ سے بہت ذور دار دعائی ہے یہ کائی ہوگئی ہے شک آب کا دب اینا و عدہ اور افرائی کے در اور دار دعائی ہے یہ کائی ہوگئی ہے شک آب کا دب اینا و عدہ اور افرائی گا۔

له صحيح بخارى دائع ج ا وديمة ع ع

سوره انفال مين مزيد فرمايا: و مَمَا جَعَلَهُ اللهُ اللهُ إِلاَ بُشِرَى لَكُمْ وَ فَرَسْتُوس كَوْرِيدِ النَّرْتِ عَالَى فَحِ المراد فراتى يمن لِتَطْمَارِنَ بِهِ قُلُوْ بُكُمْ (١٠) اس لئے بارتم لوگوں كوليتارت بواور تمبار دلول

كوالمينان ميد-

فرستوں کی آمد کی بیٹ گی فراکب بہت بڑی خوش فری می صدوں کو سکون ہوگیا، طبعی طور رہانسان کواسباب کے ذریعہ تسلی ہوجاتی ہے۔ اس لئے انتہ تعالیٰ کی طرف لے سباب کے طور روز رائے تول کو میچے دیا گیا۔

وَمَا النَّصْرُ الْأَمِنْ عِندِ الله الديد دمن الله ي كاف عهد

وہ جس کی چلہ مدد فرائے اورجیے چاہے مدد فرملے ۔

فرشتول کانازل ہونا ، فقال میں حصابیا اوراہل ایمان کے قلوسٹے جمانا

إِذْ يُوْجِيْ رَبُكِ إِلَى الْمَلَيْكَةِ الْحِنْ جِبِ كَهِ آپِ كاربِ فرشتوں كو كم دے راتا مكتف من مكتف فر فرق الكن في أمت فوالا كرجا و مين مقريب فروں كے دلوں في عب سا لَنْ فِي قَالُوبِ اللّذِينَ كَعَنَا قِ وَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اس آیت میں اللہ جل شانہ نے لینے بعض انعامات کا تذکرہ فر ایاہے جوغزدہ مدر کے موقعہ برائی میں مقام کا تذکرہ وجب تمہار کر دینے ہے

ایک سرات عربیم دور را محااس نے ایے ساتے وزاللے ی اور مور سواری اواد سنی جواب گور اے کو اول کہ درا تھا اقدم حدود کا اے حیزوم آگے بڑھ (حیزوم اس فرشتہ کے گھوڑے کا نام تھا) اچانک وہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے چیت بڑا ہوا ہے ، اس پر جونظری ڈالیں تو دیکھا کراس کی ناک پر فررب کا نشان ہے اور اس کا چہرہ کوڑے کی ضرب جیردیا گیا ہے۔ یہ بات وول اللہ صلح اللہ تعالی علیہ وہ میں ان کی تو آسینے فرمایا تم نے سے کہا یان فرشتو کا کا ہے جو تنہ ہو کہا یان فرشتو کا کا ہے جو تنہ ہو کہا یان فرشتو کا کا ہے جو تنہ ہو کہا میان سے مدد کے لئے آئے ہیں تھ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہانے یہ سمی بیان فرمایا کہ فرشتوں نے مقتولین کی گردنوں کے اوپر ماراتھا اوران کی انگلیوں کے بورس پرایسا نشان تھا جیسے آگئے حبلا دیا ہو۔ حضرت ابوبردہ نے بیان کیا کہ میں بدر کے دن کتے ہوئے تین سرنے کر

له البدات والنهار ما ٢٦ ج٣ كه صحيح مسلم متا ع ج

رسول الشرصلي الشرعلي وسلم كي فدمت مي صاحر بهوا، وه مي خ آب كي سيائي ما مركوري المحديث اورون كياك ان مين سے دوشخصون كوتو ميم ف قتل كيا ہے الرتومير من شخص كوا يك دراز قامت آدمي في قتل كيا ہے ، مين اس مقتول كا سرجى لے آيا مهوں ، آپ لى الله تولا عليه ولم في فرايا وه دراز قد فلان فرمث ته تھا ، سامت بن ابى حبين في الله تولان فرمث ته تھا ، سامت بن ابى حبين في ميان كيا اجو بدرك دن قب كر لئے گئے تھے ) كه مجھ ايك خوب زياده بالوں وللے دراز قد آدمى في بركور بانده دباجوسفيد كھوڑ سے برسوار تھا ، عبد الرحمن بن عوف في ميان كيا جمع ميں الله ميان كيا ميں نبي ما الله علي خدمت ميں لے محق رابا في ميان كيا مي خوب الميان كيا مي مين ميان الله عبد كيا الله في خدمت ميں لے مين الله عبد كيا الله في خدمت ميں لئے مين الله الله الله في خدمت ميں الله في خدمي الله في خدمت ميں الله في خدمي ميان كيا كم مشركين كے مركی طرف توارسے اشاده فرات قد كيا ہے بعن معارف يعن ميان كيا كم مشركين كے مركی طرف توارسے اشاده فرات قد الى كامر توار بين في سے بيلے ہى ميدا موركر فرما ما قتا الح

صاحب دو المعان نے بوالا بن جریرصرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے داہ ی کوجرش طلبہ سے الم مزاد فرشتوں کو لے کرنا ذل ہوئے جونی اکرم میں اللہ طلبہ کے داہ ی طرف سے ۔ اوراسی جانب حضرت ابو بجرض اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعے اور سے اللہ الم اللہ اللہ مزاد فرشتوں کو لے کرنا ذل ہوئے جونی اکرم میں اللہ علیہ ولم کے با بی طرف تھے اور یں بھی اس جا نب تھا۔ سورہ الانعال میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمانا مذکورہ ۔ اور سورہ آل عمران میں تین ہزار اور بانچ ہزار فرشتوں کا ذکر ہے ۔ حضرت قتا دہ کے فرایا کہ اور اللہ ایک ہزار فرشتوں کا ذکر ہے ۔ حضرت قتا دہ کے فرایا سے کہ اولاً ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد کی ، بھر بین ہزار فرشتے آئے بھراللہ تعالیٰ نے ہزار کی تعداد ہوں کے ذریعہ مدد کی ، بھر بین ہزار فرشتے آئے بھراللہ تعالیٰ سے اما دیث میں ذکر ہے تکی پوری فرمادی ۔ جو فرشتے آئے تھا نہوں نے قتال میں کوشتے آئے اس کا اصل کا م اہل ایمان کو اما ورثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فنا تیٹ کوالا گذین الم دیوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فنا تیٹ کوالا گذین الم دیوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فنا تیٹ کوالا گذین الم دیوا میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فنا تیٹ کوالا گذین الم دیوال میں ذکر ہے اس سے ایشکال جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فنا تیٹ کوالا کونی الم دیوال

ہی دفع ہوگیا کہ ہراد آدمیوں کے لئے ایک فرشتہ ہمی کافی تھا۔ ہزادوں فرشتوں کی کیا صنرورت ہمی ؟ فرشتوں کا ہڑا کام مسلمانوں کو جانا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کچھ قتال ہیں ہمی حقد لیا۔ جنگ تو ادیٹر تعالیٰ نے صحابہ ہمی سے کردائی سیکن فرشتوں کو بھی مدد گا دہنا دیا۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ہرخص کو ابنی محنت اور مجابدہ بر تواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مدد آئے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بسلمانوں میں خود اینے ہی طور براوشنے کا اور جم کرمقا الم کرنے کا جذبہ رسنا جا ہے۔

يدرمين لمانول براونكه كاطاري بونا

اس اونگه کا نفع یہ ہواکہ وہ جو تکلیف محسوس کررہے تھے اس کا احساس می ہوگیا کیونکہ نیند مرجیز سے غافل کردی ہے خوش سے بھی اور رنج سے بھی۔ ان کی پرلینانی جاتی دی حضرت علی رضی اللہ خوایا کہ مسب پر نمیند کا غلب ہوگیا تھا، گررسول اللہ صلے اللہ علی ہے کہ برا برغاز میں مشخول وہ دکا فی الد المنتوں نیز اللہ دتعالی فیار سمی نازل فرائی ، اس بارش کے دوفائد سے ہوئے ایک توہد نے دھونے اور بانی بینے کا کافائدہ ہوا ، دوسے شیطان نے قلوب میں جونایاک وسوسے ڈوال دے تھے یہ ارش ان وسوسوں کے ازاد کا سبب بن گئی۔ نیزیہ می فائدہ ہواکہ سلان عبی جگر قیام بذیر تھے وہاں دیت تھا وہ بانی بڑے کی وج سے جم گیا اور جہاں مشرکین تھم ہے ہوئے وہاں

کیچٹر ہوگئی۔ تفسیران کثیر<sup>ما21</sup> ج۲ میں ہے کہ حضت اب عباس منے بیان فرمایا کہ جب وسول الترصلى الترمليسلم بدرتشرىيف في اور وملى قيام فرمايا توومان آب اور مشركين كے درميان بہت زيادہ ريت تھا، اس ريت مي حبّك كرنا بمي كل تھا اور اد حرمسلما نوں کو بانی کی محی صرورت تھی لہذا سنسیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا كتم يه خيال كرتيم وكرالله كعدوست مواورتمهار الدرفداكارسول باورهال ہے کہ یانی پرمشرکین نے قبط کرد کھاہے اور تم حالت جنابت میں نمازی طرح دہے ہو۔ اس كے بعد اللہ تعلظ نے خوب زیادہ بارسش برسائ ملئوامسلما نوں نے بان پیا اور پاکی ماسل کی (جسسے ظاہری سنجاست وورجوگئی) اورانٹرنقالی نے شیطان کے دسوس کو دورفرہا دیا (حس سے باطنی نجاست بھی ڈورموگئی) اوررمیت سینٹ کی طرح سام ہوگیا ہجس پرسلمانوں کا اوران کے جانوروں کا جانا بھرنا اور دست منوں سے م کرمت الم کرنا آسان ہوگیا اوراس سے دلول کواطمینا ن ہوگیا ۔ کیونکہ انٹرتعالیٰ کی مدد کاایک منظر جنكت يبطي ويحدلياتما

# بدرس محاذ حنگ كانفت اورالله تعالى كى مدد

سورة الانفال بي فرما ما :

وَهُ مُن مَرِبا لَعُ ذُوَّةِ الْعُصَّاءِي ﴿ وَوَدُولِ كُنَادِ مِنْ الْمُقَافِلُ وَالْتُمْ سِيْحِ كُافُرُ والزُّكُ أَسْفَلَ مِنْ كُوْء وَلَسِقُ تَحَادِدُ أَنِّهِ مِن وعده كرلية توتم بعاد كتاري تَوَاعَدُنُّ مُ لَا خُتَلَفْتُمُ فِي الْمِيْعِادِ مِلْ فَقَاف كريسة الركن تأكان الراقال اس امركا وَلَا إِنْ لِيَعْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَغْعُولًا \* فيصد فرات جوبرجان والاتعار تاكر وخفي الك لِيهَ لِكَ مَنْ مَدَ لَكَ عَنْ إِبَيْنَةٍ وَ الرحبت قامَم وف كابوراً الرجم الدجم فن الله يَعْيَى مَنْ جَيَّ عَنْ بَيْنَةِ وَانَّ ربوه عَبْت قَامَ بون كيعدزنده رب اور

إذْ أَنْتُ مُربِ الْعُدُوةِ الدُّنْتُ حِبَهُم قرب الحكتاب يقع الدوه لوك اللَّهُ لَسَسَمِينَ عَلِينِهِ كَا إِذْ يُولِكُمُ المِسْدِ اللهُ مِنْ والا مِلْ والله ، حِكِد الله

الله في منامك قليلاً ولك المنه في المنه ولا في الله في المنه ولا الم

ان کو آئے خواب ہی کم دکھار انھا ادراگر دہ تہیں کے دراس ان کی تداوزیادہ وکھا آتا تو تم ہت ہارجاتے ادراس فی الفقہ امرس بابی تم میں نزاع ہوم آتا لیکن ادشہ نے بچائیا۔

المشک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے ، اور جب تھی خوالا ہے ، اور جب تھی کہ کرکے دکھاں ہاتھا اور میں کی آتا مقرر ہو جباتھا اور تم ام اموران تر جب کا وجودی آتا مقرر ہو جباتھا اور تمام اموران تر جب کا وجودی آتا مقرر ہو جباتھا اور تمام اموران تر بی کی ارف لوشتے ہیں ۔

ان آیات میں النّصِل شانۂ نے اول توغزوۃ بدرکے محافز جنگ لفت بتایا ہے بھراہنے انعامات ذکر فرمائے ہیں جوغزوۃ مدرکے دن سلمانوں کے فتح یاب ہونے کا فرامیہ نان

مفترین نے کھاہے کومٹ کین مکہ نے مقا ابدر میں پہنچ کوالیسی جگہ برقیا اکیا تھا ہو مدینہ سے دُورہ اور وہ لوگ کیے جگے تھے جو بطاہر محا ذِ جنگ کے لئے زبادہ منا ہم تھی جہب لمان پہنچ توان کو نیچ والی جگہ ہے ہے گئے تھے جو بطاہر محا ذِ جنگ کے لئے زبادہ منا ہم تھی جہب لمان پہنچ توان کو نیچ والی جگہ ہے ہے گئے ہے نیچ کی طف تھا کیونکہ یہ لوگ ساحل ہمن در بچلی رہے تھے جو مقام بدر سے تین میل دُورتھا۔ پہلے سے سلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آلیسس ہیں جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کو آس کا وقت مقرد مشرکوں کے درمیان آلیسس ہیں جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کو آس کا وقت مقرد ہمینے تھے الدہ تعالی کو تا ہے کا پیچھا کرنے کے لئے تھے اور شدہ شدہ بدت کے بہنچ تھے الدہ تعالی کا پہلے سے میں اور شکست تھا تیں ۔ اس لئے اللہ تعالی نے ایسی تدہیر بہوں اور کھراور کا فرنیچا دیجمیں اور شکست تھا تیں ۔ اس لئے اللہ تعالی نے ایسی تدہیر فرمانی کہ دونوں جماعت میں بھری ہاست جیت کے بغیر جمع ہوگئیں اور بھی لڑائی خروج فرمانی کہ دونوں جماعت میں بیت جیت کے بغیر جمع ہوگئیں اور بھی لڑائی خروج فرمانی کہ دونوں جماعت میں بیت جیت کے بغیر جمع ہوگئیں اور بھی لڑائی خروج فرمانی کے دونوں جماعت میں انتہ علیہ سے اس کے اللہ تعالی کے انسی تعروی کی کرمر ورد و معالم سلی انتہ علیہ سلم نے خواب و کھماکی مشرکون کی تعداد کہ ہے۔

حب یہ بات حضات صحابہ محے سامنے آئی توان کا حوصلہ ملبند ہوگی اور حنگ کرنے کیلئے دل سے آبادہ ہوگئے۔ اگران کی تعداوزیادہ دکھائی جاتی تومسلما نوں میں بزدلی آجاتی اور آبس میں اختلات کرتے کہ حبک کے لئے آگے ٹرمیں یا بیچے مٹیں، اللہ تعالی شانوئے سلمانوں کے حوصلے بلند فرمانئے اور مزدل اور کم تنہتی سے بچالیا اور باہمی اختلامنے معوظ ركا الى كوفر مايا ، وَلَوْ اَدَاكَهُ مُحَيِّنُ إِلَّا لَفَيْ لُتُهُ وَلَتَنَا ذِعْتُمُ فِي الْآمْدِ وَلناكِنَ اللَّهُ سَلَّمَ - اورساته ي يمي فرمايا ؛ إنَّهُ عَلِيتُ يَرْبَذَاتِ المستَدُودِ حِس كا مطلب ببهدك الشرتعالى كوست ولون كاحال مسلوم ب كس كوانشر سي مجبت سياؤ کس کا رُخ آ مخرت کی لین ہے اور کون دینیا کا طالب اور کون مُزدل ہے اور کون مُزدل ہے اور کو<sup>ن لا</sup>و ہے۔ میرانشرتعالے شان نے مزید ہے کرم فرمایا کرجب مقابلہ کا وقت آیا اور شریجیٹر ہوگئی تو - لما نوں کی نکھوں میکا فروں کو اور کا فروں کئی نکھوں میں سلما نوں کو کم تعداد می<sup>و</sup> کھایا حس کانتیجہ رہر ہواکہ مسلمان تنجاعت اور بے پیچری ایسے اور کافر بھی سے کے کراؤے کہ پیخوٹے سے لوگ ہیں ان کختم کرنا آسان ہے ۔ بھرانجام سے جواکسکا فرمغلوب ہوئے اور<sup>ٹ</sup> کست کھائی اورسلمان غالب ہوئے اور نتح یائی۔ اوراں ترتعظا کا جونیصد مقرراور تعدور تما اس كے مطابق مردر رہا . معالم التنزيل مستق ع ٢ مين صرت عبدالشري مسعود وني الله تعالے عد کابیان علی کیا ہے کہ بدر کے دن سف کین کی تعداد ہاری آ مکھوں میں مدر كم ہوگئ تمى كەس نے اكسك تمى سے يوجها جوست مبلوس تعاكرتمها راكيا خيال ہے کہ بہلوگ ستر توہوں گے ؟ اس نے جواب دیاکہ میرے خیال میں سوہیں ۔اس کے بعد ہم نے مٹ کن میں سے ایک شخص کو قبید کرلیا اوراس سے **یوجیاکہ تمہ**ار کا تنی تعدا دہے تواس نے کہا کہ ایک بزار کی نفری ہے۔

یہ جوفر مایا : یہ فیلگ من هلگ عن انتخاب فرق کے بی من می کا بیت ہے ۔ اس میں رہبیان کیا کہ واقعہ بدر میں دین اسلام کی تعلی اور واضح حقا نیت ظاہر ہوگئ اور کفروٹٹرک کے باطل ہونے کا خوب واضح طراقیہ پر لوگوں کو علم ہوگیا ، اب می جوفف الک موگا نعیسنی کفر برجا رہے گا وہ حبّت تما ) ہونے بعداس کو احت یادکرے گا۔ اور جو سنفس ایمان پرخیش کے ساتھ جا دہے گا وہ بی جبت کے ساتھ دیں بی پردہ گا۔ ہاکت سے کفر پر باقی دہنا اور حیات سے سلام پر جا دہنا اور اسلام قبول کرنا مراوہ ہے جی واضح ہو جانے اسکا فرونجیتی آنکھول حکتی آگ میں جو جانے گا اور فود اپنی ہلاکت کے داست کو اختیار کرے گا ، اور فوخص اسلام پر جے گا اور اسطام قبول کرے گا وہ بی دہیں و عبت کے ساتھ دین جی بجستنیم ہوگا۔ جو کا فراسلام قبول کرے گا وہ بی دہیں و عبت کے ساتھ دین جی بجستنیم ہوگا۔ فو کا مذک وہ سورہ آل عمران کے دوست رکوع میں بی غزوۃ بدر کا ذکر ہے ۔ دیاں بَدُوْ مَعْمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَىٰ فِرایا ہے دونوں آیات کا صنمون ملا نے سے معلوم ہوا کر جنگ مشکرین میں حبال نے مشرکین کی آئکھوں میں سلمانوں کو اُن کی اپنی تعماد سے کہ دکھا یا تاکہ مشکرین میں حبال نے مشرکین کی آئکھوں میں سلمانوں کی آئکھوں میں سلمانوں کی آئکھوں میں شہر کی ہو جانے ہوں اور زیادہ تعداد دیکھوروا ہو جانے کی دو میکھور ہوائی اور نیادہ تعداد دیکھوروا ہو جانے کی دور کے دور کے در کی انگر کے مشرکین کو سلمانوں کی آئکھوں میں شہر کی میں اور دیکھوری کی آئکھوں میں شہر کین کی تعداد کے دور کیا ہوجائیں ۔ آب معداد کی کا تعمول میں شارکین کی تعداد کی کا تعمول میں سارکین کی تعداد کی دور کی ہور کی تعداد کی کا تعمول میں آبو ہو گیا ہو ہو کی اسکوری کی تعداد کی میں ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہ

صاحب روح المعانی نے بعض علما مرسے بیم بنقل کیا کہ بکر قت کی منیر مرفوع سے
مؤسنین مراد ہیں اور میر منصوب کا فروں کی طرف راجع ہو اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا
کہ مؤمنین کا فروں کو اسنے سے دوگنا دکھ رہے تھے صالا تکہ وہ ان سے بین گنا تھے اوران کو
دوگنا اس لئے دکھایا کر انھیں اپنی فتح کا اطبینان رسبے ،

### بدرمينجناا وركافرول مصمقابلهونا

بدر پہنچ کر حضارت محابہ رمنی التر تقاعنهم نے ایک حوص بنایا جس میں بانی بھردیا گیا اور رسول الشرصلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم کے لئے ایک جیتر ڈال دیا گیا یعینی نیمے کی طرح ایک جب گربنادی گئی آپ میں تشریعین فرما ہوگئے اسی میں نمازیں پڑھے ، سے اورالتر تعالیٰ الما دیگاہ بیل بی کامیا بی اور دشمنوں کی شکست اور ہر بیت کے لئے دعاکرتے دہے۔ اسود

بن عبدالا سود محزومی برخلق مشرک تھا اس نے کہا کہ مدینے سے آنے والے دگونے جوتون

بنایلہ یہ میں اس سے بیوں گایا اسٹے تم کر دوں گایا مرحا وَں گایہ کہ کر آئے طرحا۔ حون

کی طرف آدبا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تقالی عنداس کی طرف بڑھے (یا وہ حوض مین مہنچ چکا

تھا) حضرت ممزہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے اُسے وہیں قتل کر دیا ہے۔

جب مقاملے کی ابتدار ہوئی تومشکین کی طرف سے عتبہ بن رہیمہ اورشیبہ بن ربيه اورولبدين منتبصعت سے باہرنيكا اورمقا بلەكے لئے مسلما نوں كومكارا انصأ میں سے ان کے مقابلہ کے لئے تین حضرات بعین عوف بن حارث ا درمعوذ بن حارث نیکلے ا دَتِيسِ عِنانًا عبدانتُرِين رواحه تباياجا مَا ہے عِتب اوراس كے ساتھيوں نے كہاكةم لوگ کون مو ؟ انبول مے جواب دیاکہ م انصار میں سے ہیں۔ کینے لگے کرمی تہاری كوئى حاجت نہيں اور زورسے بكارنے لگے كراے محد سارى قوم ( قريش) كافراد ہمارے مقابلہ می تھیجوجو ہمارے برابر کے لوگ ہیں ۔ آپ نے فرمایا اے مب یدہ (بن حارث) تم کھڑے ہوا در اے حمزہ تم کھڑے ہو، اے علی تم کھڑے ہو، یہ بلیوں حضرات کھڑے ہوئے اور تعینوں منسر کوں کے باس مبنی گئے ۔ امہوں نے اوجھا کہ مکون مبو حضرت عبيده في اينا نا كرتبايا اور حضرت حمزه في اينانام اورحضرت على فياينا نام بتایا۔ تبینوں مشرک کہنے گئے کہ ہاں تم سے مقابلہ ہوگا، تم ہمارے برابر کے ہو حیا نی حضرت عبیده آگے مرصے ،ان کامقا بلیعتبین ربعیہ سے ہواا ورحضرت ممرا آگے برط ان کامقابلہ سنبیہ بن رہیے ہے مہوا اور حضرت علی آگے بڑھے تو ولیدی عتب سے مقابلہ ہوا۔ تمینوں نے جومقالمہ کیا اس کے نتیجے میں حضت حمزہ رمنی الایتحالی عنہ نے توشیبہ کوفتل کردیاا وحصرت لی رمنی الڈرتعالیٰ منہ نے واسپ کوفتل کردیا اور حضرت عبدہ رمنی اللہ تحالی عنه اور متبہ نے ایک دوسے بردار کیاجس سے ہرا کی بے جان ہوگیا بحرصرت على رمني الترك عند في عنت كوبالكل حان سے مار ديا اور حضرت عبيد رضي الدورك

اٹھاکرلے آئے۔ حبّگ کے ختم ہونے کے بعد حب حضرات صحابہ دمنی التٰہ رقعالیٰ عنہم مدینہ منورہ کے لئے کہ واللہ ہونے توراستہ ہیں مقام صفرار ہیں حضرت عببی درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگئی <sup>باہ</sup>

حضرت ابو ذررضی الٹرتھالی عنہ نے فرایا کہ اسورہ کے کی آیت ، ھٰذَانِ خَصْمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْخَصَّمَانِ الْحَصَرِدِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ابوجہل، عتبہ ہمنے ہے ، ولید، امید بن خلت اور عقبہ بن ابی معیط ان لوگوں کو رسول الترصلے الترعلیہ ولم سے بہت ہی زیادہ وشمنی ہی ۔ انھیں لوگوں کا قصہ ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول الترصل الترصلی التہ علیہ ولم کعیشر لعن کے قریب نما ذیارہ ورہے تھے توان لوگوں میں سے ایک خوص نے آپ کی کمرمبارک پراونٹ کی او جمڑی رکھدی تھی حبکہ آپ بحرصیں تھے دسول الدم علی لائے علیہ ولم ان میں ان میں ہے اکثر مدرس عمول مورٹ نازید فارغ ہو کران کے لئے بدوعا فرمائی تھی ، ان میں ہے اکثر مدرس عمول ہوسئے بھی

اس کے بعد دونوں سے کرا کی دوسرے پر ملا آور ہوئی، رسول الشم ملی اللہ علیہ وسلم نے نفیجت فرمائی تھی کہ شرکیین تمہارے اور جملاً ورموجائیں توان کو تیروں سے دفع کریں او ملاصرورت تیرز بھین کیں۔ لڑائی ہوری تی کدرسول الشرصلی الشرعلی و کہ اپنی صفی میرکٹ کریا لیس اور فرما یا سفاھ میت المؤجور المؤجورت ہوجائیں) اور اپنے می می کر حملہ کیا اور کا فروں کے مقابلے میں فتح بابی صحابہ کو حکم دیا کہ حملہ کرو محالے میں فتح بابی حس میں شقر مت کری مقتول ہوئے اور سفتر کو قید کرویا گیا۔ رسول الشرصلی الشاق الی علیہ وسلم نے ابوالبخہ می اور اپنے جیا عباس بن عبد المطلب کو قتل کرنے سے منع کردیا تھا اور الذرک و اس کے کرمکہ کے زمانہ قبام میں دیول الشرصلی الشاق الی علیہ ولم کو تکلیف اور الذرک والی الشرصلی الشاق الی علیہ ولم کو تکلیف

سله محیح بخادی سیرت ابن منام ، البدائه دانها ته بخاری ملک مسکه دهد عقبه بن ابی معیط کے . کاری جلداول مسک

ایمان کوبوشیده رکھتے تھے۔

# ابوجهل كاقت

ابوجبل اسلام کا اورسلان کا بہت بڑا دشن تھاجس کے بعض واقعات پہلے گرد ھیے ہیں۔ یخص بھی بڑی ذکت کے ساتھ غزوہ بدر ہیں ماراکیا اور یہ ہی وہ شخص ہے جو بڑے طمطراق کے ساتھ مکہ ہے آیا تھا اور رشنے والوں کو بجراہ لایا تھا اور حباس سے والبس بہونے کے لئے کہاگیا تواس نے کہا والبی نہیں ہوں گے ، اس طرح تو عرب میں ہما ری بدنا می ہوجائے گی ، اسے انصاب کے دولو کو ل نے میدان برمین تسل کر دیا۔ سارا طمطراق و هرا رہ گیا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ برر مین تسل کر دیا۔ سارا طمطراق و هرا رہ گیا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے دیا ورا بین طرف انتھا، اجا نک کیا دیکھا ہوں کے میں جنگ مدر کے موقع پر صف کے اندر کھڑا تھا، اجا نک کیا دیکھا ہوں کے میں طرف ایک نوعمر لول کا

الهسيرت ابن بشام كه المبالة والنهاية وميع الخارى

یوجود سبے ، انھیں دیکھ کرمجھے کیوزیادہ خوشی نہوئی اور سمجھاکہ تھے رکسی کا فر<u>نے</u> ئملہ کر دیا تو یہ د ونوں مجھے بچاسکیں گے ۔ ان میں سے ایک نے مجھے سے آہستہ سے كماكة جيامان يه تو تبايئے كه الوحب كون ہے ؟ ميں في كها اے بھائى كے بيتے! تماس كاكياكروك ؟ حواب دياكس ف الترس يعب دياس كوس اس د كيرلون كا تواسفت ل کردوں گایااس کے مارے کی کوٹشش میں خود ہی مرحاؤں گا۔ اس کے بعد دوسے اور کے نے بھی اس طرح کی بات کہی، اجا نک محصالوجیل نظرآ کیا۔ مشان دونو سے کہا دیکھیووہ ابوجہ ل ہے، میری بات س کر دونوں لوکے سٹ کرہ کی طرح اس کی طرف طرص اوراینی تلواروں سے سرجم ارکزیا۔ بہ دونوں ارا کے عفرار نامی عورت کے مٹے تھے (ایک نام معاذاور دوسے کامعوذ تھا) روایات مدرث م معادین عمروی حموح کا نام می آباہے ۔ شتراح حدیث نے روایات میں توفیق دینے کے لیے وفایا ہے کئیں ہے کہ تینوں افراد نے اس برحملہ کرکے متل کی ہوا متل کی مدتک توان ما صبراد وں نے سہنچا دیا تھالیک<sup>ا</sup> بھی تک اس کی پوری جا ن مہیں کلی تھی رسول انتقالی آ الميدولم في فرما ياك بي كوكي تفس حوالوجهل كي خبرلات آب كا فرمان سن كرمشهور حالى عبدالله بن مسعود رمنی الترفعا عنه الوحبيل كونلاشس كرتے موستے اس سے اور س ی ڈاڈسی کر کرفرہا یاکہ الوجیل ہے ( دیکھ تیراکیاانجام موا ) کہنے لیکا اس سے زیادہ کیا ہے کہ ایک آدمی اس کی قوم نے ختم کردیا اور اس نے بیری کہا کہ کاش مجھے کوئی ایسانس فتس كرتا جوكاست كارنه موتا (جونكه اسے انصاري لاكوں فے قتل كيا مقاح كسان كا کام کرتے تھے اس نئے اس نے ایسی ات کہی اوراس برفسوس طاہر کما کر محصے او تحی تحفیبت کے انفوقت ل بوناچاہئے تھا ، حان حارمی ہے میربھی کبرونخوت امنگلی ہے مت کیری کائیں حال ہوتا ہے اس کے بعد حضریت عبداللہ من سعود رمنی اللہ تعالیٰ عنه نے اس کا سرتن سے حداکر دیا جو ذراسی جان باقی تھی وہ مین ختم ہوگئی ۔حصرت عمداللتہ بن سعود رضی الله تعالی عنداس کا سرا کے آنصنرت ملی الله علیه ولم کی فدمت میں حاضر جوگئے۔ (صميح خارى متابين ومقدف ومشده)

#### مقتولين سا تحصرت لى الدُّرت العليدم كاخطا.

بدر کی حنگ شروع مهونے سے پہلے رسول اسٹرمسلے انٹرعکیہ ولم نے پہلے ہی مبتا دیا تفاكة من مكرين مكريس فلاتفض مقتول بوكرفلال حكم كرسك كااورفلال تخصفلان عِگرُك این جوخبردی فی کے مطابق یہ لوگ مقتول موے اور برایک بنی اسی جگه مقتول مرورگرا، بھران مقتولین میں سے جو قرامیشس کے بڑے فرے سوار مح رسول الترصل الشرملية ولم كے حكم سے بدر ك كر الموں ميس ايك بدرين كرم من وال منظ كئے اس كے بعدآب سے مدرميں مزمد جين دن قيم فرمايا - تيسرے دن آب اس كنوس كے ياس تف ريف الم كئے جس ير مث ركن كى نعشوں كو الاتعا اور ایک ایک کا نام کے کرفرمایا اے فلاں بن فلاں ،اے فلاں بن فلاں کیا جمعیں اسے اس بات کی آز زوسے کہتم الشرکی اوراس کے رسول کی اطاعت کر لیتے (اورالشر کے عذاہے نے جاتے ہمنے تواپنے رہے وعدہ کوحی یالیا ،سوکیاتم نے بھی اس عد کوی یا یا جمعارے رب نے تم سے و مدہ فرمایا تھا ؟ حضرت عمرض التارتحالی عنه بمی بمراہ تنے ، انفوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آب ان جمول سے کیا کلام کرد ہے ہیں جن ہیں روح نہیں ہے آھیے فرمایا قسماس ذات کی حب کے قیعنے میں میری ان ہے میں جو کھیان سے کہد رہا ہوں تم ان سے زیادہ سیننے ولمدلے نہیں ہو (مینی جیسے تم ب باتیس سے مووہ می سے ایس رہے ہیں) راوی صدیث قادہ (تابعی) جنہوں سفے حضت إنس ب مالك رضى التُرتِينَا عنه سے بير واقعهٰ قل كيا اضوں نے فرما يا كہ العراقة نے آں صنرت ملی اللہ علیہ ولم کی بات سنانے کے لئے مشرکس کوزندہ فرا دیا تھا تاکہ ان کی مزید تذاسیال و توبیخ بروا وروه محبرای کیمبی این بی حرکتوں سے یہ عذاب ہو رباید اور تاکه انعین حسرت اور ندامت سبور (بخاری ما <u>۵۱۱</u>) تڪميل:

غزوهٔ بدر کا واقعة تنصيل كے ساتھ گذمت اوراق ميں سان كرديا گيا ، لعض اور

کا تذکرہ رہ گیا جوذیل میں ذکر کئے ملتے ہیں : (۱) ہدرکے دن جوم سلمان شہد مہوستے ان میں جیم

(۱) بدر کے دن جوم ال شہیر مروت ان میں چھ مہام میں سے اور اگھ

انصادمیں سے تھے۔

(۲) فتح یا بی کے بعد رسول النظم النظم کید ولم نے تین دن بدر میں قیام فرایا اور پہلے سے حضت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رمنی اللہ تعالی منہا کو نتحیا بی کی خوش خبری دینے کے لئے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن تغیر باین فرایا کہ مہیں ایسے وقت میں فتح یا بی کی خبر بہنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی صاحبزادی (دقید رمنی اللہ تعالی عنہا) کے دفن سے فاصل مورب تھے ۔ بیر حضرت ما حتمان رمنی اللہ تعلی اللہ عنہا اللہ تعمیر اللہ عنہ اللہ علیہ ان کو مرحین کی تیمار دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی ورائے اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی ورائے اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی ورائے اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی ورائے اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی ویا تعالی اللہ ما دادی کے لئے مدرنہ منورہ میں تیمور ویا تعالی ویا تھا۔

(۳) خزوۃ برری ایک یہ واقع بہن آیا کہ صفرت قنادہ بن نعمان کی آنکھلنے سے نکل کوان کے رخسار برآ بڑی لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ دیں، آنحسفرت ملی اللہ علیہ ولم سے مومن کیا گیا، تو آپ نے فرایا مت کاٹ بھرآ بدنے ان کو کاکرانے دست مبادک ہے آنکھ ملے میں دکھ کر دبا دیا تو آن کی یہ آنکھ میں طرح لگ کی افد

اس كى روشنى دوسى آنكىسى زياده اتبى بوكى.

۱۲) بعض در گرمی ابنے کے ساتھ می ایسا واقع بہیں آیا۔ تیراً کرلیگا توان کی نکھ جاتی رہی ، رسول انڈم ملی انڈم کیے ولم نے اُن کی اَنکھ مراب اِلعاب مبادک ڈال دیا، وہ بالکل درست مرکزی کی

ده) جوصرات بدي شركب بوت تع، الترتعالي ف ان كوفرى ففنيات عطافهائي مصرت جابرين الشرتعالي عنه سے روايت ب كورسول الترصلي الدمليه وسلم في ارشاد فراياكد دوزخ مي برگزالياشنص داخل بوگاجو بديس يا عديبيس

اله الدرد والوسك فيمع بخارى (كالطيفاري) ادر البراية والنهايد كم احمت ك جلت -

عامز بردا بو - قال فی المنهایة ملاحه تفرد به اجد و هوی این اسلم .

(۲) صحیح بخاری مشاه ج امی سے کہ حارثہ (بن سراقہ بغزوہ بردیں شہید بوگئے تھے ۔ اُن کی والدہ نبی اکرم صلی الشرعلیة ولم کی خدمت میں آئیں اورانہوں نے عرض کیا کہ یا دسول الله ! حارثہ سے جو جھے خاص تعاق مہ آپ کو معلوم ہے سواگردہ برقائر دوسری کوئی جنت میں چلاکیا تو میں صبر کرتی بول اور تواب کی امید کھتی بول اوراگر دوسری کوئی بات ہے (بینی دوز خ میں جلاگیا) تو آپ بچھیں کے میں کیا کرتی بول وراگر دوسری کوئی بات ہے (بینی دوز خ میں جلاگیا) تو آپ بے میں فرایا افسوس کی بات ہے ، تم کیا کہ کردوں گی۔ (کمانی روایہ) آپ نے جواب میں فرایا افسوس کی بات ہے ، تم کیا کہ رہی ہو۔ وہ کوئی ایک جنت تھوڑ ابی ہے ، وہ بہت سی جنت میں بیں اور تیرا بیٹ فردوس اسے بینی اور تیرا بیٹ فردوس اسے بینی اور تیرا بیٹ

مافظابی کیر آلبایہ والنہایہ ماتا ج میں لکھتے ہیں کہ یہ ماریڈ محرکہ سے دور تھے اور گڑائی کرنے والوں سے دور تھے ، حوض سے یا بی پی رہے تھے کہ اچا نکسہ ایک نیر آیا جو آئی کی وت کاسیب بن گیا ۔ حب اسٹی کو اتنا بڑا درم ملا کہ فردکس میں داخل کردیا گیا (جوجنت کاسیسے بلند درجہہے) نوجن لوگوں نے قتال میں صقد لیا میں مسلیل درجہ ہے ، نوجن لوگوں نے قتال میں صقد لیا میں مسلیل میں میں مسلیل میں مسلیل میں مسلیل میں مسلیل میں مسلیل میں مسلیل میں میں مسلیل مسلیل میں میں مسلیل میں

دشمن سے مقابلہ کیا اُن کے درجات کا کیا عالم بڑگا۔

() جی طرح مہاجرین اورانصار میں سے غزوہ بررمی شرکی ہونے والوں کو بڑی فضیدت ملی اسی طرح سے جوفرشتے اس غزوہ میں شر میں ہوئے سے دوسے فرشتوں بران کو بھی نفسیدت دی گئی ہے ۔ صبیح بخاری میں ہے کہ مضرت جبریل علیا ہسلا کا تخفیت مسر ور عالم میں الڈ علیق کمی خدمت میں حاصر ہوئے اور دریافت کیا کا ہل بردکو آپ مضرات کس درمہ میں شار فریاتے ہیں آپ نے فرایا ہاں سے بزدیک وہ افضل السلمین میں سے ہیں ، حضرت جبر سیل علیا ہسلمین میں سے ہیں ، حضرت جبر سیل علیا ہسلمین میں سے ہیں ، درمی سرکی ا

ے صمیح بخاری ص > ۵۹ سی ۲ سکھ صمیح بخاری ص ۵۹۹ سی ۲

جب مسلما نوں اور کا فروں میں جنگ ہوتو سبت سے امور بیش آتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتاہے کہ ایک سے رای دوسرے فراق کے افراد کو گرفتار کرلتیاہے، ان گرفتارشده گان کو قیدی کهاما آیاہے ۔ اگر کا فرمسلمانوں کی قیدی آجاتی تو امیرالموسنین کوان کے بارے میں کن اتوں کا اخت یادہے؟

سورة الانفالي قيديول كوقت كرف اور فديرليرقتل كرف كاحكمها ادر سورہ محدیں احسان کرکے حیوڑ دینا اور فدیسے کرحیوڑ دینا دونوں مذکور ہی تھیر فدیہ لینے کے دومطلب ہیں ایک یہ کرائے قب داوں کو حیرا نے کے لئے ان کے تنبدیوں کو جمور دیا جائے۔ دوسراید کا فرقیدیوں کو مال کے کر جمور دیا جائے اورایک صوزت یہ ہے کاتفیں ذمی بناکر رکھ لیا جائے اور ایک صورت یہ ہے کرانھیں فلام

فقهار حنیمیس سے صاحب هدایه لکھتے بس کامیار تومنین کواختا سے، حاب توكا فرقيديون كوتسل كردك اورجام توانعين ذقى بناكر دارالاسلام مي ركه ك. الب يمشركين مي جوابل عرب بهول اورحوم تدبيول ان كو ذ في يناكرنهبن كعاماسكما اب دہی یہ بات کرآیا مسلمان قیدہوں کو تھٹرلنے کے لئے بطورمبادلہ کے کافرقد ہ كوهيور ديامائة وحضرت الم الوحنيف رثمة التعليه فياس كومائز قرارنهس دباء اورحضرات صماحبين اورحضرت امام شافعي كن فرمايا كماسياكرنا ورست ب. اور کا فرقیدیوں کو مال لیکر حیوارینا جا تزہے یا نہیں ،اس کے بارے میں صفیہ کامشہو قول بہ ہے کہ مائز نہیں ہے۔

العبته الم محدّ فسيركبرين لكهاب كالرمسلمانون كومال كى ماجت موتوايسا بمى كركية مي اور بالكل مى بطواحسان كحيوط دينائذ قيديون كامباد لهواويه مال 'یا جائے اور نہ ذخی سنایا جائے . حصرت امام الوحث بیفر<sup>د</sup> کے نز دیک یہ **جا**ئز نہیں ۔

حصرت اما) شا فعي اس كوي جائز كيتي بي -

#### بدركے قيدلول سے فديدلينا اوراس برعتا بازل ہونا

بہنے ذکر موجکہ ہے کہ غزوہ بر میں سنت ترکا فرادے گئے اور شرکافروں کو قید کرکے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب یہ وال بیدا ہواکدان قیدیوں کے ساتھ کیا معالمہ کیا مبائے مشورہ میں جب بات آئی توصرت ابو بحرصد این دفتی اللہ تعالی مذہ نے اپنی دلتے بیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا دسول اللہ! یہ آپ کی قوم کے افراد ہیں ، اور در شنتہ دار بھی ہیں ان کو زندہ در ہے دیجے ، امید دہ کاللہ رتفالی ان کو اسلام قبول کرنے کی تومیق عطا فرائے گا اوراس وقت ان سے فدید نے بیاجائے بینی ان کو اسلام جانوں کے بدلہ میں مال نے کران کو جبور دیاجائے ، اور صفرت عمرضی اللہ عذہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ان لوگوں نے آپ کو حبول لایا ، شہر مگلہ سے نکلنے برمجبور کیا ، اجازت کو جبول اللہ ان کو کرنے میں اور میں ، اور حضرت عبراللہ بن روائم نے عرض کیا کہا یہول اللہ کو کی آگ دیکھے جہاں خوب زیادہ فکر لیاں ہوں انہ میں اس میں داخل کرکے آگ سے جلا دیاجائے ۔ رسول اوٹر صلی اوٹر علی و اللہ علی در ان اوٹر صلی اوٹر عالی اوٹر عالی اوٹر عالی کی طون سے عاب نازل ابو بکر رضی اوٹر تعالی عنہ کی درائے کو اختیار فرمالیا۔ اس براوٹر تعالیٰ کی طون سے عاب نازل ابو بکر رضی اوٹر تعالیٰ عنہ کی درائے کو اختیار فرمالیا۔ اس براوٹر تعالیٰ کی طون سے عاب نازل بورا ، سورہ الا نفال میں فرمایا :

مَا كَانَ لِنَبِينَ أَنْ تَكُونَ لَذَا مَرًى بني كُمثان كالنّ نهي كران كياس

قيدى موجود مي جب تك كروه د من داهي عَرَضَ المُدَّنِّذَا لِيَّ وَاللَّهُ مِيْسُرِيْدُ ﴿ طُرِحِ فِن دِينِ دَكِرِكِ ، تَم دِينِا كاسابان مِلْيَجَ مقدرنه وحكام وتأتو وكوتم نفياب فَكُنُوا مِهِ مَنَا غَنِيمْتُ مُ حَلَلًا اس كيار عين تم كورُ اعذاب من جامًا ، و کھاؤاس میں ہے جوتہ ہیں تعلور غنیت کے مل گیا ملال یکنیزه مونے کی مالت میں،ادم اللهس ودرو بعشك التر مخشة والامرائع

حَتَّى يُتُخِنَ فِ الْأَهُونُ تُرُّيْدُونَ الْاخِيرَةَ وَاللَّهُ عَنْ نُوحَكُ يُحْكَ يُحْرَدُهُ مِهِ وراداتُ وَرَحْمِ المِاللِّهِ وراللُّورِيِّ لَوْلَا كِنْكُ مِنَ اللَّهِ سَبَوْلَكِ تَكُورُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الرَّاللَّهُ كَالوَشَّة يبل سے فِيْمَا أَخَذُ تُمْعَدُاكُ عَظَيْمُهُ طَ يَبِيًّا مُنْ وَانَّتَقُوا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرُ رَجِينَةُ ٥

حضرت عمرومنی الندتعالی عند نے فرمایا کہ اسکلے دن جب میں حاضر ہوا تھا توہول الند صلی الشه علیہ ولم اورا لو مکر استے ہوئے رورے تھے۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول الشرا مجھے بتائیے کرآپ اورآپ کے ساتھ کیوں رورہے ہیں ؟ مجھے رونے کا سبب معملوم موصاتے تومیں می دونے لگوں اوراگر رونا نہ آئے تورونے کی صورت ہی بناکراہے کی موافقت کرلوں آپ نے ارشاد فرمایاکر میں اس وجے سے رورما ہوں کوف رہ لینے کی لوگوں نے جورائے دی تھی اُس رائے کے اختیاد کرنے ہم مجھے اس قریب درزي وسعداب آيا بوامعلوم بورباب - (معالم التنزيل)

مذكوره قنيديون كومال لے كرهور في كا جوفيصل كرايا كيا تما الله تعالى كوب بات ناسيد ندتمي، اس كي عتاب ناذل فرمايا مجرعذاب كوروك ميا اوراس ال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی ۔ اول توبہ فرمایا کہ بینی کی شان کے لائق نہیں ہے کاس کے پاس قیدی ہوں اور انھیں جھوڑ دیاجائے ملک خونریزی کرنی چاہتے تاككمارى شوكت بالكل توف جلت اورسلما نون يرحمله آور يوفى كسكت ان ميس یاتی ندرہے جن حضرات نے مال لینے کی دلئے دی تی اُن کے سلمنے ایک مسلمت تو یہ تھی کرامدسے یہ لوگ مسلمان موجائیں گے اور دوسسری صلحت بیتمی کاس قت

داملہ دیا۔ اس کے بعدیمی فلبرد سے کا اور ایٹ مکت واللہ اس نے تم کو کافروں پر فلبر دیا۔ اس کے بعدیمی فلبرد سے کا اور اپنی مکت کے موافق جب چلہ کا تہیں مالا مال فرمائے گا۔ اس وقت ذراسی دیر محسوس کرکے جو فدید لینے برا ترائے نیاد بنایا

اس وقت کی ل ندر نے کی وج سے ان برعذاب ندم گا توعذاب آجا آ ، چونکو واضح طور پر فدید لینے کی مما نعت بیان نہیں ہوئی نئی اس لیے مذاب دوک دیا گیا۔ مماحب دوح المعانی نے اس قول کو بھی حضرت ابن عباس کی طرف هنسوب کیا ہے ، میمرا کیا قول پیغل کیا ہے ، کو نکر اللہ توال کی طرف سے یہ بات مقرد اور متعدد ہے کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ ولم کی موجود گی میں عذاب نہیں آتے گا ، اس لیے عذاب نہیں کیا ، اور ایک قول پیغل کیا ہے کہ اللہ توالی کی المنظر سے اپنے دسول اللہ عکی دابن یہ اعلان ہو جا تھا کہ جولوگ بدر میں متر کی ہوئے تھے ان کی مغرب کردی گئی (اور دیا تے اعلان ہو جا تھا کہ جولوگ بدر میں شرکے ہوئے تھے ان کی مغرب کردی گئی (اور دیا تے دیے والے تھی بدر می صحب ابر نظر سے کا اس لئے عذاب نہیں آیا ۔ دیے والے تھی بدر می صحب ابر نظر سے کا اس لئے عذاب نہیں آیا ۔

اس کے بعد قرمایا ، فکائوا مینا فینٹ فرمالاندین (سوکھاؤ اس میں سے جہرہ بن طوئے عندیسے مندیسے مندیسے مندیسے مندیسے جو ان کو تھے وال کی ملال پاکیزہ ہونے کی حالت میں ، بدر کے قید ایوں سے فدیسکے جو ان کو تھے والے دیا گیا تھا اس برحماب توہوالیکن اللہ توالی شان نے اپنی مہر بابی سے اس مال کو صلال اور طبیب قرار دے کر کھلنے کی امبادت مرحمت فرمادی اور ساتھ ہی بیمبی فرمایا وَالْقُوّاللّٰهُ ( اللّٰہ سے وَ وَ ) اللّٰہ کا حکام کی خلاف ورزی سے احتراز کرو اِن اللّٰہ عَنْور کی بلاشہ اللّٰہ زخشنے والا ہے ، اس نے تمہادے گناہ موان ورائے والے کے دور اللہ ہے ، اس نے تمہادے گناہ موان ورائے ورخم فرمانے واللہ ہے ) جو کھی تم نے کافروں سے لیا اس کے بارے موان اور تمہادے لئے حلال قراد دیا .

مغترابن كثير صلال ج من الكهام : فعند ذلك اخذوامن الاسارى المنداء حسن كامطلب به من كالمال ليف كي في من المنال المنظم المنال المن

اورمالم التنزليمي يون كماسيك :

حب بہنی آیت نازل ہوتی تو کھربطور فدید مال لے بیکے تھے اس سے برہزکتے رہے دیں ال کے بیان آیت نازل ہوتی تو اس مال کواستعال کرنیا، ہوسکتا ہو کہرلوگوں سے جب آیت فکا کو اور ما تی لوگوں سے بعدیں نیا گیا ہو۔ اور اقرب بھی کے کھرلوگوں سے بعدی نیا گیا ہو۔ اور اقرب بھی کے

كيونكسبك بإس أس وقت اموال موجود نهيس تھے۔

# سب فيدبول كراته برابرى كامعامله

بدر کے قیدلیوں ہیں رسول انٹر ملک و لم کے داماد الوالعاص بن الربیجاد السب کے بچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ آپ نے محاب سے اجازت لے کرا اوالعاص کو ف دیر سیے بغیر چوڑ دیاا وران سے فرایا کہ تم مکر معظر بہنچ کرز میں کو بھیج دیا درمید آپ نے جب بجرت فرائی تی قووہ وہ یا اسمعفرت ملی انٹر ملید و تم کی سے بڑی بھی تھیں آپ نے جب بجرت فرائی تی قووہ وہ یا دہ گئی تھیں۔ اس لئے ان سے فرایا کر ذریب کو جیج دینا ، انہوں نے وعدہ بوراکیا اور حصرت ذریب وضی اللہ عنول کرایا ۔ حصرت ذریب وضی اللہ عنول کرایا ۔ حصرت ذریب وضی اللہ عنول کرایا ۔ کما ذکر الحافظ ابن جوف الاصابة فی حون العین .

حضرت عباس مشکرین کے نشکریں آئے تھے اور پیس اوقی سونا نے کر بیٹے آکہ
اپٹے ساتھیوں کو کھلاتے بلاتے رہیں ( ایک وقیہ جالیس دریم کا ہزتاتھا) اسان کے
باس ہیں اور قیے رہ گئے تھے۔ وہ ہیں اورقے صحابہ نے ان سے مقام برریں لے لیے تھے
جب قریر کے لائے گئے اوران سے سوال ہو اکد فدیہ دو توانہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں اوقیے
نے لیے جی انہیں کو میری جان کے فدیہ میں لگالیں، آنحضرت سرود عالم می انتخلیہ
وسلم نے فرما یا کہ جو جزتم ہم اورے مقابلہ میں خرج کرنے کے لئے کے کرآئے تھے وہ تہا کہ
مساب میں نہیں لگ سے تی عباس نے یوں می کہا کہ یارہوں اللہ میں توسلان تھا
مساب میں نہیں لگ سے تی عباس نے یوں می کہا کہ یارہوں اللہ میں توسلان تھا
اس کا بدار دے دے گا۔ ہمارے نز دیک بظاہرتم مقابلہ کرنے کے لئے حباک میں
اس کا بدار دے دے گا۔ ہمارے نز دیک بظاہرتم مقابلہ کرنے کے لئے حباک میں
مارٹ اور مقیہ کے لئی ابن جان کا بھی فدیہ دو اور لینے دونوں بھیجوں نوفل بن
مارٹ اور مقیہ کے اس مال میں جبور ڈنا جا ہتے ہو کہ زندگی ہمر قرایش سے ہمیک
مادٹ اور مقیہ مے اس مال میں جبور ڈنا جا ہتے ہو کہ زندگی ہمر قرایش سے ہمیک
مادگا کہ وں، میرے یاس اتنا مال نہیں ہے واس قدر قدیہ دے سکوں آب نے
مادگا کہ وں، میرے یاس اتنا مال نہیں ہے واس قدر قدیہ دے سکوں آب نے

فرمایا وه مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری ہوی ام الفضل نے ملکر دفن کیا ہے۔ تم میالی ہوی سے کہا تھا کہ اگرسی اس خرس مقتول ہوگیا تو یہ مال ہے بیٹوں ہوائنگر بفضل اور قتم کے کا آئے گا۔ عباس نے کہا الندی ہم یارسول الدراس بات کا علم میرے اورام الفضل کے علاوہ اورسی کونہیں ہے ، آپ کوکس نے بتایا ؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے دب تعالیٰ شان نے بتایا۔ اس برعباس کہنے لگے کویں گواہی ویتا ہو کو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ سے بھروہ ان کہ وہ جو بیس اوقیہ سیدان جنگ میں مجھ سے لے لیا گیا ہے وہ سے فرمایا نہیں ، وہ حساب میں لگالیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں ، عطافہ ایسے نے لیا گیا ہے وہ سے رفدرے حساب میں لگالیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں ، عطافہ ایسے ۔ لہٰ ذاعباس نے اپنا فدیر سی دیا اور اپنے دونون تعیموں کا مجی اور اپنے علیف عطافہ یا ہے۔ لہٰ ذاعباس نے اپنا فدیر سی دیا اور اپنے دونون تعیموں کا مجی اور اپنے علیف کا مجمل ۔ (من معالم المت نزیل متاتا ہے ۲ وابن کہ نیو متاتا ہے ۲)

حضرت عباسس شے اپنااسلام توفدیہ کے دن می ظام کردیا تھا لیک ای وقت محمع غلہ گئے تھے ہومکم صغلہ فتح ہونے سے کچھ پہلے ہجرت کرکے رہنے منوّرہ لتشریف کے آئے تھے۔ ( کھافی الاصاب نہ حرف العسن)

معالم التنزل میں تکھاہے کہ ہرقب ہی کا فدیہ جاسب اوقیہ تھا اور ہراوقیہ جالیں درہم ہوتا تھا ، اس طرح سے ہرقبدی کا فدیہ واسود دہم ہوا ۔ اور دوح المعان میں تکھا ہے کہ ہرا کیا قدیہ واوقیہ تھا اور اس کے علاوہ اور جالیمن اقوال ہیں ، چونکھا بہ کے مشودے سے یہ طرح گیا تھا کہ فدیہ کے کر حجوظ دیا جائے اور جو ال ان سے لے لیا گیا اس میں حارکا بھی حصر ہوگیا ۔ اس لئے رسول التہ صلی التہ علیہ ولم نے اس میں ہوگیا ۔ اس لئے رسول التہ صلی التہ علیہ ولم نے اس میں ہوگیا ۔ اس لئے رسول التہ صلی فدید لیا اور اپنے دو چیا زاد بھا تیوں کا فدیہ ہی جیاسے وصول فرایا ۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ میں مسلمان تھا فراد یہ دو اردی کی دعایت ہیں تہریک کرلیا گیا ) تو اس کے جواب میں آپ نے صاف طور پر فراد یا کہ دلوں کا حال التہ حائی ہم تو ظاہر بر قانون نا فذکر نے والے ہیں تم کا نی کے ساتھ اولے فراد کی والوں ہیں شامل ہوکر آئے تھے ، قب دی ہوگئے ہم تو فدیہ ہے کہا ہی

چوٹری کے لہٰذا اُن سے فدیہ لیا۔ صحیح بخاری مدیرہ ج ہیں ہے کانصاری سے بعض صحابہ نے عرض کیا یا دسول اللہ اِآپ اجازت دیجے کہ ہم عباس کی جان کا بدا چھوٹر دیں آپ نے فرایا نہیں ایک دہم بھی دحیوٹر و ۔ اور اپنے دایا دا بوالدیا صحاب کا ابرائی کا جو فدیہ چھوڑا وہ بھی صفرات سے اجازت نے کرچھوڑا تھا۔ یہ قانون میں مساوات کا نام تولیتے ہیں کی جب میں مساوات کا نام تولیتے ہیں کی جب ایک مساوات کا نام تولیتے ہیں کی جب اور اپنی جان اور اپنے لوگ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ قانون فیروں کے لئے ہوتا کہ اور اپنی جان اور اپنے لوگ سے بالا تر ہوتے ہیں ، یہ سلام کے طریقے سے خلاف ہے۔ خلاف ہے

#### معلومات صنرور بيتعلقه عزوه بدر

قرآن مجید میں غزو ہ بدر کا جو تذکرہ فرایا ہے اس کا بیان آیات کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا گیا ہے۔ البتہ بدر کے قید اول کے بارے میں جو کچوم حالم کیا گیا اس کا ذکر یا تی ہے ۔ وہ دو رکوع کے بعد آر ہاہے ان شار الدو سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے :

گئیں جن کا حدیث اور میرت کی کتا بول میں ذکر ہے ، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے :

ا ۔ سترہ درمنان سلے مرمی غزوۃ بدر ہوا۔

۲ مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تقی جن میں مہاجرین کی تعداد ۲ یقی اور باقی اضا میں سے تھے ، اوس میں سے مجی اور خزرج میں سے بی البدایة والنہایة طلسلا تج میں حضرت ابن عباس دمنی الناز تعالی عنہماسے اسی طرح نفت ل کیا ہے ۔

۳- قریشِ مکر جوبدرس بہنچ نفے اُن کی تعداد ۹۰۰ سے کے کر ۱۰۰۰ تک کے درمیان تھی ۔ ایک نول یہ بہنچ نفے اُن کی تعداد من من من ایک نول یہ بہار ۵۰۰ آ دمی تھے اور بین صرات نے فرایا کو ایک بہار سے میں زیاد ہ تھے ۔

م - جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول الله صلی الله ملیدو لم فے بتا دیا تھا کہ مشرکین میں سے فلاں فلائ فس میہاں قت ل ہو کر گرے گا ، میرابیا ہی ہوا۔

۵ - اس موقعہ رسترمت کسی معتول ہوئے اور شرافراد قید کر لئے گئے جن کی شکیں بانده کرمدمنرمنوره لے جاماگیا.

٢ - مقتول مونے والوں بس ابوجہ نامی تھا جومشرین ملّہ کو آما دہ کرکے لایا تھا اور سن فخرکرتے ہوئے بڑی بڑی اتیں کہتھیں، اسانصارے دولوگوں نے قتل کرتے یا تھوڑی می رئن با فی ره گئی تھی وہ حضرت بن سوکڈ کے سرکاٹ دینے سنچتم ہوگئی. اس کاکٹا ہوا سرلیکر حضرت بن عود دسول المعلى الترملي في خدمت من حاضر بوق ، آيني الحريث فرمايا -انهيئ تتولين ملَّ مية بن خلعت مي تها - به وستحض تصابو مضرت بلال كواسلام قبول كرفير مادا يمياكرتا تعابحضرت بلال رضى التترتعالى عنف اسموقعه مرانصادكوا واز دی اورکہاکہ یہ کفرکا سرخنہ بے کرنہ نکل جلئے ۔ جنانچہ حضرات انصادے اس کو گھیرلیا

اورت ل كرديا .

> - جوشرين بدر مق ل موسة تعان كي فشون كودي الك كنوتي وال دياكا . البتة اميه بن خلف كى لاش معيول كني حب أسه زره سن كالف لكة تواس كے كوسنت ك منكوب مركع ، للذلا ومن حيور دياكما اورادير سيمني اور تيمرد ال دي كية . ار - حبب ان لوگوں كوكنو تم وال ديا تورسول الله صلى الله ولم ان كے باس تشریف نے گئے اوراک کے ای کے اوراک کے ایک ایک ایک اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرلیتے ہم نے تواسے حق یا یا جو ہمار ہے دہنے سم سے وعدہ فرایا تھا كياتم ذي وه وعده حق بالياجو تمهار الصارات تناتما وصرت عرشة عرض كيايا رسول الندا آب ایسے اجسام سے کلام فرما رہے ہیں جن ہیں روح منہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری مان ہے جو ہات میں کہا ، امامول ان سے بڑھ کرتم ذیادہ سننے والے نہیں ہو۔ (العن جیسے تمس رہے ہوا ہے وہ عی سن ہے ہی) حصرت منا وہ تاہی نے فرایا کہ الشرف ان کوزندہ فرما دیا تھا تاکہ آپ کی بات ان کو سنائے اوران کوحسرت اور ندامت ہو۔



رسول الدرسلی الدعلت لم در منوره تشراب الد توانسادی مجبت وعقیدت بر بروزوشسی مونی کین ساتھ بی منافقول سے اور بیودای سے واسط برا دھرتوان لوگوں نے آپ کو ادرآپ کے صحابہ کو اذریت بہتا کے میں کوئی کئی نہمیں کی حتی کہ دونوں جامتوں نے آپ کوشہید کرنے کا پروگرام بھی بنایا اور مکہ والوں نے بھی بیچیا نہ جوڑ اُجنگ کرنے کے لئے بار بار جامتیں بناکر آئے غروہ اُمد اور غروہ ادر غروہ الاحزاب بل مکہ کے ملا اور توفوہ احد میں بیجود درینہ کا بی خوا متعلی میں عرف ہوں اور غروہ احد میں بیجود درینہ کا بی خوا متعلی منافقوں کی وجہ سے بیت آیا ، غروہ احراب اور غروہ احد میں بیجود درینہ کا بی خوا متعلی منافقوں کی وجہ سے بیت آیا ، غروہ احراب اور غروہ احد میں بیجود درین کا بی متعل متعل میں بری مصید ہوں اور متعل میں ماری تحسیل اور میادی تحسیل اور میادی کا سلسلہ بروع منافقوں کی طرف سے جوایدا سرسانی اور بے ایمانی اور میادی کا سلسلہ بروع میں موادہ سیدیت بنار ما۔

منافقین، الفعادکے دونوں قبیوں اوی دخندج بی سے می تھے اور ہیودیو ہیں سے می تھے اور ہیودیو ہیں سے می تھے جن کے نام سیرت ابن هشام میں مکھے جی ۔ آنحضرت لی التر علیہ و لم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اوی وخزرج کے دونوں قبیلے سلمان ہوگئے تھے، ان میں سے اس میں اور صفرت ابن اُم ممکنوم رمنی اور تحال عنہا کی تعلیم و تدریب سے جن الم میں یا دکر لی تھیں .

منافقین نے ایک جال جلی اوراپنے خیال میں مڑی ہوت یاری کی تاکہ

دونوں ہا تقول میں ایڈو رہیں مسلمانوں سے بمبی فائدہ اٹھاتے رہیں اور
ان توگوں سے بمبی جنہوں نے اسلام قبول ہیں کیا۔ اپنے خیال میں تو انہوں
نے بڑی ہوشیاری کی جال بیلیکن بری طرح سے ذکیل ہوئے اور بجرابیا وت
کیا کہ چنوں میں اور تعالی علیہ و کم نے ان توگوں کو نام لے لے کراپنی سجر سے نکال یا
پہلے میہود کا تعارف کرایا جا گا بھرمنا فقین کی حکمیں اور شرازیں تسیطہ تحریق
نصماری کا تعارف کرایا جائے گا بھرمنا فقین کی حکمیں اور شرازیس تسیطہ تحریق
لائے جائیں گئی او نا اوالے تھا۔

لائی جائی گی انتا را الله رقال . مدینه منوره میں تو نعمادی نہیں رہتے تھے لکن چونکہ دہ مجی اہل کتاب تھے اور تجران سے آگراسلام کو دل سے جا مانتے ہوئے مجی قبول ذکیا اور مبابہت مجی راہ فرار اخت یار کی ،اس لئے بچود یوں کے تذکرہ کے بعد نصار ٹی کا مذکرہ مجی آئدہ اوراق میں کر دیا گیا ہے ۔



### بنی اسیدائیل کا تعارف

حضرت ابراميم على السلام كاوطن اوراولاد ملى نبينا وعلى السلام كاوطن اوراولاد

کا اصل وطن با بن کاعلاقہ تھا ، جہال نمرود بادشاہ تھا ، و ہاں بُت برست ہے۔
تھے ۔ صنت ابراہیم علیال الام کے والہ بھی بُت برست تھے۔ آپنے ان لوگوں
کوحی کی بینے کی اور توحید کی دھوت دی اور اس سلسامی بہت کلیفیں اٹھائیں۔
ان کی بوری توم وشمن ہوگی ، یہاں تک کہ ان کوآگ میں ڈالاگیا۔ ان کے واقعا محکر مگر مگر قرآن میں مذکور ہیں۔ اُن کی بیوی کا نام سارہ تھا جوان کے چاکی لوگی تھی اور ایک بیوی کا نام سارہ تھا جوان کے چاکی لوگی تھی اور ایک بیوی کا نام سارہ تھا جوان کے چاکی لوگی تھی اور ایک بیوی کا نام ای جواب اس محرت سارہ سے حضرت ہا جواب ہی جہاب میں اور حضرت ہا جواب میں جہاب میں مدین میں جہاب میں میں تھے جواس وقت گور میں نھے ۔ مک معظم کو بالکل ابتداء آباد میں مدین تھے جواس وقت گور میں نھے ۔ مک معظم کو بالکل ابتداء آباد میں دونوں ماں بیلے تھے جمارت اسٹی اور حضرت اسٹیل علیہاالسلام کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیالسلام کے بوش کے تھے جن کے نام البراہ والنہا یہ کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیالسلام کے بوشک تھے جن کے نام البراہ والنہا یہ کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیالسلام کے بوشک تھے جن کے نام البراہ والنہا یہ میں تھے ہیں ۔

حصرت المحقى عليه للم محفر فرز خصرت بعقوب عليالسلام تحد، حن كا لعتب المرائيس تها وان كى اولا دكو بنى اسرائيل كهاجا آلها و اوراُن كے نشر زند حضرت يوسعن عليالسلام كو بھائيول نے كنوي ميں ڈال ديا تھا ، حس كا قعته سورة يوسعن مي مذكور سبے و

حسرت بینقوب ملیال ام کے بڑے بیٹے کا نام یہوداتھا ، اسی وجہ سے بنیے کا نام یہوداتھا ، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہود ی مجمی کہا جا تا ہے ۔ قرآن مجیدی یہ کلمان لوگوں کے لئے کئی جگا استعال ہواہے ، سورة بقرہ میں لفظ «هودًا » مجمی آیا ہے ۔ یہ لفظ

عربی ہے هاد بهودي اخود ہے جاتوب كرنے كے معنى سے اور هائل اللہ اللہ فاعل كى جمع ہے ۔

معض ملا رئے فرمایا ہے کریونکان لوگوں نے بھیرے کی عبادت کی تمی ، بيمرتوب كربي تمي اس كئة ان كوهود كهاجان ليكا - بيربعدي وه معاصت كا عَلَمُ بعِنِي نَامِ بن كَيا - إيك قول بيمبي ہے كه هَا وَمُبعَى تَحْفُو دَہے اوراسي سے ھائد مشتق ہے جو تھو دکھ میں ہے اور اس کی جمع صور کے حضرت بعقوب علياك لام كے بارہ بيٹے تھے جو سى اسرائيل مصريين المضرين المسلام كے زمانہ افتدادي مم میں حاکررمنے لگے تھے حصرت پوسٹ علال ام کی وفات ہوگئ تب می به لوگ محربی می رہتے رہے لیشتہا کیشت و ماں رہنے سے ان کی سل می بہت زباده مروکنی اور ماره بھائیوں کی اولا دجو مارہ قبیلوں می مقسم تھی محبوعی سیتیت سے ان کی تعداد تھے لاکھ تک بہتے گئی تھی۔ ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا، جو فلسطين كاعلاقه ب حضرت الراميم اليات لام اليال الى وطن (مابل) حوركر اور بجرت فرماكراس علاقه بن آباد موكئة تصے حصرت اسمال علالب لام كالاد مكم معظمة من آبادرس اور شرصتي رسي اورحضرت مخي علالسلام كينس اولاً كنعان ىمى تعير صربين آبا د سوگئ جوحضرت معقوب عليه السلام كى اولا دير شتمل تمي حب حضرت بوسعت علىالسلاكى وفات بهوكئ توان لوگوں كا اقتدار مس كحير حقته بھى

چونکہ اوگ مصر کے اصل باست ندین تھے، امبنی قوم کے افراد تھے
اس نے مصری قوم (قبط) کے افرادان لوگوں سے بڑی بڑی بیگاری لیتے تھے
اوران کو بُری طرح غلام بناد کھا تھا۔ صدیہ ہے کاان کے لڑکوں کو ذبح کردیتے
تھے اور بدان کے سامنے عاج بِمصن تھے ، ان کے سامنے چوں ہم نہیں کرسکتے تھے
علای کی اسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کی قوم کی نہیں ملتی .

حضرت موسى عليلسلام كى بعثت أوردعوت الشرص شاندنے

بن الراسل میں سے حضرت موسی علیال الم کو بیدافرمایا، جنہوں نے اس زمانہ کے خطالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تحالیٰ برامیان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی ۔ حضرت موسی علیال الم نے اس سے رہی کہاکہ بنی اسرائیل کو ہما دیسے ساتھ بھیجہ سے ۔ نہ اُس نے دعوت تی کوقبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجہ پر راضی ہوا اور اس نے اعسلان کیا کہ افتار تی کو ان کے ساتھ بھیج پر راضی ہوا اور اس نے اعسلان کیا کہ انسانہ کی کھی انسانہ کیا کہا کہ کہا گھی الدی کو ان سے ساتھ بھیج بر راضی ہوا اور اس نے اعسلان کیا کہا انسانہ کی دعود ہوں ۔

ہوئے اور سمندر تک بیخ گئے جب سی ہوکران کے نتکلے کا فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنے لٹ کرنے کران کے بیچے لگا اور سمندر ہو بہنچ گیا جھٹرت ہوسی علیالسلام نے اپنا عصامبادک سمندر بریا ہی گیا اور اس ہیں راستے بن گئے ، ابنا عصامبادک سمندر بریا داخی سے سمندر مجھ کے ۔ ابن کو دیکھ کر فرعون نے اور بنی اسرائیل کے قبیلے إبن راستوں سے بار ہوگئے ۔ ابن کو دیکھ کر فرعون نے سمندر میں ڈالدیا جب فرعون اور اس کا لٹ کر بچ سمند میں آگیا تو الدیا حال شاند نے سمندر کو ملا دیا ، فرعون کا لٹ کر تو ڈو وب گیا اور عزت میں آگیا تو الدیا خات کر تو اسرائیل کو لیک سمندر بار ہوگئے ۔ فرعون جاس موسی علائے سمندر بار ہوگئے ۔ فرعون جاس عظیم صاد تہ ہیں عرق ہوا کا تھی کہ الدیا کہ الذہ کی آؤ الدو آئی .

مصر سے کل کرمالیہ سال دوطن بہنچے اسکا اسرائیل سمندر مارتو ہوگئے مصر سے کل کرمالیہ سال دوطن بہنچے ا

لبسيس ۽ اپنے ہی علاقہ میں جانا تھا اوروہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا ، آخرو ہیں سے ان کے باپ دادے مصریں آئےتھے اور جند دن میں اونٹوں پر بوراسغر تطع کرلیا تھا لیکن یہ جلے تو ان کو اپنے وطن پہنچنے میں جالیہ سال لگ کئے حضرت میں کا السلام کوستاتے رہے میدانِ نتیہ میں جا لیس سال سے گرداں چرتے رہ (صبح کوجہاں سے چلتے تھے شا) کو وہیں پہنچ جلتے تھے احداث موسی علالسلا) کو تور سے شریعت ملی وہ طور ہما او پر تورست شریعت لینے گئے تو جیجے ان لوگوں نے . بجولے کی پر تش شریع کر کی جھنرت ہوئی علال اسلام سے کہا کہ ہم تو تہہاری بات جب ما نیں گے جب ہم الشریعالی کو آسنسامنے دیچے لیس ان کی عذا کے لئے الشریعالی کی طون سے مُن اور سلولی ملتا تھا ہوئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہم ایک کھانے برم بنہ ہیں کرسکتے ، ہم کوسنری ، بیاز ، کھراو فو جا ہے جب توریت شریعت لئے کہ ہم ایک کھانے برم بنہ ہیں کرسکتے ، ہم کوسنری ، بیاز ، کھراو فو جا ہے جب توریت شریعت لئے کہ ہم ایک کھانے برم بنہ ہیں کہ ایک کھانے برم بنہ ہیں کے دہم ایک اسلام تشریعت ان کی طرف کو انہوں نے واقعات ان کی دہم میں مواقعات ہوگئی۔ ان کی وفات کے داخری کے ساتھ اور خطا و ان کی مواقی میں داخلہ نفسیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ خرا میں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی مواقی میں مواقعات مواقعات میں مواقعات مواقعات میں مواقعات مواقعات میں مواقعات میں مواقعات مواقعا

بہودی مریب میں کو ایک کے بارے میں تورفین نے مکھاہے کوان کے وطن سیت لمقدس کو تب بہت المقدس کو تب بہت نے منہدم کرلیا اور وہاں کے رہنے والوں کو صلا وطن کردیا اور بنی اسرائیل (یہود) میں سے بڑی مقدار میں لوگوں کو قید کرلیا توان میں سے ایک جاعت نے تجازی طرف رُخ کیا ، ان میں بعض وادی القری میں اور بعض تیمار اور بعبض مریبنہ منورہ میں آکر مقیم مو گئے۔ یہاں پہلے سے کچولوگ بنی جرمم کے اور کھے بعت یا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے کھجورہ ل کے باغ

ر کار کھے تھے اورکھیٹیاں کرتے تھے ، بیبودی ان کے ساتھ تھیر گئے اور کھل کراہے

204

کے بھر یہ بڑھتے دہیں اور بنی جرہم اور عمااند کم بہوتے دہیں یہاں تک کو ان کے بہو د بول نے در بنی منورہ بوری طرح ان کے سلط بہر و بول نے مدینہ منورہ بوری طرح ان کے سلط میں آگیا ، اس کی عمارتیں اور ایک مذبت میں آگیا ، اس کی عمارتیں اور ایک مذبت منورہ میں تھیم دیے ۔ تک جس کا علم النہ ہی کو ہے اس حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں تھیم دیے ۔

( متوح البلدان للبلاذري ماسير)

بعض مؤرضین نے یہ بھی کھاہے کہ یہودی ملمار توریت شریف ایس ول اللہ صلی الشرعلیہ ولم کی صفات بڑھتے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں تجوری ہوں گی اور وہ دو میتے ہیں ناز مینوں کے درمیان ہوگا لہذا وہ شا) سے آئے ادراس صفت کے شہر کی تلاشس میں نکلے تاکاسی ہم میں حاکر رہی اور جو نے والے نبی برامیان لا میں اوران کا اتباع کری حب مدینہ منورہ آئے ، وہاں تھوری دکھیں ، تو وہ ہجھ گئے کہ میں وہ شہر ہے جس کی تلاشس میں ہم نکلے ہیں اور عیر وہیں رہنے گئے ۔

(عمدة الاشارقي مرينة المختارمان وعجم الباراللحوى ملاج ٥)

اوس خزرج کامرینی اگر آباد ہونا ہے۔ اس کائر آنا نام پٹر سب ہے۔

رسول الدُّ صلی الدُّ علیہ و لم کے ہجرت فرمانے کے بعد اُس کا نام مدینۃ الرسول، طابہ اور طعیبہ معروف ہوگا۔ اور المدینہ ،نیز المدینۃ المنورہ کے نام کی نیادہ شہر ہوگئی یہ بہودیوں کے مدینہ منورہ ہیں آ کر لیسنے کے سالہ اسال کے بعد ہیں کے دوقیبیا اند علیہ دوقیبیا اوس اور فرزری بھی مدینہ منورہ آگر آباد ہوگئے تھے حراب خضرت می الدُّعلیہ وسلم ہجرت فرماکو تربینہ منورہ بین ہیں بڑے قبیلے بہودیوں کے بعنی موجود تھے ، بین قریط ، بنی قبیقاع ۔ اور دوقیبیا ہیں ہے آگر آباد ہونے والوں کے موجود تھے ، بینی اوس اور فرزرج ، بہی دونوں قبیلے ہیں جو بور میں انصار بنے۔ موجود تھے ، بینی اوس اور فرزرج میں لڑائیال یہ دونوں قبیلے بڑت پرست موجود کے مبیلوں اور اوس و فرزرج میں لڑائیال یہ دونوں قبیلے بڑت پرست

تھے، آلیس اس مجی ان کی اوائیاں ہوتی تھیں اور میود اوں سے بھی جگ ہوتی رمہی تھی۔ اس میں جگ ہوتی رمہی تھی۔ یہودی ابل کتاب تھے اور ابل مسمجے حاتے تھے۔ حب میں کال ونوں قبیل میں اور میں کارے تھے کہ ایک شبی مبعوث مور نے اللے تھی اور اللہ میں مبعوث مور نے اللہ ان کی اوائی ہوتی تھی تو کہ اکر نے اور ان کے ساتھی بن کرتم ہا را ناکس کھودی گے۔ کھودی گے۔

ا وی وخررج کا اسلام قبول کرنا مرورعالم میلی انترعلیو کم نے اوس اور خزرج کے چندافراد براپنی دموت بیش کی توبید لوگ پس میں کہنے نگے کہ یہ تو وی نبی مسلوم ہوتے ہیں جن کی شفہ رہیا وری کی خبر یہ ودی دیا کہتے ہیں اور ہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نبی آخرالزمال تشعریف لائیں کے توہم ان سے سا قدم ل کر

مهمین دیے ہی دی، مرحوں مصری میں موہ اس المان ہوگئے اور مدین منورہ آکانہوں نے تبول کرلینا میاہئے۔ جانچہ بیر حصرات سلمان ہوگئے اور مدینہ منورہ آکانہوں نے

اسلام کی بلیغ منروع کردی اور انصار کے دونوں مبلوں میں اسلام مسل گیا۔ مسلام کی بلیغ منروع کردی اور انصار کے دونوں مبلوں میں اسلام مسل گیا۔

يبوديون كاحق قبول كرف سا نكارا ورعنا ديراصرار

میں بیدا ہوئے ، جالیس الم شرای ہوگئ توالٹر تعالیٰ نے آپ کو نہوت سے
سر دفار: فرمایا آپ بہلے جوا نبیار کام تھے دہ ابنائی قوموں کی طرف مجوت ہوئے تھے
آپ کی بعثت عام ہے سارے انسانوں اور سادے جنات کے لئے ہے ، اور
آپ رسول النقائین ہیں ۔ تمام مشرکین اور تمام بیہود دنصادی کو اسلام کی
دعوت دینا اور تی کتب لیغ کرنا آپ کے فرائفن میں سے تھا۔ آپ نے تمام
اقوام کو اسلام کی دعوت دی اور داضح طور پر تبادیا کہ اے لوگو! میں انٹر تعالیٰ

کی طرف سے تمہاری طرف میجا گیا ہوں ۔ توحید کی دعوت سن کرمشرکس توآیے دشمن ہوہی گئے، میہود یوں نے بھی تشمنی پر کمر باندھ لی اور نصاری ہی حق سے منحرف ہوگئے ، ان دونوں جاعتوں میں سے تھوڑے ہی افراد نے اسلام قبول لبا، علامات اورآپ کی صفات اور توریت وانجیل کی تصریحات جانتے ہوئے قبول نہیں کرتے تھے ۔ سپودیوں نے توست ہی زیادہ جمود اورعناد دعداوت پر کمر ما ندھی اوراسلام اور پینمبارسلام ملی الٹیمکیے و کم کے دیشمن بن گئے اور آج تک ہیں، خود مجی اسلام کومٹانے کی کوششش میں لگے رہتے ہیں اور نصاری کوجی الم وتمنى رأبهارت بن اوركوب عقيده ركهت بن كرمبار السواكوني بي جنت بی د اخل د برگا سکی به کوستستین تیم بھی جاری بی کدکوئی قوم اسلام قبول نکرلے . وہ سمجھتے ہی کہ نصاری اور مہندواور مدھ سے جنت میں جانے والے تونہیں ہیں کسی السلام کی تتمنی میں اس سے خوش ہیں کہ وہ مسلمان ہ ہوں ۔ نەصرف بە كەخوداس لام قبول نہيں كرتے اور دوسروں كوقبول كرنے میں دیتے ملکان کی خوامش رہتی ہے ک<sup>وسل</sup>مان مبی اسلام کوھیوردی (العیاد ہائٹر) قرآن مجيدي جگه مگال كتاب خطاب فرماياب، الهي دين كالم قبول کرنے کی دعوت دی ہے اوران کی گمراہی اور حق سے نخرات اور ان کی بُری حركتول كاتذكره فرمايا ہے . سوره مائده ميں ارست و فرمايا:

سُبَيْنُ لَكُمُ عَلَى طَنُرَةِ مِنْ الْبِيانِ كُرَامً عمان مان بيان كرامً الرُّبُسُل أَنْ تَقُولُوْا مَاحِكَاءَكَا اليه وقت من كرر ولول كاسلسام وقون تقا تاكتم يەنەكىخ لگوكە بمارىياس كونى بىشىر اورندرنهي آيا ، سوتمبادے باس سنيراور نذيراً حيكلب الدالتار تعالى مرحيز برقدرت

نَا هَلَ الْكِتْ فَدْ حَامَكُوْرَسُولُنا الالله تمهاري إس عادايرول مِنْ اَبِشِيْرِ قَالَا لَذِيْرٌ عَمَدُ حَاءَ كُمْ بَيْنَارُ وَنَذِنْرُ عَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ ١٩١٥)

سورة البقره مِن فرمايا: وَ قَالُوا قُلُوْبُنَا غُلُمْتُ بَلْلَعَنَا مُلْكَ

ايمان لائيں گے۔

اورانبول نے کہاکہ ہمارے دلوں پرغلاف الله بكُفُرهم فَقَلِيلاً ما يُومِنُونَ ٥٠٠٠ من بكدان كَافرك وجر الكوالشاخ

ملعون قراد ديدياموميت كمائيان لاتيبي

يبودى اسلام كوقبول نهي كرته تصاور خاتم النبيين لل التدعلية ولم رايمان نہیں لاتے تنے ،آب کی سخائی کی علامات اور جزات دیکھ کرمجی مخرت تنے اور اس قرابی کوایے گئے کال اور ہا حدث فخر مجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان النے والے نہیں ہیں ہارے داول برغلاف حرصے موقے ہیں کسی کی بات ہارے دلوں براثر نہیں رسکتی اورائے دین کے علاوہ ہم کوئی دوسرادین قبول نہیں كركة التُدتَّعَالَى شِانه في النَّي ترديد فرائى كريه بأت كوسنة اورسجة بن أور حق مانة بس سكن حق سان كوتنقرب - المدتعلظ فان كوملعون قرار دید بلہ، احنت اور معید کارس گرفتاری، دلول بربردے اور مانات کونس کفری میشکار اور نعنت کے سبب ایمان سے محروم ہے سورہ نساء میں فرمایا : بَنْ طَنَعَ اللَّهُ عَلِيْهَا بِكُفْرِهِمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا برمبر اردی عرض یہ ہے ککفرس ان کی بخت می لعنت اور میشکار اور دلوں رِ مَهُرالك جانے كسيسے بوس يروه فوكردي بن. قبعه مالله. يه حوفرما يا كرمبهت كم يمان لاتين اس كامطلب به ب كالشرتعال براورآ خرت برایمان لاتے ہیں جوحضرت موسی علیال لام کی شریعت ہیں بھی تعالین تما انبیار کرام علیهم اسلام پرامیان لانے کا جوحکم دیا گیا تھا جن م حکر محدرسول الشمل الترعكية لم كى ذات كراى عبى جاس معنكر بوكة ـ ايك نبى كى مكذب عبى كفرے تفور اساليان آخرت مي كامنہيں دے كا بعض مفسرت نے فَقَلِيْلاً مَنَا يُومُ بِنُوْنَ ٥ كايمُ عَيْ بِي سِبَايا ہے كه ان بي سے بہت كم لوگ ہوں گے جو

## مزىدەت-رمايا:

وَلَمَّاجُادَهُ مُ كِنَّكُ مِنْ عِنْدِ وَلَمَّا مُعَهُ مُونَ وَلَمَا مُعَهُ مُونَ عِنْدِ اللهِ مُصَدِق يَمامَعَهُ مُونَ وَلَمَامَعَهُ مُونَ مَا اللهِ مُن قَبِلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى اللهِ مُن قَبِلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَن الله

اورجب اُن کے باس اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جوان کے باس ہے اور مال یہ تھاکاس سے
جوان کے باس ہے اور مال یہ تھاکا اس سے
پہلے وہ کا فروں کے مقابلہ یں فتح یا بی طلب
کرتے تھے ہیں جب وہ چزان کے باس گئی ہی
کو بچیان ہیا تواس کے منکر ہوگئے بسواللہ کی
لعنت کا فروں پر، بڑی چزہ وہ جب کا فہتا
کر کے اپنی جانوں کو فرید لیا یہ کے فرکری اس
چیز کے ساتھ حواللہ نے امادا صدکرت ہے کے
اس بات برکا انتدائی فسل سے اپنے بناؤں ہی
سے جس پر جانے اندان فولئے ہسووہ لوگ خونب
سے جس پر جانے تا اور کا فروں کے لئے مذاہب
کے سنتی ہوئے اور کا فروں کے لئے مذاہب
کے سنتی ہوئے اور کا فروں کے لئے مذاہب
کے سنتی ہوئے اور کا فروں کے لئے مذاہب

مزىدىفرمايا :

وَإِذَا قِينَ لَهُ مُ أَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِنُ سِما آأَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِنُ سِما آأَنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَحْفُرُونَ بِمَا وَمَ آءَهُ وَ عَلَيْنَا وَ يَحْفُرُونَ بِمَا وَمَ آءَهُ وَ هَمُ وَلَا يَمْ اللهُ مُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

اور حب ان سے کہا جاتہ ہے کاس برایان لاؤ جو الشر تعالیٰ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں کرہم اس برایان لاتے ہیں جو آبارا گیاہم برہ اوراس کے علاوہ جو کھیے ہے وہ اس کے منکر مویتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اس کی تعدی کرنے والا جوال کے باس ہے، آفی ایسے سوتم کیوں افتار کے نبیوں کواس سے بہتے متل کرتے رہے مواگر تم مومن مور اور ملامت بر الْعِجْلَ مِنْ بَعَدُدِهِ وَأَنْتُ مُرُ مُولَى تَهَادَ بِالْمُ بِي دِلِينِ لِيُراكَ الْعِجْدِلَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَنْتُ مُرُ اللهِ الْعِيْدِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حالاً نكرتم ظالم تقے .

یہلے سان موجیکاہے کہ مدیمہ منورہ میں بہودی اس لئے آگرآباد م<u>و</u>ئے تھے ئرنبي آخرالزمان ملى الشرعكية ولم كى بعثت ہوگی تو ہم ان كا اشاع كري كے ، يہ لوگ ا بنے کوموصر مجھتے تھے اور ریفیال کرتے تھے کہم دین سماوی کے صامل ہیں ،اوس ا ورخزرج کے قبیلے بھی من سے آگر مدینہ منورہ بیں آیا دم و تے تھے ۔ یہ لوگ بت یرست منٹ رک تھے ، میہودلوں سے ان لوگوں کی جنگ مہوتی رہتی تھی اور پہود ان سے کہاکرتے تھے کئی آخرالزمان می اللہ علیہ وہم تشریف لائیں گےان کی تعبت کا زمانہ قربیہ آجیا ہے، ہم ان برائیان لاکراُن کے ساتھ موکرتم سے جہاد کریں گے ا دراس وقت تمہارا ناس کھو دیں گے اور قوم عاد کی طرح تمہارات س عام کرننگے بلك بعض روایات بی ہے كربہودى بر وعاكيا كرتے تھے كداے الشراس نبي کی بعثت فرماجس کے مبدوث ہونے کا ہماری کتا ہے ہی ذکرہے تاکہ ہم کسس کے ساتھ مل کُرعرب کے مشہر کوں کو قتل کریں ۔ یہ لوگ نبی آخرالزمال حضرت محدر سول التنصلي التعليه ولم كي نعت اورصفنت جانة تفيح حوتوريت تشرلع في میں مذکورتمی آنحضرص لی التعلیم آلیم کی بعثت ہوگئی اورآک مدینہ منورہ میں بھی تشته لین لے آئے اور میرو دیوں نے آئی کو اُن علامات اورصفات کے ذریعیہ بہچان میں لیاجواُن کے علم میں تھیں کہ فیے اقعی نبی آخرالزمال ہیں ، ہم جن کے نتظار میں تھے۔ انہوں نے آپ کے عجزات تھی دیکھے اورسب کھے دیکھتے ہوئے آپ كى نتوت اور رسالت ئے سنكر ہوگئے ۔ أن كواوس اور خررج كے عض افراد نے توجہ می لائی اورکہاکہ اے بہودیو اتم الشرسے ڈرو اوراب لام قبول کروتم ہی توکہاکرتے تھے کہنی آخرار مال تشریف لانے والے ہی تم ان کی صفات بھی بیان کرتے تھے اور ہم سے بوں کہتے تھے کہ ہم نبی آخرالز ماں برایمان لاکراوراُن کے

**141** 

ساقه مل کرتمهین خلوب اور تعهور کردی گے۔ لازااب تم حق کوتبول کردنی آخسہ الزبال پرائیان لاؤ اور سلمان ہوجاؤ۔ اس پرانہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہم حس کے استظاد میں تھے وہ توہم ہی ہیں سے ہوگا ، عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جانبے بہجائتے ہوئے منکر ہوگئے اور یہ حسدان کو کھا گیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا۔ اس آیت میں اُن کے اسی النکار اور حق سے نخراف کرنے کا مذکرہ ہے اور اخیر میں یہ خراف کرنے کا مذکرہ ہے اور اخیر میں یہ خراف کرنے کا مذکرہ ہے اور اخیر میں یہ خراف کرنے کا مذکرہ ہے اور اخیر میں یہ خراف کرنے کا مذکرہ ہیں است کی مانے میں ہوگئی اس کے مانے سے منکر ہیں۔ (من ابن کشیر صفائلہ جا)

ابل کتاب کی ایک جاعت نے اس بات کی خواہم کی کرے جاعت نے اس بات کی دو گراہ نہیں کرتے گراپنے ہی نفسوں کو اور وہ گراہ نہیں کرتے ہوالٹ کی گیات کے ساتھ، حالانگری افرار کرتے ہو الشرکی آیات کے ساتھ، حالانگری افرار کرتے ہو الشرکی آیات کے ساتھ، حالانگری ساتھ کیوں کو جبیاتے ہو حالانگری مائے کہوں کو جبیاتے ہو حالانگری مائے کردہ نے کرائیان لاؤ اس پرجونازل کیا ایک گردہ نے کرائیان لاؤ اس پرجونازل کیا ہوجاؤ دن کے آخر جصدی، امید ہے کرد لوگ موجاؤ دن کے آخر جصدی، امید ہے کرد لوگ مسلمانوں پر دن کے شروع حصدیں اور کرائیا ہو ہو ۔ اور افرار مت کرنا گراہے ہو جو آؤر دن کے آخر جصدی، امید ہے کرد لوگ مسلمنے جو تمہادے دین کا تما ہی ہو۔ آئی مائی ہو ۔ انہ فراد یکے کہ المائی ہو ۔ آئی ہو ۔ آئی کہ المائی ہو ۔ آئی کہ المائی ہو ۔ آئی ہو ۔ آئی کہ المائی ہو ۔ آئی ہو

سورة آل عمران مين سيرمايا: وَدَّتُ طُلَّا بِفَةٌ مِنْ اَمْلِ المُعِيثُ لَوْ يُعنِ الْوُنكُمُ وَمَا يُعنِب كُوْنَ إِلاَّ اَنْفُهُمْ مُدَّمَ وَمَسَا يَشْعُرُونَ ٥ لَيا هُلِ الْكِتْب مَ تَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَ نُتُمْ تُشْهَدُونَ ٥ يَاهُلَ الْكِتْبِ مَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكُلْمُونَ لْحَقَّ وَانْنَتُهُ تَعُلَمُونَ ٥ وَعَسَّالَتْ طَآبِعَةٌ مُيِّنُ اَهِلِ الْكِينِ أَمِسْنُوْا بِالَّذِينَ أُنْزِلَ عَلِى الَّذِينَ أَمَنُوا وَخِهَ النَّهَادِ وَاكْفُرُواْ أَخِرَهُ لَعَكَّهُ مُرَّا أَخِرَهُ لَعَكَّهُ مُرَّا يَرْجِعُوٰنَ٥ وَلَا تُوْمِنُواۤ إِلاَّ لِمَنْ سَيِّعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْمُدَّى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتِكُ آحَدُ مِنْ لَ مَنَا أَوْ يَبْ تُمُ الْوُيُعَاجُوْكُمُ

عِنْدَ رَيِحَكُمْ مَتُلُ اِتَّ الْفَصَدُ لَ يَحْكُمُ مَتُلُ اِتَّ الْفَصَدُ لَ يَحْدُونِنِهِ اللهِ يُؤْمِنِيهِ مِنْ يَخْدَاء وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيْمُ مَنْ يَخْدَاء مَنْ يَخْدَاء مَنْ يَخْدَاء وَاللهُ ذُو الفَصْلِ الْعَطِلِيْمِ مَنْ يَخْدَاء وَاللهُ ذُو الفَصْلِ الْعَطِلِيْمِ مَنْ يَخْدَاء وَاللهُ وُو الفَصْلِ الْعَطِلِيْمِ هِ

کسی دوسے کوالی جزمل رہے جو تمہیں دی گئی یا اس لئے کہ وہ تم پردلیل بی غالب بروجائیں کے تمہارے رہدکے ہاس آب فراد یجئے کہ بارت فیضل اللہ کے ہاتھ ہیں ہ وہ اُسے عطافرا آسے جسے چلہ اور اللہ واسع ہے خوب جانے والا ہے ۔ وہ فقوس فرا آسے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہ اور اللہ اللہ کے فعل والا ہے ۔

> > (HEARIN)

حُثْلُ مِيْآمِنْ الْكِيْبِ لِمَ تَكُفُرُوْنَ بِالْتِيالِيْهِ وَاللَّهُ شَيِهِتِ لَا

ادرجب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہی تو کہتے ہیں کہم ایمان لے آئے مالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفری کوئیر چلے گئے اور اختر تھالی خوب جلنے ہی ہی کو یہ پوشیڈر کھتے ہیں ، اور آپ ان می بست آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوار دو گرگرگناہ اور الکر کرتے ہیں ادر حرام کھلنے پر گرتے ہیں واقعی ان کے بیت اور حرام مال کھلنے سے یہ کا کا گہتے ہیں ، ان کومشائخ اور علمارگناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھلنے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا پر طرفہ ل کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا پر طرفہ ل کے بیت سے اور حرام مال کھلنے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا پر طرفہ ل کے بیت ہے ہے ہیں ہور ان میں ان کا پر طرفہ ل کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا پر طرفہ ل

آب فرا دیجے کا سے اہل کتاب تم کیوں ۔ انکادکرتے مجواللہ تعالے احکام کا حالانکہ

عَلَى مَا تَعَ مَا تُونَ ٥ قُلْ يَاكُلُ الْكِيْثِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَن تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ اَنْمَتُ هُ شَهُ دَاء مُ عُوفَها عِوَجًا بِنَا فِلِ عَمَّا تَعُ مَاللَّهُ بِنَا فِلِ عَمَّا تَعُ مَا ثَلُونَ ٥ دِ اَلْمُهِ اللهُ

سورة ما مرة من استنعون ومن الكذين هادف استنعون ومن الكذين هادف استنعون ومن الكذين هادف استنعون والمن الكيد بستنعون الكيد بستنعون الكيد بستنعون الكيد من الكيد من الكيد من الكيد من الكيد 
نيزسورة المائده بين ارشاد فرمايا: سَمُعُونَ لِلْكَدِبِ أَكُلُونَ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاخْلُمُ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاخْلُمُ بَدِينَهُ مُرَّ وَأَغْرِضَ عَنْهُ مُراام)

سورة البقره بين فرايا ، و أمِن أبي المناه عَكُمْ وَ لَا تَكُونُوْ آوَلَ لِمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُونُوْ آوَلَ كَا فَرُوا بِأَيْنِي كَا فِي بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْنِي كَا فَرِيبِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْنِي لَا تَشْتَرُوا بِأَيْنِي لَا تَشْتَرُوا بِأَيْنِي لَا تَشْتَرُوا بِأَيْنِي فَا الْمَعْنَا قَلِيْلِلَّا وَلَا تَلْبِسُوا الْمَحَقَّ فَا الْمَعْنَا فَلِي لَا تَلْبِسُوا الْمَحَقَّ فَا الْمَعْنَا فَلِي لَا تَلْبِسُوا الْمَحَقَّ فَا الْمَعْنَا فَلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤا الْمَحَقَّ فَا الْمَعْنَا فَلَا تَلْبِسُوا الْمَحَقَّ فَا الْمَعْنَا فَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤا الْمُحَقَّ فَا الْمُعْنَا فَلِي اللَّهِ الْمُؤا الْمُحَقِّ الْمُؤَا الْمُحَقِّ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤا الْمُحَقِّ اللَّهِ الْمُؤا الْمُحَقِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

التُدت الى كوتم ار بسر كامول كى اطلاع ب ، آپ و داد يج كذا الم ال كاب كيول برات اليت فعل كو براتم الله التي المات اليت فعل كو جوايا ال الم كالم الور بركتم الله بي المقال من المراق المول المراق من المواكن من المراق من الدائل من المراق المراق المراق المراق المراق من المراق المرا

اور سپوداوں سے جاسوی کرنے والے بی جیوٹ کہنے کے لئے اور دوسری جاعت کے جاسوں بی جو آپ کنہیں آئے ،کل تک کومٹا دیتے بی ان کی جگہ سے ، کہتے بی ان کی جگہ سے ، کہتے بی اگر تمہیں یہ صلے تو کے لواور نہ صلے تو بچو ،

وہ حبور البلغ كان كاكرسن والا كا حرام خورى كرف ولك بي الروه آپ ك پاس آئيں توآپ فيصل كرديں ياان سے اعراض كريں .

اور (اے بنی اسرائیل) تم اس کتاب بر ایمان لاؤ جوس نے نازل کے ہے جواس ک تفدیق کرنے والی ہے جو تمہارے بات تم سب سے پہلے النکا دکر نے دلے نابغ اوران ڈکی آیات کے ذریعہ تعولی ی قیمت بالسَّاطِ لِي وَتَكُمُّ وَاللَّحَتَّ مَال زَكرواور مجرى يدرواور حق كو وَ أَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ٥(١٣١٢١)

يه حيمياؤ حالانكهم حانتے ہو۔

بإطل كے ساتھ فلط ملط ندكرواورجي كو

مُصَدِّقًا لِبَا مَعَكُمْ مِن بِهِ تباديا كرق المعيد التُرتعالي كي كياب ب محدسلی الٹیوکیے ولم پر نازل ہوئی ہے تمہارسے لئے اس کی مخالفت کرنے اور اس برایمان نه لانے کی کوئی وجہنہیں ، یہ ترآن تو اس کتاب کی تصدیق کرتا ے جوالتہ تعالیٰ نے تمہارے رسول مین موٹی علالے الم مرا آاری تھی ۔ اگر یہ قرآن تمہاری کاب کے مخالف کھ بیان کرتا ، توتمہارے لئے اس سے الخراف كرف كوئى وحدميمى الترجل شائه كى سب كتابس آليس يمتعن بى بىيغىسب توحي دى دعوت دىتى بى ،عقائدىي كوتى اختلاف نېيى جن ير دين حق كى منيا دي ، فروع احكام مي جواختلات ہے وہ احوال حاضره

كياتم ياميكرت بوكرية تبادى باستالي أَفْتَطْ مَعُونَ أَنْ تُؤْمِنُوا لَكُمْ حالانكان يساكم فريق كاحال يتعاكدوه النزكاكلاً سنة تم مجروه لت تجيئے كے بعد وَقَدَكَانَ فَرِنْقُ مِّنْهُ مُرْتِيَّ مِنْهُ مُوْنَ كَلَامَ اللهِ شُمَّرُ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ اس می تحربی کرنیے تھے مالانکہ وہ جانتے تھے (كالترى كماب متحرات كرنابيت فراحرهم)

بعُندِ مَاعَقَكُونَ وَهُمُ مَعِلَمُونَ ٥ بعض المان اميدر کھتے تھے كہ بودي مسلمان ہوجائيں گے ،اس بر آيت بالانازل موتي -

اوربے شکب جن لوگوں کوکیا ہے گائی وہ مانتے بیں کربیان کے رب کی طرف حق ہے اوراللہ ان کاموں سے غافل نہیں تورہ کرتے ہی

نیز سوره نقره میں ارشادہے: وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْبِقُوا الْكِينَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّهِ مُرْوَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَانُونَ ٥ (١٣١)

نىز سورە لقرە مىں فرمايا :

## مزیدارشادے:

ٱلْذِينَ التَّينَا اللَّهُ مُوالْكِتْ يَعْ فُولْكَ حَمَا يَعُرِفُونَ اَبِنَا وَهُو وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُ مُ يَعْدُمُونَ ٥ (البقرة ١١١١) يَصِيات بي مالانكمان بي .

جن لوگوں کو ہم نے کتابی وہ رسول کو بیچا بي جيساكه وه اين بالون كويهجات بي بلاستران میں ایسے لوگ می جوی کو صرور

## ىغض اہل كتاب، كتاب اللّٰدي*ن تحري*فيث كرتة تقاور كبته تفكريه التدكي طرف سي

وَإِنَّ مِنْهُ مُلْفَرِيقًا تَكُونَ اور الماشبان مِن أيكروه السابع ٱلْمِينَتَهُ مُرْمِا لَكُتُبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَاهُوَمِنَ الْكِتْبُ هُوَمِنُ عِنُدادِلَهُ وَنَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمُ مُرْتَعُلُمُونَ ٥

این زبا بوں کومو*ڈ کرک*تاب بیان کرتاہے کاک تم اس کوکتاب ہے مجموحالانکہ وہ کتا ہے وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ وَمَا نَبِيسٍ وه كَيْتُ مِن كُروه التَّركِياتِ ے مالا کہ وہ الندکے اسے میں ہے ، اوروه الشريجوث بولتي من حالاتكوه

مانتے ہیں۔

یہ آیت میمودیوں کے بارے یں نازل ہوتی ، یہ لوگ توریت مشرایب میں تخربین اور تغییر کرتے تھے ، بیان کرتے ہوئے اس اندازے ذبان موڈ کر بات رجائے تفے کسنے والایہ سمجے لے کریہ جو کھے کہ ایسے میں یہ اللہ کی کناب میں سے ہے ۔ رسول الناصلی الناعلیولم کی صفات و توریت شراف میں یا تی تقیں ان کوبدل دیا اورآیت رحم کوچھیا لیا۔ تخریف کرتے ہوئے جوہات کہتے تھے اس کوالیسے انداز میں بیش کرتے تھے کہ سیننے والا یہ سمجھے کہ وہ الڈ کی طرف ہے ہے حالانکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی تھی ، اورایسانھی ہوتا تھا کصاف بی کرد ہے تھے کہ یا اللہ کی طرف سے ہے حالاتکہ وہ بات خود تراشیدہ ہوتی تھی۔ آنسینہ کو کا جومطلب اور عرض کیا گیا اس کالیں مثال ہے جیسے ایک تف سے مدعی نے کہا کہ توکعہ کی تسب کی اس نے زبان دبار کا بک کی تسب کی اور دوسے سننے والوں کا ذہن ہی نگیا، کی اور دوسے سننے والوں کا ذہن ہی نگیا، انہوں نے سم کھالی ، میر جب مجلس سے حدا ہوا تو اس کے متعلقیں نے کہا کہ تو نے جو تی تسم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک کی تسم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک مسم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک کی تسم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک

کا کے بعض علاقوں میں کبوتر مبد کرنے کے پنجرے کو کہتے ہیں کھر کی مکمانا

مجى جائزنہيں ہے۔

بایک مثال دین بی آئی می عرض کردی اس طرح کے اور بھی واقعات بیش آتے رہتے ہیں۔ صاحب الم التنزیل فرماتے ہیں کر دیلہ اقتی المانه عن کداسے ماخوذ ہے اور یہ غیر کے معنی ہیں ہے۔ مافظائی کثیر اس کا معنی بتا ہوئے تھے ہیں کہ بحر فون المحلم عن مواصعه و بید لون کلام الله و بزر یکونه عن المواد به لیوهموا للجھلة انه فی بات الله کذلا و بینسبونه الى الله و موکد بالله و معرف الله مانه و معرف الله مانه مواند میں انفیار الله مانه و محرک د دوا وافتروا فی ذلات کله .

حافظ بغوی اور حافظ ابن کتیر نے زبان موکر کر بیان کرنے کامعنی ہی ایا ہے کہ وہ انٹری کی سب یہ تحرافیت کرتے ہی بعنی اس کامطلب غلط بیاتے ہیں اور لوگوں کو یہ تحجائے ہیں کہ ہم نے الٹری کتاب کامطلب تمہارے المنے صعیع بیان کیا ہے وہ لوگ تحربیت کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کرانڈر اللہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور جان لوجھ کریے گناہ کرتے تھے۔

سورة بعت ويس فرمايا:

فَوَيْلَ لِللَّذِينَ يَعَفُّتُبُونَ الكِيْبِ بِأَيْدِيهِ مُرْتُعَ يَغُولُونَ هَا فَوَيْلٌ لَهُمُ مِنْعَ لَعُولُونَ هَا ذَامِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمنَا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَهُ مُعَمَّاكُتُبَتْ هَا ذَامِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمنَا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَهُ مُعْمَلًا لَتُنبَتْ

**247** 

ائيديني هُ وَوَيْنَ لَهُ مُرْمِنَا لَكُنْبُونَ دَابِرَةِ، ١٠) جُونَدَاسُدُى كَابِ كَامِلُمُ اللهُ اللهُ كَابِ كَابِ كَابِ كَالْمُ اللهُ ا

آیاتِ مذکورہ بالامیں اہل کتاب کو اور تھا انسانوں کو ہدایت پرآنے اور حق تبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے بہود اول کی ترکتیں اور تبراز میں بیان فرمانی ہیں جو ماتیں آیاتِ مذکورہ سے ستنبط ہوئی ہیں ان کو

وْ بِن مِن سِين كرلينا جائب ؛

اورتم اس کے سب سے پہلے انکارکر نے ولے نہ بو (جلنے ولے کوستے پہلے اقراری ہونا چاہتے دیا کہ حب اس کے پاس تی آجائے تو اس کامنکر ہوجائے اور اپنے بعدوالوں کو بھی ہدایت سے روکنے والابن جائے)

علا ان لوگوں کوسیدنا محدر سول اللہ میں اللہ علی کی بعثت کاعلم تھا ،
ابنی کتاب توریت شریعیت بیں آپ کا ذکر یا تے تھے ، جب آپ تشریف لاآ نے
الا اللہ کی کتاب کو بیچے ڈال یا گو یا کا نہیں بیتہ ہی نہیں بیہ لوگ کہتے تھے کہ جو کچہ ہم
پرنازل ہوا ہم اُسی برایمان لائے اس کے علاوہ جو بھی کچے ہے ہم اس برایمان بی
لائیں گے۔ یہ لوگ رسول اللہ ملی اللہ علیہ کے کم خدمت بی حاضر ہوتے تھے سیکن
ساتھ ہی یوں کہتے تھے کہ ہما دے دلوں برغلاف چیاھے ہوئے ہیں ہیں کسی برایمان
لانا نہیں ہے۔

ت اورانبوں نے ایک بیمخاری والاطریق نکالا تھاکا آبس می یوں کہتے تھے کومیج میں کومیان اورشام کوکا فرہوجانا تاکہ دوسے مسلما ن می تمہار

ساتھ كفرىر دائس آجايى .

یم به ودیوسنے بیطریق میں نکال رکھا تھاکدان بین کتاب بینی تورمیت مشربیت میں توریث کرنے کو اپنا فا مشغل بنار کھا تھا اور توریث شربیت کے خلات مسائل بتاکران کے علمار رقمیں وصول کیا کہتے تھے اور عوام کا یہ حال تھاکا نہو سے لینے عالموں اور درولیٹوں کو ارباب بنار کھا تھا یعنی انہوں سے انہیں خدائی اخت بیارات دے دکھے تھے اور تحلیل وتحریم کا مرتب دے دکھا تھا .

کی ایس مہنیادی ۔

یک بیہ لوگ جاہتے تھے کرمسلمانوں کوبھی کا فربنالیں بعنی اپنی مکاریوں سے اور جانبازیوں سے خطاب فرمایا

كمتم الترتعالي كراست سي كيون روكية بهوا ورشيرها راسستركيون تلاش كرت موحالانكاتم جانتي موكحق كباب اور باطل كراب م يهود يون مين گنه گاري افل لم وزياد تي اورحرام کها نه کاسلسار جاري تما ع الله الوك حق كو ما طل كرساته ملاتے تھے اور حق كو جھياتے تھے ، وسسرى قوموں کو بھی اسلام میں نہیں آنے دیتے تھے۔ منا ان میں جودروسیس سے ہوئے تھے اور حوعلی رہے انہیں گندگاری کے ا قوال سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔ يبودي مدينيه منوره بس رست تحليكن من اسلام قبول كرتے تھے اور من ۔ لام دشمنی میں کوئی کو تاہی کرتے تھے اور اپنے بارہ میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم الشرکے بیٹے ہیں اور اس کے اولیاء ہیں جیساکہ نصاری کامجی برعوی تها اور دولوں قوموں کا دعویٰ تھاکہ جو شخص ہادا دین قبول کرکے گا وہی بیدا ير يوگا- سورهٔ لقره بين فرمايا : وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا الْوَلْفَالِي تَهْتَدُوا اللهِ الدانبول في كماكم ودى يالصارى ہوجاؤتم ہلات یاجاؤگے ۔ ال كى تردىدكرتے بوئے فرمايا: قُلُ مَلْ مِلْلَةَ إِبْرُهِمِيْءُ حَنِيْفًا قَ آبِ فراد يحيَّ الكِامِ إَمِيم كَي ملت كا مَاكَانَ مِنَ الْمُتَرِّكِينَ ٥ (١٣٥) التَّاع كرو حَوْد يورى طرح حق ك طرفدار تقے اور شرکین سے نہتے۔ دونوں جاعتوں کی تردید فرمادی کتم حق پر کیے ہوسکتے موحبکہ مشرک ہو، توحب كوحفيور حيكه بو (يهودي حضرت عزير كوالتدتعالى كابييا مانت تصاور بضاري حضرت عليكي علايك لام كور بيع دونصاري يدمجي كبته تف كسمالله کے بیٹے ہیں اس کے اولیار ہیں لکین ساتھ ہی سیمی مانتے تھے کہ ہم جند دہن کے لئے دورخ میں چلے جائیں گے ۔ یہ لوگ رسول الشرسلی الشرعلیو المری رسات

کا اقرارنہس کرتے تھے ، تھرساتھ ہی یہ تھی کہتے تھے کہ دارآخرت التٰہ کے نز دیک صرف ہارے ہی گئے ہے ۔انسی جھونی امیدوں نے انہیں تیاہ کر ركها عقا. رسول التصالم علي ما مركب عن مدمت مين حاصر بهوت تص آسي سوالات کرتے تھے جواب مل جانے پر بھی کغر ہی پر ہے رہتے تھے ،منداور عناد کی جدکردی ۔ مانتے ہوئے کحق کامٹ کر ہونے سے دوزخ میں جائیں کے تھربھی کفرکونہیں چھوڑتے تھے۔ کھے میودلول نے آلیس می مشورہ کیا کہ الساکر و کہ سجے کے وقت المانون كے ساتھ ہوجاؤ اوران سے كهدوكه م مى تمہارى طرح مُومن ہي اورشا کوکا فر موحا و ممکن ہے تمہاری دیکھا دیمی دوسے لوگ بھی اسلام عصرابي اورسائهم بيمي كهاكتماسي راميان لاؤج تمهار دين كاتابع نهو ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا : قَلْ إِنَّ الْهُدَّى هُدَى الله آب فراديج كرب شك برايت اللهيك برایت ہے (حیففس الترکی ہدایت سے منہ مور سے اول مرسور کا اور عداب ليم كاستحق بوكا) مهود بوں کی بھی شرارت تھی کہ خدمت عالی میں آتھے تو سراعی ا كہتے تھے ،عربی میں اس لفظ كامعنى ہے كہارى طرف توج فرمليك سيكن عبرانی زبان میں یہ بدد عاکے معنی میں ہے ، یہ لوگ حاصر خدمت ہوکر اس لعظاكواستعال كرتے تھے تاكسنے والے يہ تجبي كريالوك يوں كبررسي ہیں کہ ہماری رعایت فرمائے اور اندر د ل میں بڑے عنی کی نیت گرتے تھے سوره نساوس فرمایا: لَيَّا بِٱلْسِنَتِهِ مُ وَطَعَنَا فِي الْهِ بِينِ ١٨١ يَ لُوَّ جِ دَاعِنَا كَبِيَّةٍ بِي رَانِ مُورُكر كيتے بى ان كامقصد دى ملعن كرناہے - ان كى د كھا ديھى بعض سلان بھی داعنا کہ آنحضرت ملی الدعلیہ ولم سے خطاب کر لیتے تھے ۔ حونکہ

اس سے یہودیوں کواس لفظ کے کہنے کی سندملی تھی اس لئے مسلمانوں کو اس لفظ کے کہنے کی سندملی تھی اس لئے مسلمانوں کو اس لفظ کے کہنے سے روک دیا گیا ، فرمایا :

سَلَيْتَهَا الْمَدْ فَيْنَ أَمَنْ وَالاَتَقُولُولَ السَامِ الدار المِنَادَكِهِ لِلدَّا الْمُعْلَدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللهِ المُعْلِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت سعد بہود اول کی زبان جانتے تھے انہوں نے محسول کر لیا کہ بہود ا داعنا کہتے ہیں اور آئیسس ہیں ہنتے ہیں اور یہ کلم شرارت سے کہتے ہیں لہذا انہوں نے یہود اوں سے کہا کہ آئندہ تم میں ہے سی نے بیلفظ بولا تو میں گردن ماردوں گا۔

یہودیوں کی گراہی اور گراہی پرجینے اور اسلام کی تشمنی ہیں درمروں کو جانے کا ایک قصہ اور سنو، اور وہ یہ ہے کہ جندیہ بودی سلانوں سے جنگ کرنے کے لئے مکر منظر ہمنی ، جنگ کرنے کے لئے مکر منظر ہمنی ، حنگ کرنے کے لئے مکر منظر ہمنی ، قرابیش می کرمشرک تھے انہوں نے اس میں کہا کہ مہودیوں میں علمار ہیں ، ان کے پاس پہلی کیا بوں کا علم ہے ان سے دریا فت کرو کہ تمہادادی (نزک والا) بہترہ ، جنانح پر ان والا) بہترہ ، جنانح پر ان لوگوں نے علمار میہود سے یہ بات بوجی ، علمار میہود نے جواب میں کہا کہ لوگوں نے علمار میہود سے یہ بات بوجی ، علمار میہود سے جواب میں کہا کہ بہرا دین محد کے دین ہے بہترہ اور می محد علیا سلام اور ساتھیوں کے بنسبت زیادہ مرابیت بر ہو۔ الشراکبر اونداور ہٹ دہری کیسی بُری باتہ ؟

سورة نسارمين فرمايا: الكفرنتر إلى الكذين أفرنوا انصينياً كاآب فان كود كيماجنهي كآب كا مِن الكثيب بُيوُمِينُون بِالْجِنْبِ الكِحصروياً كيا باطل ادريت يطان بإيان والطاّعُونية ويَقُولُون لِلكَذِينَ لاتح بي اور كافرون كي ارسي كهة كَذَرُواْ هَوَ لَا مَدُلَى مِنَ الدَّيْنَ بِي كريد لوگ ايمان والون كى بنسبت زیاده مدایت یافته مین میه وه لوگ میتن كرد ب توا معاطب تواس كے ليے

كونى مددگارز يائے گا-

توريت شرايف بس جوآ تخضرت صلى الترعلية ولم كي صفات مذكور بي وه رابر مبود توں میں منقول موتی آرہی تھیں اپنے آبار واحدادسے سنتے تھے اور آب كى بعثت كمنتظر تع ان مى جولوگ حق ليد مح انهول فيحق مول كيا اورآب برايمان لائے ،سكن وہ چند ہى افراد تھے ۔حضرت عبدالله بن سلام رضى الترصية جوبهود كے طب عالم تھے انہوں نے واقت طور براقرار كيا اور الاخوت وخطربيان كياكه لَعَدَ عُرَفْتُهُ حِيْنَ دَأْتَتُهُ (من في جب آب کو دیکھا تو دیکھتے ہی ہجان لیا) اور سھی کہاکس نے آپ کاجبرہ دىكىيىتى بىي يەسمجەلىياكە بىرچېرە جەورا ننهيس بهوسكتا . حبب صرت عبدالغدىن لام رسی الندتعالے عنداسکام لے آئے تو آنصرت کی الندعلیہ ولم نے ان کوریدہ کے تیکھے جھیادیا اور یہودیوں سے پوٹھا کئے بدالٹزین سلام کیہے آ دمی ہیں ؟ کہنے لگے کہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر باب کے بیٹے بن، آب نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں توان کے بارے میں کیا کہوگے؟ كهنے لكے كالسائجي نہيں ہوسكتا! آپ نے عبدالشرين سلام كوآوازدى وه اندرسے نکلے اور یہو دلیں براینامسلمان ہونا ظاہر کردیا ۔ وہی ہم ددی حج اس کی تعربیت کررہے تھے ان کے مسلمان ہونے کا اعلان سینتے ہی کہنے لگے هُوَشَرِّنَا وَ ابْنُ شَرِّنَا (وه مِم ميسبي مُرِا آدم ہاور مِم ميسب ہے ارک انسان کا بیٹاہے) حب انسان ہیں جبار رہے اور اپنے بارے ہیں یہ فیصلہ کرلے کہ تھے

المه مسيح بخارى ملاك ومشكوة المعابيج مداا

الم الم

دور خې ېې ښ جانا ہے تو بھرايمان اور عملي سالح كى اس كے بال كوئى حيثيت نېبىل رىبتى .

یہ لوگ اپنے کو حضرت موسی علیہ لسلام کا بیرو مباتے تھے اور توریت کا محافظ سمجھتے تھے ۔ حالانکہ توریت شریف کو صفائع کر چکے تھے ، اس میں سخریف کر کا کی فیصلے ہوئے تھے ۔ سامی علیات کر لی تھی ۔ اور حضرت موسی علیات لام کے دین کو بدل چکے تھے ۔ نیز حضرت عیلی علیالسلام کی نبوت اور رسالت کے منگر نفے حبکہ ان کی اللہ میں سے تھیں ،

تورست اور الخبيل مين رسول التاري الإيلام وكرمبارك

یهودونصاری دونون قومی نبی آخرالزمان الدرتمال علیه ولم کی آخرار مان الدرتمال علیه ولم کی آخرار مان الدرتمان الدر کی منتظر تقیی اورآب کی علامات اور نشانیان ان توگون می مروف و مشهور تقیین -

سورة الاعراف بي مسبيدنام *حدرس*ول التارصلي التارع لميه ولم كي صفات بيان كرية بهوئے ارشاد فرمايا:

الَّذِي يَجَدُونَ فَ مَكُنُونَ اعِنَدُهُمْ بَيْ أَيْ مَهُمْ بَي أَي مِلَى التَّرَعِلِيةِ وَلَم كوده لوك اپنے فِي التَّوْرُدِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ ( ، ٥١) إس تدريت اور المجيل بي الكها بوالي بي

کعب ارکابیان کیاوہ بیان کرتے تھے کہ ہم توریت میں یہ لکھا ہوا یاتے ہیں کہ محدالتہ کے رمانہ میں اسلام قبل کہ میں توریت میں یہ لکھا ہوا یاتے ہیں کہ محدالتہ کے رسول ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں ، نہ درست خوہیں نہ خت مزاج ہیں ، وہ باذاروں ہیں شور مجانے ولملے نہیں ہیں ۔ بُرائی کا بدار برائی سے نہیں دیتے فیکن معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں ان کی بیدائش مکہ ہیں ہوگ اوران کا مکت میں ہوگا ( ملک تما) اولین وہ کی جگہ طیبہ (مدینہ منورہ) ہے اوران کا مکت میں ہوگا ( ملک تما) اولین وہ

۔ رزمن ہوگی جہاں ان کے اصحاب کی حکومت ہوگی ) اوران کی امت کے لوگ خوب زیادہ حدسان کرنے والے ہوں گے یہ لوگ الٹہ تعالیٰ کی حمہ بیان کرس کے خوشحالی میں بھی اور حنی میں ہیں۔ وہ ہرمنزل میں اللہ کی *تعربعی*ن ارس کے اور ہرملبندی پرانٹری ٹرانی بیان کرس کے ۔ بیرلوگ آفتاب کی گرانی کریں گے ۔ جب نماز کا وقت ہوجائے گا نماز ا داکریں گے آدھی پینڈلیوں پر نہدند باندص کے . وہ وضوی اینے اطراف مین ہاتھ ماوں دھوئی کے .ان كامؤذن فضناء آسماني ميل ذان ديے كا اوران كى ايك صعت قتال مي اور ایک صعت نماز میں مرد گی ، دونو صعبی داخلاص اور عزبیت میں سرا برموں گی رات کوان (کے ذکر) کی آواز اسی ہوگی جسے تبدی تکھیوں کی منبعابط جوتى ہے، صاحب مشكوة نے يروايت بحوالمصابيح الت زنقل كى ہے۔ بحراکھاہے کہ دارمی نے بھی تفور ی سی تغیر کے ساتھ روایت کی ہے۔ صرت عطابن بسارتابسي في بيان فراياكي في مدان دين عمروب اس رمنی التُدعنه سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ توریت میں جورسول التُرسلی التُرعليہ وسلم کی صفت بیان کی گئے ہے وہ مجھے بتائیے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید ہی جوآب کی سغات بیان کگئ ہی ان میں سے بعض صفات توریت شریع ہیں مجی ہیں۔ معنی یہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بناکراورخوشخبری دینے والا اور ڈرلنے والا ادرانسین (بعنی عرب) کی حفاظت کرنے والابنا کر بھیجا، تومیرابندہ ہے، میں نے تیرانام متوکل رکھا جو درسنت خو اور بحنت مزاج نہیں ہے اور مازارو<sup>ل</sup> میں شور جیانے والانہیں اور جوبرائی کا بدلہ براتی ہے نہیں دیتا۔ لیکن معات کرتا ہے اور بخش دیتاہے اورالٹراہے نہیں اٹھاتے کا جب تک کاس کے ذرسیعے اوراس کے ذریعے ان کی اندحی آنکھوں کو کھول دسے گا اور بہرے کا نوں کو اور غلات حراه موئے قلوب كوكھول دے كا حضرت عرائش من حمرة كار سال

تعیج بخاری ہے شکوٰۃ المصابح ص<u>ااہ</u> میں نقل کیا ہے ہسنن دارمی صلاح امیں بھی بہضمون ہے۔ اس میں یوں ہے کہ حصرت عطام بن بسیار نے حضرت عبدالیّہ سلام سے مذکورہ بالاطلمون کی روایت کی ۔

مصابع میں یہ روابیت من<u>حا پراورٹ</u> من دارمی میں می<u>وا</u> پر موجود ہے ، اس کے بعدصاحب مصابیج نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عذب ا کیا ہے کہ توریت میں محماور میلی علیہا الت لام کی صفت بیان کی ہے لاس میں یہ بھی ہے) کوعلیٰی علیال ام آپ کے ساتھ دفن ہوں گے جضرت عمدالمترین سالم رصی الشرتعالی منه کا یہ بیان سن تر مذی می می سے.

توریت شریف میں میرود اول نے تحریف میں کردی اوراصل کتاب کوہی گم كرد بالكين تحريف كے باوجوداس ميں رسول الترسلي الترعلية كم كے تشريف

لائے کی حبر موجودہے ۔ توریت سنریف کی میشینگوئی اور اس س سب ستائع كرن والول كي تحريف بيشينگوني موجود هي فراوندسينا ے آیا اور شعبرسے اُن یرآ شکارا ہوا وہ کوہ فاران سے مبلوہ گر ہوا اور دس برارقد مو کے ساتھ آیا اس کے دائمنے ہاتھ بران کے لئے آکٹٹیں شریعیت بھی ۔ وہ اسینے لوگوں سے بڑی محبت رکھتاہے اوران کے سارے مقدس تیرے اور میں ہیں اور دہ تیری باتوں کو مانیں گے۔

چونکاس میشین گوئی میں تعظ فاران موجود ہے جومکرمر کے بیراو کا نام ہے اور دس ہزار قد سیوں کے ساتھ فاران پر صلوہ گر ہونے کا تذکرہ ہے اور

اله خدا وندتعابیٰ کے سیناہے آنے کا مطلب یہ ہے کراس نے موشی علیال لام کوتوریت شریع علما فرمائی اورکوه شعیرے قلوع موسے کامطاب سب رعینی علیات الم کوانجیل عطافرمائی۔ يرشام مي ايك بهار كانام ب جهال حضرت يلي عليالسلام عبادت كياكرت تھي اور كوو فاران سے جلوہ گرم وے کامطلب یہ ہے کہ انتراتعا لےنے مسیدنا محد رول انترامی انتراق کے عليه والمم يرقرآن مجيدنازل فرايا (فادان كم معظر كريباره كانام يب 744

يه دس بزار وه صابيت جو صفرت خاتم النبين على الترعليه ولم يرساعة مديني منوره سے فتح مکہ کے موقع پر گئے تھے ۔ لہذا تحربین کے جُرمین کو سے دونوں ہاتیں بھاری یرس. اس لئے انہوں نے سابقہ تحریفیات میں اضافہ کردیا (حب تحریف برسی دین . اور دیانت کی بنیاد رکھ لی تواب آگے تحربی*ٹ کرنے میں خو*ونِ خدا لاحق نہ ہوتو س پی تعجب کی کیا بات ہے) اول تو فاران کا مصداق مدینے کی کوسٹسٹر ک اور بہ کہد دیاکہ برسیت المقد*س کا نا کہے۔ حالانک قدیم وحد بدحغرا*نہ نویسوں میں سے سے سے بھی ینہس کہاکہ ست القدس کانا کا فاران ہے خود توریب مری یے عربی ترجمہ مں لفظ فار آن کے سامنے بریکیٹ میں لفظ <sup>ال</sup>حجاز موجود ہے (میترجمہ آدكوسَيْشن في الصفياء من شائع كباتها) دوسري تحرفيث ان مجرمون في يك په دس مېزار کې حبگه کسي ترجمه مين مېزارو ل محصر د یا اوکسي مين لاکھول لکھ د ما اور جص ترجموں میں لورام لہ ہی فتم کر دیا۔ مائیبل کا انگریزی ترجمہ حو کنگ جیس ورجن نے مرد صرائع میں شائع کمیا تھا اس میں مجی دس ہزار قدرسیوں کے ساتھ آنے کا ذکرہے بھی بعد می تحریعی کے دلیروں نے اس کو بدل کررکھ دیا۔ يهودونعساري كاعجيب طرز فكرب وهشمجتة بهل كتحريف كريح جولفظاور معنی ہم اپنی طرف سے مقرر کردیں گے وہی روزِ قیامت ہمادے لئے عجت بن جائے گا اور بنی آخرالزمان ملی الله رتعالی علی می مجت ورسالت کاالکا نے کے لئے جو تدہری موجی جائیں گی وہ بازگاہِ خداوندی مکلم دے دیں گی اور دوز خے سے بچادی گی بہلوگ نیہیں شکھتے کہ سئلہ مسلما یوں کوجواب دینے کا ہیں ہے ، آخرت ہیں نجات یانے کا ہے ۔ یہودنے لیتین کر لیا تھا کہ رسول ہٹن الله التابقال عليهم واقعي التابعنك كرسول بس . توريت شراعي بس آك كا بذكره يرصف تق أليس مان كاذكر بهي كرت عقر اورجب ان مي ساكوتي ص النول كسائة اقرارى موما تا تواسي راكبة اور لول كبة ته . تُعَدِّ نُوْنِهَ مُرْسِمًا فَنَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاّ يَوْكُمْ عِنْدُ رَيْبُكُوْ البقوران) كَاتم آن

وہ ماتیں بیان کرتے ہوجوالٹرنے تم پر کھول دیں تاکہ یہ **لوگ تمہ**ارے رہ کے پاس تم رجبت قائم کلیں) معن مهود کا اقرار که آی التیک نبی استحضرت سلی الترعلی والم کرمند

ي تن كوري الله المبيلات اليسبودى ماضر بوت رست

تھے اور بہت سی ہائمیں پوتھاکرتے تھے (جن کے بارے میں جانے تھے لہ یہ نبی کے سواکوئی نہیں بتا سکتا) اس میں اینے سوالوں کا تھیج جواب یاتے اور بار باران کے نقبن می تخت کی آئی جاتی تھی، اورآکا ہرجواب ان کو سیلنج کرتا تھا سکن حق جانتے ہوئے مانتے نہیں تھے اور قبول نہیں کرتے تھے ۔ ایک مرتبہ دو بہودی آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے انہو<del>ں ک</del>ے آیات بنیات کے بارے میں سوال کیا آسینے جاب دے دما توانہوں نے آپ کے ہاتھ یاؤں جومے اور کہنے ساکے کہم گواہی دیتے ہیں کرآپ نبی ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرااتباع کرنے سے کیا چزروک ہیںہے ؟ کہنے لگے کہ ہمیں خوت ہے کا گر آپ کا اتباع کرلیں تو ہمیں ہمودی آل کو یں گے

(مشكوة المصابيح صكا)

﴿ يه جان كاخوت اورمال كالالج انهس اسلام قبول كرف بي الدركه تاعما) جن میںود ایوں نے آپ کو آز مایا اور آپ کی نٹ نیوں کو د مکیما اور دنیوی مفاد كو تُصُوكر ما أرى انہوں نے اسلام قبول كيا نسيكن سيمعدود سے چندى تھے۔ ا یک بهودی کاآپ کوآزما نا چرمسلمان مبونا | حضرت علی رمنی انتدمنه سے روایت ہے کہ ایک ہودی عالم کے چند دیناں آنحضرت ملی الڈیمکیدوم برقرض تھے وہ تقاضے کے لئے آیا آپ نے فرمایا کہ اے بیجودی میرے پاس اس وقت انتظام نہیں ہے جوتراقرض اداکروں، اس پرمہودی نے کہاکیا ہے محدّ میں آپ سے جدا زہونگا جب تک آپ میرافرمنہ ادار کریں، آپ نے فرمایا تومی ہی تیرے ساتھ بیٹھارہوں گا،آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہے اور

اسی دوران آینے ظہرسے لے *رغبر تک سب نم*ا زی اداکرنس- آپ کے صحابہ <sup>خالت</sup> عنهم لسے دهم کی دیتے تھے اور ڈراتے تھے آپ سے اس کومسوس فرما یا اوراستفہا ا نکاری کے طریقیہ برفرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بہودی نے آپ کوروک رکھا ہے (جوہم سے دیکھا نہیں جاتا ) آپ نے فرمایا کرمبرے رب نے مجھے اس بات سے نبع فرمایا کرسی معاهد ( ذتی یا ستامن) نظم کروں. دوسے دن حب دن حراه گیا تواس بہودی نے کہا اَسْلَهَ مُ اَنْ لَا إِلَاهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَسَنَّهَ مُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ اورساعة بريمي كماك میں اینا آدھامال الشرکی را دمیں دیتا ہوں اور میں نے بیر جو کھے کیا اسی لئے کیا کرمیں آپ کوان اوصاف کے موافق دیکھ لوں جوتوریت میں بیان کئے گئے ہیں۔ توریت میں ہے کرمحرین عبداللہ کی سیدائے سے مکمی ہوگی اوران کی تهجرت کی حاکم طبیریب اوران کا ملک شام میں موگا۔ وہ درشت خواور سخت مزاج نہیں ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مجانے والے ہوں گے ، وہ مخش کلامی کواغتیار نہ کریں گے اور ٹرے الفاظ سے مجی بجیس گے میں گواہی دیتا مهوں کا انتر کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ ہے شک آت التر کے ربول ہی بيميرامال ہے، آپ اس سي سرح جا بي محم فرمائيں۔ (رواه البيه قي في دلائل النبوة ، كما في المث كوة صنف)

ا مک بہودی کا اپنے ارط کے کو | مبجے بخاری ملاے ایس ہے کرعنرت انس رضي الشريعالي عنه بيان فرمايا كه امك يهودي الزكارسول الشرصلي الشرعليه

وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوگیا توآت اس کی عیادت کے لئے ت لین لے گئے اور اس کے سرکے پاس تشریف فرما ہونے آسے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے لینے باپ کی طف دیکھا (جو دہی موجود تھا اس کامقصد مشورہ لینا تھا) اس کے باب نے کہاکا بوالق م کلی استعلیہ وم کی

بانت مان لو، لبدأ أس نے اسلام قبول کرلیا۔ رسول المنصلی الشرعکیرو کم بوں فرمائے ہوئے باہرتشریف للنے المحمد ملتمالذی انقذہ من النار اسب تعربین الند كرائي جس في است انتش دورخ سى باليا) جویہودی عبد نبوت میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابیت کے شرف سے ت رن ہوئے وہ تو تورسیت شریف سے آنحصرت مبلی الندرتعالیٰ عکیہ ولم کی علکا اورصفات بیان کیا ہی کرتے تھے ان کے بعد علمار یہود سی سے جو لوگ سلان ہوئے ، جن کو تا بعیت کاشرف نصیب ہوا دہ بھی توریت سے تخصرت کی اللہ تعالى عليه ولم كى علامات اورصغات بيان كياكرة تقير ۔ ویعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم جب مرینہ منورہ کت راف لے آئے توبہودی یہ جانے کے باوجود کر آپ نبی ہیں (اور علامات پوری انزر سی ہیں، جونی آخرالزاں کے بارے مرانہ معلوم تھیں منکر ہوگئے اور آپ کونی ، رسول مانے اوراسلام قبول کرنے سے اسکار کردیا . ان کواوس اور خزرے کے لوگوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ الشہد ڈر د اور سلام قبول کرو، تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم اُن کے ساتھ مل کرتم سے جنگ کری گے اورتمان کی صفات بیان کرتے تھے ۔ اب کیوٹ سے موریسے ہو بیکن اِن اوگو<sup>ں</sup> نے ایک نشنی اسیرہ این سنام اوائل المحلد الثانی) -- اور بجز حیندآ دمیوں کے میرود اوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور طرح طرح کی ہاتیں سناتے رہے اور كر حجتى يرأتر آئے حسداور دشمنى يمربانده لى، اسلام اور داعى اسلام صلی النظلیولم کی مخالفت میں طرھ حراھ کرحقسہ لیتے رہے۔ آج تک اُن کے مارے قب ملوں اور خاندانوں کا بین حال ہے۔

## مُنافقين كي يخ اورنفاق كلسباب

جيساكه يهليعوض كياكيا دسول الترصلي التعطيية ولم مرميم نوره تشرليت ئے تو بہودیوں سے بھی واسطہ رہا اور جن لوگوں نے منافقت اختیاری تھی اُن ہے بھی منٹنا طِلا ، ذیل میں منافقین کا تعارف ،ان کی سنہ ارتس اور حرکتیں سان کی حاتی ہیں۔ دینا کے طالب اصل دینا ہی کو سمجھتے ہیں ، اُسی ك لئة جيت بي اسى ك لئة مرت بي ، دينا، جاه اورمال كانا كب ، جن لوگوں کوحتی اور حقیقت سے علق نہیں ہوتا صرف دینیا ہی محبوب ہوتی ہے، ان كاظا بر باطن كيسان نهيس بوتا -

سورهٔ بقره میں ارست د فرمایا :

بالله وباليوم الاخروما يراورآخرى دن يرايان لات، مالانكروه هُ مُربِهُ وَمِينِينَ و يُعَلِي عُوْنَ الله وَالَّذِينَ أَمَنُوا ۚ وَمَا يَغُدُدُ عُوْنَ إِلَّا ٱلْفُسَهُمْ وَصَا يَشْعُرُونَ وَفِي قُلُوْبِهِ مُرْصَرَضَ

وَمِينَ النَّاسِ مَنْ يَلِقُولُ أَمَنَّا اور لعِف لوك وه بي وكيت بن كرم الله ايمان وله نهبي بي ، وه دهوكرديي بي الشُركو اوران لوگوں كوجوايان لائے، اورس د حوکه دیتے مگرانی حالوں کو اور وہ اس شور منہیں رکھتے،ان کے دلوں میں ٹراروگ ہے فَزَادَهُ مُراللَهُ مَرْصَنَاه وَلَهُمْ اللهُ مَرْصَاد بااوران ك عَنَاكِ ٱلْمِيْمُ الْمُ يَمَاكُ النُّوا لَا مَا مَاكِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

جوٹ بولاکرتے تھے ۔

نڪُذبُونَ ۽ (١٠١٩٠٨) جب سرورعالم صلی الته علیه ولم مرینه منوره تشتریف لائے اور دین اسلام خوب بصلنے لگا تو يہوديوں اورخاص كران كےعلى اوراحباركوبير بات زیادہ کھ اور یہ لوگ وشمنی برا رائے کھے لوگ اوس اور فررج میں سے بھی سلام کے مخالف ہوگئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہومانے کے بعد

کھ ل کر بہ لوگ مقابلہ نہیں کرسکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے سمی عاجزتے اس لیئے انہوں نے بہ جیال مہلی کہ خطا ہری طور پر اسلام قبول کرلیا ، اندرسے کا فرتھے اور ظاہر من مسلمان تھے .

ان کاسردارعبدالله بن ابی تھا۔ حضوراقدس اللہ علیہ ولم کے مدید منورہ سندر بعید لانے سے پہلے اوس اورخزرج نے عبدالله بن ابی کوابیا یا دشاہ بنانے اوراُس کو تاج بہنانے کا مشورہ کیا تھا ہستہ العالمین می اللہ علیہ ولم کے ہوئے ہوئے کسی کی سے داری نہیں جل سکتی تھی اس نے اورائس کے ساتھیوں نے ظاہری طور براسلام قبول کرکے لینے کومسلیا نوں میں شادکرا دیا اور اندرسے اسلام کی جڑی کارٹی بیراز پوشیدہ تھاکا اسلام تبول کرنے برجومنافع ہیں وہ می ملتے رہیں اور کینے اور قبیلے سے باہر بھی نہوں اورائل کفیسے می گھر عور دسے اوران سے می فائدہ ملیادہے ۔

اُوریه کبی بیش نظرته اکرالعیاذ بالتراسلام اوردای اسلام می التنظیم التنظیم التنظیم التنظیم التنظیم الدر این اورانده در تک مذرب توحسب این مجرسرداری مل جائے گی لهذا اوپر سے سلمان اوراندر سے کا فررسے ، اسلام اورابی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے گئے بسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کومن ہیں اوراس طرح سے التیکواور ایمان والوں کو دھوکہ فیتے تھے اورخالص کا فردن سے تنہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے اورخالص کا فردن سے تنہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہار سے ساتھ ہیں۔

این کومسلان طاہر کرنے کے نماذی جی پڑھتے تھے لیکن چونکہ دالت نماذی نہ تھے اورالکساتے ہوئے نماذی نہ تھے اورالکساتے ہوئے اوریک سے نماذ پڑھتے تھے ، جہاد وں بی جی شریب ہونے کے لئے ساتھ لگ جلتے تھے لیکن بھی تو درمیان سے والیس آگئے اور جی ساتھ دہتے ہوئے ہی مرد فریب کو کام میں لاتے رہے ، حضرت سرور عالم صلی الدیملیہ ولم اور آ ہیسکے ساتھیوں کو کلیفیں بہنے انے اور دل د کھانے کی تدمیریں کہتے دہتے تھے ، تھو ٹی ساتھیوں کو کلیفیں بہنے انے اور دل د کھانے کی تدمیریں کہتے دہتے تھے ، تھو ٹی

میں کھاکر کہتے تھے کہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف مضویے بناکراور کو الت ملی الٹوکمیرو کم کو تکلیف پہنچانے والی ہاتیں کرکے صاف انکادکرجائے تھے اور م كما جلتے تھے كہم نے تو نہيں كہا ۔ ال لوگول كے حالات مورہ بقره كے دوسر رکوع اورسورہ نسامکے رکوع ۲۱ میں اورسورہ منافقون میں اورسورہ سنسیس بیان کئے گئے ہیں اورسورہ برائت میں خوب زمادہ ان کی قلعی کھولی گئے ہے سیرت كى كتابول ميں ان لوگوں كے نام مى كلمے ہيں كہ يہ كون تھے اور س تبيد لم سے تھے . البدايه والنهايه اوائل المغازي متسسح ٣ تامنه سيس بهودي علمار اور احبار حنبول في المسلام اور داعي اسلام على الشيملي المكي من الفت اختياري ا درخوب زیا دہ متمنی میں لگ گئے اُن کے نام اور آن لوگوں کے نام جوم وداوں اور ا دس وخزرج میں سے منافق ہے ہوئے تھے، واضح طور برذکر کتے ہیں رسول اللہ سلى التُهْلِيهِ وَلِمَانِ كَسِاتُهُ مْرَى كَابِرْتَا وَ فِهَاتْ رَبِهِ اورانِ كِي ايْدَاوْنِ كُوسِيتِي رِبِ آليس اسلون اين دعوت كول كرآ كم برصة رب اوردين اسلام كورا برزقي ہوتی رہی ۔اس میں جہال ہے کمت تھی کرسٹ مدید لوگ مخلص سلمان ہوجائیں و ماں یہ میں مسلمت تھی کواگران کے ساتھ سختی کریں گے توعریجے دوسرے قبائل جو المان نہیں ہوئے ہی اور انفین مجیم صورت حال معلوم نہیں وہ اسلام کے تریب آنے کے بچلنے اور دور ہومائی گے ۔ اور شیطان ان کویہ محملئے گا کہ الميوم والأول الترسل الترمكية ولم كااينه مان والون كسائد كيسابرتاؤب. بالآخرابك دن ده آماكي لوگ ختى \_\_\_ كے ساتھ مسجر نبوى سے نكال دئے كئے جس كى تفصيل سيرت ابن مشام (جلدتانى كے اوائل) ميں مذكور ہے - مذكوره آیات ایں اوران کے بعد دالی جندآ تیوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے ۔ اول تو به فرایاکه به لوگ کہتے ہیں کہم اللہ برایمان لائے اور اوم آخرت برتھی ایمان لاتے بھر خرمایا که ان لوگوں کا بیر دعویٰ سراسرجھوٹ ہے ان کے دلوں میں ایمان مہیں ہے

ایمان الله اسم مرف زبانی دعوی سے کوئی شخص مان نہیں ہوگا۔

حب نک ان چیزوں کی تعدیق نہ کرے جوالتہ نے اپنے نبیوں کے ذریعیہ بتائی ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے اس وقت مک کوئی شخص مُؤمن نہیں ہوسکتا۔ منافقین کے کسی دوغلے پن کوسورہ مائدہ میں سطرح بیان فرمایا :

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ الْمَنَّابِاَ فُواهِمِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ومندالنفاق وهوالدخول في الشرع من باب والحزوج عنه من باب وعلى ذلك نتبه بقول ه . إنَّ الْمُنْانِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ، اب وعلى ذلك نتبه بقول ه . (١٠٥ ه ) تحت المادة " نفق .

منا فغت کفری برترین اور خبیت تریق سم بے۔ اس میں کفربھ ہے ، حبور طبی ہے ، دھوکہ دہوکہ حب ، ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں اورائیان اوراہل میمان کا مذاق بنائے ہیں اور جو کھلے کا فر ہیں ان کوئنی دھوکہ دیتے ہیں، ان سے کہتے مذاق بنائے ہیں اور حو کھلے کا فر ہیں ان کوئنی دھوکہ دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہتم میں سے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ کسی ہیں سے نہیں جس کو موق نساء میں لوں بیان فرایا ہے :

مُذَنْ فَذَ بِينَ مَانِينَ وَلِكَ لَآلِكُ سَيه لوك مان اوركفرك درميان مذنب

FAD

هَوُ لَآءِ وَلَا إِلَى هَ وَلَا اللّهِ عِلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وجراس کی بہے کہ منافق کسی کانہیں ہوتا، وہ صرف اینا ہو تاہے۔ عبنے وقت تک خرورت محسوس کرتا ہے ساتھ رہتا ہے بھرانگ ہوجا تا ہے۔ رسول النترصلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرمنا فق کی مثال سے ہے جیسے مکر لوں کے دورلوٹروں کے درمیان ایک مکری ہے وہ گابھن ہونے کے لئے ممبی اس راور کی طرف جاتی ہے، کہمی اس ربور کی طرف جاتی ہے. (مشکوۃ ما) جونكه منا فقین كى حركت بد كا دبال نهیں بریٹر نے والا ہے اس لئے فرمایا ومَا يَخْدَعُونَ إِلاَ انْفُسَمَ مُرْوَمًا وه دحوكنبس ديت مرايني عابان كو اوروه اس بات كوسمجيته بي نهس سورہ نسامیں منافقین کی نماز کا صال بیان کرتے ہوئے ادشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا الحِالِطَ الْحَالُوةِ قَامُوا الدَّرِبِ عَادَ كَ لَعَ مُورِ مِن مِن اللهِ كسل مندى كرساتة كوس موتريس. كسكالي ١٢٢٠٠) ص کی وجربہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے بھر نماز کی کیا اہمیت ہوتی بسکن چونک خلابڑا یہ کہ جیکے ہیں کہ ہم سلمان ہماس لئے ظاہرداری کے طورنماز ہی ڑھ لیتے ہی اور جونکہ تمازی اسمیت اور صرورت ان کے دلول ہی اتری ہوتی ہیں ہے اس لئے سستی کے ساتھ الکساتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں ، نون ہوتے تواجي مناذ طرصت اورالله كورامني كرف كى منكركرت لكين واب توسيل انول كو دکھانا مقصودے کہ ہم تمہاری طرح سے نمازی ہی تاکاسلام سے جوظاہری دنیاوی منافع مهل بوتے ہیں ان سے محروم نہوں ۔ الشرسے تواب لدنامغضود موتواجي تمازيرصين و كهاوے كے لئے جومل كياماتے وہ اورطرح كا موتا ہے،اس میں خونی اور عمد گی اضیار نہیں کی جاتی ان کی رہا کاری کونتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: سُرِاءً وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُونَ وه لولون كود كملت بن اورالتَّركو باد

اللّٰهُ اِلْآفَلِيْلَا (النساء: ۱۲۲) نهيں كرتے مُرْتَعُورُ إسا۔ يعنی محض نماز كي صورت بنا ليتے ہي جس بي نماز كا تام موجلتے اور سلما سمجھيں كرد معي سلمان ہيں۔

منافقوں کی دوسسی حالت بتائے ہوئے ادشاد فرایا مُذَذِذِینین بیکن ذلک کہ دہ اس کے درمیان او حرائے ہوئے ہیں۔ صاحب رض للعانی فرائے ہیں کہ ذلک مجموعہ ایمان و کفر کی طرف اشارہ ہے جس پر تومنین اور کافرین کے ذکرے دلالت ہورہی ہے بھرفرلتے ہیں کہ مؤمنین اور کافرین کی کافرین کے ذکرے دلالت ہورہی ہے بھرفرلتے ہیں کہ مؤمنین اور کافرین کی طرف اشارہ ما ناجائے تو یہ بھی جے ہے اور طلب یہ ہے کہ یہ لوگ الم حرائی یہ تردد میں بڑے ہوئے ہیں نا موست تردد میں بڑال دیا ہے۔ بھرام مراحنب سے المتذبذب کا معنی فعل کرتے ہوئے کہتے ہیں ، صوبت کی خرام مراحنب سے المتذبذب کا معنی فعل کرتے ہوئے کہتے ہیں ، صوبت المحرکة للشی المعلق شما ستعید دکل اصنظراب و حرکة اوتر ددبین المحرکة للشی المعلق شما ستعید دکل اصنظراب و حرکة اوتر ددبین کر مربی ہو بھر لطور استعادہ ہرامنظراب اور ہرحرکت کے لئے ہمتعمال کرلیا گیا۔ درمیان اپنی حالب ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہوئے کے ہے ہمتعمال کرلیا گیا۔ منافقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالب ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہوئے استعمال کرلیا گیا۔ منافقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالب ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہوئے کے اعتبار سے متردد ہوئے کہ درمیان اپنی حالب ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہیں۔ درمیان اپنی حالب ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہوئے کے استعمال کرلیا گیا۔ ورید حقیقت میں تو کافرہی ہیں ۔

مزید فرمایا: لا آیک ه و لا آلی ه و لا آلی ه و لا الی م اور الی کے ساتھ این میں اور دو سے بھی ۔ اور پر ایک کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی ظاہر کرنے ہیں سیکن حقیقت میں نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں اپنے خیال ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم را سے پالاک ہیں دکھیود د نوں جماعتوں کو اپنا بنار کھا ہے ۔ حالانکہ الیہ لوگوں کو کو کی جماعت بھی ابنانہ ہیں ہوتے ہیں اپنا بنار کھا ہے ۔ حالانکہ الیہ لوگوں کو کو کی کہ م موالی کے ایک کرد ارخواہ دہ کہتی ہی سیکھاتے کسی فراتی کو مطلمین نہیں کرسے کی ارشاد فرمایا رسول الشرائی انتہ علیہ و لم نے کہ مثل المنافی کو مطلمین نہیں کرسے کیا ۔ ارشاد فرمایا رسول الشرائی انتہ علیہ و لم نے کہ مثل المنافی کو مطلمین نہیں کرسے کیا ۔ ارشاد فرمایا رسول الشرائی انتہ علیہ و لم نے کہ مثل المنافی

كالشاة العباشرة بين الغنمين تعبير الى هذه مرّة والح هذه مرّة المناه العباشرة بين الغنمين تعبير الى هذه مرّة والح هذه مرّة ( دواه مسلم عن ابن عمرة )

بعنی منافق کی اسی مثال ہے جیسے کوئی بکری دور اور وں کے درمیان ہو کہی اس ربور کی طرف جاتی ہے۔ سٹراح حدیث نے اس ربور کی طرف جاتی ہے۔ سٹراح حدیث نے لکھا ہے کواس سے وہ بحری ما درہ جو گاجی ہونے لئے کہی اس ربور ہیں اپنے لئے مز تلاس کرتی ہے اور بھی دوسے ربور ہیں ( ذکرہ القاری فی المرقاۃ ) فی الم کرتی ہے اور بھی دوسے ربور ہیں ( ذکرہ القاری فی المرقاۃ ) فی الم کرتی ہوئے کما ذکے افغال اداکرنا منا فقوں کا طربقہ ہے۔ اہل ایمان کوجا ہے کہ بدد لی سے نما ذکے افعال اداکرنا منا فقوں کا طربقہ ہے۔ اہل ایمان کوجا ہے کہ کہ خوب خوشی اور بیٹا سٹت اور نشاط کے ساتھ نما ذیر صیں .

حضرت انسیق ہے روایت ہے کہ دسول انٹیم بی انٹیم ایک ملایسلمنے ارشاد فرایا کہ برمنافق کی نمازہ کہ میٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہ تلہ بہاں تک کہ جباس میں ذردی آجاتی ہے اور وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو<sup>ا</sup> تو کھڑے ہوکر جار تھونگیں مارلیتیا ہے ان میں انٹر کوماز ہیں کرتا مگر تھوڑ اسا۔

(رواہ ملم)

ہارہ کا مطلب ہے کہ لب تبب ہرہ کرتا ہے، سرد کھا بھی

ہنیں کہ اٹھا لیا جیسا کہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگیں مارکہ دانہ اٹھا باہے۔ اور

سنیطان کے سینگوں کے درمیان سورج کے بونے کامطلب ہے کہ سورج

حب چیتا اور نکلتا ہے توشیطان سے جبکھ اُرہ وجا تا ہے جوسوری کے اور اس

کے دیکھنے والوں کے درمیان ہو وہ اِس کھڑے ہوکر سر ہلا تا ہے جس سے دیکھنے

والوں کوسورج کی سنعاعوں کی جگہ کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

والوں کوسورج کی سنعاعوں کی جگہ کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ حرکت اس

یخ کرتا ہے کہ سورج کی پشت کرنے والے اس وقت اس کی عبادت کریں۔

یونکر منا فعین سلمانوں کو دکھانے کے لئے نماز بڑے صفے تھے نماز کی فرضیت

اور فضیلت اور اس کے اجرو تو اب کا بھین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

اور فضیلت اور اس کے اجرو تو اب کا بھین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

۳۸۸

نما زوں میں حاضر ہوجائے تھے ۔ ایک مرترآ نحصرت صلی انٹرمکیہ و کمنے فجر کی نمار ' يرهاني اورسسلام بميركر فرمايا كيا فلان حاصرت ؟ حاصرت عرض كيانهين! ير فرماياكيا فلان ما منرب وعرض كياكياكنهي ، آسي فرمايا بلاشيد ومازي (عشار اور فخر) منافقین پرسب نمازوں سے زیادہ مجاری ہیں اوراکرتم کوملو ہوجاتا کان میں کیا اجروتواب ہے توان نمازوں میں صاضر ہونے اگر حیصتوں كَ سَلِ صِلْ كُرا نَايِرًا اللهِ الرواه الوواؤدوالنسائي كما في المنكوة مداف) اورایک حدیث بی ہے کہ تحضرت فی التوکیہ ولم نے فرمایا کرتسم س ات کے جس کے قبصنہ میری مان ہے اگران میں سے (بعنی جاعت میں غیرصاصر ہونوا او<sup>ل</sup> میں سے کسی کو بہتر جل جائے کہ اُسے ایک حکتی بڑی ال جائے گی یا بکری کے دو اجمع تقرمل جائي كي توعشار كي تمارك لية حاصر وجات. (رواه البخاري) طالب نیاکودراسی دنیائی ل جائے تو تکلیف اعظانے اور نبیند فربان کرنے کو عاضرَ بوما اب اورجے اعمالِ صالحہ براح روتُواب ملنے کالقین نہیں وہ اپنے نفس کوا جرولے عمل کے لئے آمادہ نہیں کرسے تا۔ اس بات کوآنخصرت صبے انتہ علیہ ولم نے بکری کے تھرکی مثال دے کرواضح فرمایا ۔ فائلا :معلوم بواكه المحضرت لى الته عليه في مح عهدِمبارك من نا د اورعيا كااس فدرا بتهم تضاكهمنا فقول كوبجلس ماحول مين رسينه كي وجرسينما زيرضني يرتي تحى جب ديني فيصناب جاتى ہے تو حواينے دل سے دين دار زم واسے بھي مجبورًا دبینداد سے تکسٹنا پڑتاہے اور میں حال مجلی اور بے دین کاہے۔ جب مجملی اور ہے دینی کی فصنا ہوتی ہے تواہی*ھے حذب*ات والاآ دمی تھی ہے عملو اورب دینوں کے طورطریق اخت بیار کرلیتا ہے۔ جس فساديس يه لوگ مبتلاتھ اس ميں كى طرح سے صد ليتے تھے۔ اسلاً

جس فسادمیں یہ لوگ مبتلاتے اس میں کی طرح سے صعبہ لیتے تھے۔ اسلام اور سیان کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے اور دشمنان اسلام کولرائیوں کی اور دشمنوں تک بہنچاتے تھے۔ اور جولوگ آمادہ کرتے تھے اور جولوگ

مسلمان ہونے کا ادادہ کرتے اُن کواسلام سے دوکے کاسبب بنتے تھے۔ اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ منافقین اینے اس مل کوجال بازی اور ہوشاری سیمنے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالی ، اور ہو منین کو دھوکہ دیا اور ابنا کا م نکالا۔ حالانکاس دھوکہ ہی اور جال بازی کا بُرا انجام خود انہی کے سائنے آئے گا۔ اور یہ جال بازی انہیں کے لئے وہالی جان سنے گی وہ سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں مہم خوب سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں کا اور کہ حالانکہ اینے میں ان نے اور خصال تا کہ کونہیں سمجھتے دیں کہم خوب سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں کی کو سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں کہم خوب سمجھتے ہیں کی کہم خوب سمجھتے ہیں کہم کی کو سمجھتے ہیں کے کہم کی کو سمجھتے ہیں کی کو سمجھتے ہیں کی کو سمجھتے ہیں کیں

نفاق کامرض بہت بُراناہے اوراس بی اصافہ ہوتارہ ہے۔ زمانہ نبوت
کے منافقین اس مرض میں مبتلاتھے جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیامنافقوں کا
نفاق مجی بڑھتارہ ا، مرض نفاق ، حسد اور حُبِّ دنیا کی وجہ سے بیدا ہوتاہے
دنیا میں ایسا شخص نسل ہوتا ہے اوراً خرت میں منافق کے لئے سخت سزاہے۔

بشک منافق الشرکودهوکد دینے بی ادر حال یہ ہے کہ الشران کی دھوکہ بازی کی الشران کی دھوکہ بازی کی ان کومزادینے والاہ اورجب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں توکسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ، لوگوں کود کھاتے ہیں اور الشرکو بار نہیں کرتے گرتھوڑ اسا ادھر میں بنتے ہوتے ہیں اس کے درمیان ، شان لوگوں کی طف رہ ان ان لوگوں کی طرف ، اور جے الشرکراہ کردے اس کے لئے تو ہرگزگوئی داستے درمیان والو بمومنوں کو چورڈ کرکافروں کو دوست رنباؤ کیا تم ہے کو چورڈ کرکافروں کو دوست رنباؤ کیا تم ہے جو کہ اپنے اور یا انڈرکی مرت کا جیت جو کہ اپنے اور پرائٹر کی مرت کا جیت

اِنَّ الْمُنْفِقِ بِنَ يُخْدِعُونَ اللهُ وَهُوَ خَادِعُهُ مُ مُوهُ وَ اِذَا قَامُواَ اللهُ وَهُو خَادِعُهُ مُ وَ اِذَا قَامُواَ كُسَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَكُنْ تَجِدَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ فَكُنْ تَجِدَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ فَكُنْ تَجِدَا لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ فَكُنْ تَجِدَا لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ 
عَلَيْكُهُ سُلُطُنَا مَبِينَاهُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُثِ الْاَسْفَلِينِ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُثِ الْاَسْفَلِينِ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَلَهُ مُرْنَصِيرًا أَهُ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَلَهُ مُرْنَصِيرًا أَهُ النَّالَةِ وَاصَلَمُ وَا وَاصَلَمْ وَاصَلَمْ وَاصَلَمْ وَاصَلَمُ وَا وَاصَلَمْ وَاصَلَمُ وَاصَلَمْ وَاصَلَمْ وَاصْلَمْ وَاصْلَمُ وَاصْلَمْ وَاصْلَمُ وَاصْلَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَاصْلَمْ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَاصْلَمُ وَاصْلَمُ وَاصْلَمُ وَاصْلَمُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَاصْلَمُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَاصْلَمُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَاصْلَمُ وَالْمُعْلِيْلُوا وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاصْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُع

کے گئے کوئی مددگارنہ پائے گا سوائے اُن لوگوں کے جنہوں نے تو برکر لی اورا صلاح کرلی اورا صلاح دبن اللہ کے اللہ کا اورا صلاح دبن اللہ کے کے خالص کردیا تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اورعنقریب اللہ مؤمنین کواجرعظیم عطافرائے گا۔ اللہ تم کوعذاب دے کرکیا کرے گا اگرتم شکر گذار بنواور ایجان لاؤ اورا للہ قدر دات جانے واللہ ہے۔

قائم كرلو، بے تنك منافق دوزخ كے سب

سے نیچ طبقے میں ہوں کے اور تو ہرگزان

د النساء: (۱۴۲ تا ۱۸۲)

ان آبات میں منافقین کے کر دار بر مزیدروشی ڈالی ہے اور اُن کا طور طریق بتابہ ہے۔ بھران کا وہ مقا اُ بتا یا ہے جہاں انہیں دوزج میں مباہہ ، بھر بیمی فر بایا کہ ان بیس ہو لوگ تو ہر کریں اوراصلاح کریں اورالشر پر پختہ بھروسہ کریں اورالشر پر پختہ بھروسہ کریں اورالشر کے لئے اپنے دین کو خالص کریں تو یہ مؤمنین کے ساتھ مہوں گے جس کا مطلب بہ کو دھوکہ دیتے ہی داہ ہروقت کی بی ہوتی ہے ۔ شرع میں ارش دفر بایا کرمنا فقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہی اور دورہ بقرہ کے دوسے دکوع میں ون رایا گیاں مفتی اللہ کو دھوکہ دیتے ہی دورہ اللہ کو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے جموٹ کہ دیتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں ، اندر سے مؤمن نہیں ہیں اور جوانہ یں خمتوں اور کر تو کے آدر و مزد ہیں جو اللہ تو اللہ کو یا ان کا کہ دیتے ہیں جو اللہ تو اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرانے کا وعدہ فربایا گو یا ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان سے خضر ہونا اللہ کو معلوم ہی نہیں ۔

يُحرفر مايا وَهُوَخَادِعُهُ مُنْ (التُوان كُوموك كي ال كوسن اوينه والا ب) لفظ وهو خادِعُه مُنْ على سبيل المشاكله فرماياس . آئے ہے دین اور ہے عملی کی ضناہے ، ہے نمازی بغیر سی مرحی وحیا کے دیداد اور میں گھل مل کررہتے ہیں اور اپنا کوئی قصور محموس نہیں کرتے ، انہیں ایک نماز حجوث کا ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ اگر دوبارہ دینی فضا بن جائے تو محجود ہی کی فضا لوٹ تربی میں ایک میں ہوتا۔ اگر دوبارہ دینی فضا بن جائے تو محجود ہی کی فضا لوٹ تربی میں ہوتا۔ اگر دوبارہ دینی فضا بن جائے تو محجود ہی کی فضا لوٹ

آئے جوزمار نبوت مل تھی۔

مجرسلان كوسنبيكرتيم وت ارشاد فرماما يَأْتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا تَقَعَّدُ وَا الْكُفِونِينَ أَوْلِيكَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُتَوْمِنِينَ ( مَوَمنين كوتي وَكُر كافرول كودوست سْبناؤ) كافرمنا فق بول يا دوست رعام كافر بون ان كود وست بنا آااورال ايما كو صور ديامنا فعول كاطريقيب تم اس اخت بارتكرو المؤيدة ون ان تَجعَلُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطُنَا مُبِينًا (كياتم يرجا ست بوكتم لين اورالسُّ بقال عَبِصري قامَ رلو) بعنی الترتعالے خس چیزے مع فرمایا اس چزکو اخت یادکر کے اپنے کو محرم ا ورستن عذاب بلاف كے لئے است عمل سے اپنے اوٹر كيوں تجت قائم كيتے ہو۔ اس كے بعد منافقين كا عذاب ذكركرتے ہوئے ارشاد فرمايا إنَّ الْمُنْفِقِتْنِي في الذَّدُكِ الانسُعْلِ مِنَ النَّادِ كَمِنَافَى دوزح مي ستبي فيح كے لمعة مي ولك صاحب روح المعانى ميكا الكيت بي كددوزخ كسات طبع بي بهل طبق كانام بنم اور دوسرے كالفلى اورسيرے كاحطم اور و تصكاسيراور مانوي كاسقراور جيش كاجميم اورسانوس كماويه باوري كمبى ان سب وجموع كوالنار ت تعبيركيا ما آب أن طبقات كو دركات اس لي كهاما آب كه يمتداركه من معنی ایک دوسے کے نیجے ہیں۔ درک اور درج میں برق ہے کہ اور سے آئیں توہرطیقے کو درک سے دسوم کہتے ہیں اور نیجے سے اور کو جائیں توہرطیقے کوریج

آس کے بعد معاصب روح المعانی کلمتے ہیں کہ منافق کو بنسبت دو مرب کا فروں کے سخت عذاب اس لئے ہوگا کواس نے کفرکے ساتھ مزیداس بات کو اضتیار کرایا کو اسلام کا غزاق اڑا یا اور ابل اسلام کو دھوکہ دیا۔

مزید فرمایا وَلَیْ تَجَدَلَهُ مُنْ اَلَهُ اللهِ عَالَادِ مِنْ اَفْقُول کے لئے آوکو لگ

مددگار نہا کے گاجوا نہیں عذاب سے نعال دے یا ان کا عذاب ہلکا کرے۔
پیمر فرمایا الآالَذِیْن مَنَابُول کہ وہ لوگ اس سے ستنیٰ ہیں جنہوں نے نغاق

سے توبر کی وَاصْلَحَوٰ اورائِی نَیْتُوں کو درست کرایا اور نغاق کی صالت ہیں جو بگاڑ
کیا تھا اس کو درست کردیا وَاغَتَ مَکُول ہاللہِ اور اللہ بہم منہ اس کوچوڑا اور اللہ کی این تدبیوں براور کا فروں سے علق رکھنے برج بحروسہ تھا اس کوچوڑا اور اللہ تعالیٰ برعم وسکیا اور توکل اختیاد کیا) وَاخْلَمَ مُولِ وَلِیْ اللهِ کَا اللهِ کی اسلام کوسیّج دل سے قبول کیا جس سے صرف اللہ کی کے ضالوں کے سلسنے اظہار اسلام کرے مسلما اوٰں سے منافع مال کہ قدیمی گاور ان سے جو مزر بہنچنے کا اندلیث ہے اس سے بھتے رہیں گے ) السے لوگوں کے مسلما فوں سے منافع مال کہ قدیمی گارسی میں فرمایا فاول لیک مَعَ الْمُنْ فِینِیْنَ کہ یہ لوگ مخلص مؤمنین کے ساتھ المرائی میں اللہ کو وسی کے وسؤف یَ یُونُتِ اللهُ وَمِینِیْنَ اَجْدًا اللہ حَمْن کی اللہ کو اللہ کے وسؤف کے وسؤف یَ یُونُتِ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَعْلُول کے حسین فرمایا فاکول کے حسین فرمایا فاکول کے اللہ کو کی اللہ کو کا الله کو کے وسؤف یَ یُونُتِ اللّهُ وَمِینُونَ اَجْدًا اللّهُ مُنْ اللّهُ کُونِیْنَ کہ یہ لوگ مناف میں اللہ کو کہ کا اندلی کے وسؤف یَ یُونُتِ اللّهُ مُنْ کُونِیْنَ کیا کہ کُونُیْنَ کیا کہ کُونُکُونِیْنَ کَا اللّهُ مُنْ کَا وَالْحُونُ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونَ کُونُونِیْنَ کَا اللّهُ کُونُونَ کُونُونِیْنَ کُونُونُونَ کُونُونَ کُونُونِیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنِ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُیْنَ کُونُونِیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُیْنَ کُونُونُیْنُ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنُونُیْنُ کُونُونُیْنَ کُونُونُیْنُ کُونُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُونُیْنُ

نصارى كاقبول حقس الكاراور ماطل باصرار

نصاری می رسول الترملی الترعکی و کم آمد کے منتظر تھے۔ یہ بات کا بڑا عن کا بر اعن کا بر اسلفاعن خلعت ان میں معروف اور شہورتھی کا ترکزی ہیں ہوتی کا بڑا عن کا بر اس لفاعن خلعت ان میں معروف اور شہورتھی کا تری ہیں ہوتی اللہ تعالی عد کو آخری بادر کا لانے والے ہیں اس لئے توصفرت سلمان فارسی رمنی اللہ تعالی عد کو آخری بادر کا نے بتایا کہ اب میرے خیال ہیں کوئی صحیح دین بڑنہ ہیں ہے تم آخری نبی ملی الشخلیہ وسلم کا انتظاد کرو۔ اسی ضیعت کی وجہسے وہ مدینہ منورہ پہنچ اور آپ کی آمد کا استظاد کرتے رہے ، جب آپ کی تشریعت کی وجہ سے اس کی شریعت کی خیر ملی تو حاصر خدمت ہوئے جو نت انیاں بتائی گئی تھیں وہ آپ کی ذات مبادک ہیں موجود یا ہیں اور اسلام جو نت انیاں بتائی گئی تھیں وہ آپ کی ذات مبادک ہیں موجود یا ہیں اور اسلام

قبول کرلیا جب رسول انترصلی الترت الی علیه و لم نوعمری می جیا ابوط الت کساتھ شام کے لئے رواز ہوئے توراست میں بعض را مبول نے آپ کو پہچان لیا اور تا یا کریے دی نبی میں جن کی آرد کا انتظار ہے۔

اور (میلی نے کہا) تاکہ میں اپنے سے بہلے والی کتاب توات کی تصدیق کروں اور تاکہ تم ربعض حرام کی ہوئی کچے جندوں کو صلال کر دوں اور تمہاں سے دب کے اپس سے نشانی نے کرآیا ہوں ، توالندسے ڈرو سورة آل ممران بن ارشادى: وَمُصَدِّقُالِمَا بَنِيَ يَدَئَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِإِحِلَّ لَكُوْرَبَعْنَ النَّوْنُ حُرِّمَ عَلَيْكُورُوَجِمُنَّكُورُ بِأْنِيةٍ مِنْ لَا بَعِكُمُ فَالْغُواللهُ وَالطِيْعُونِ وَإِنَّ اللهُ وَقِيْنَ وَ

مَ يَكُمِّهُ فَاعْبِدُوْهُ هَٰفَاصِرَاطُ مُسْتَقِيدً (أل عراق - ١٥ - ١٥)

ا ورمیری اطاعت کرد، الشرمیرارب ہے اورتمهادامي، تواسي كى اطاعت كرو، يبي سيعاداستهد

ا ورسوره زخرت مين فرمايا: ادرجب عيلي فيليس يركزا ما اوركهاكه وَلَمَّاحِكَاءُ عِيْلَى بِالْبَيْنَةِ قَالَ میں تمہادے پاس حکمت لے کرآیا ہوں، تَدْحِشْتُكُمُرْ بِالْحِكْمَةِ وَ اوراس لئے آیا ہوں کہم جن ماتوں میں لِانْبَيْنَ لَكُوْبَعُصْ الَّذِي جهاكشة موالفين واضح كردون لهذاالله تَحْتُكِ هُوُنَ فِيهِ فَالثَّعْوُا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوْنِ ٥ إِنَّ اللَّهُ زَلِيْ وَرَكُيْكُمْ سے درو اورمیری اطاعت کروسیت مَاعْبُدُونُ هَلْ اصِرَاطُ مُسْتَقِيْدُهُ النه میرالورتمهارارسی اس لے اس کامات كرد، يجامراط متعيم -

( زخرت ۲۳ - ۲۳) حضرت عيلى مليال الم كى والده سے جب بى اسرائيل نے دريافت كياك

وه بحير بول اتعاكري الشدكا منده بون محصاس في كماب عطا فراني اوراس في مجيح نبي سنايا اور مجيح بركت والاسنايا ميس جهاں کہیں بھی ہو**ں** اوراس نے مجھے ناز يرصف اورزكوة اداكه في كاحكم دياجب تك كيس زنده رسول اور فيحاني والده كساته اتصاسلوك كرف والابنايا اور مجي سرمنس مدبخت نهبي بنايا اورمجر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوااور جس دن مُصروب آئے کی اور جسسر

بالشومرك بربح كمال س آياتو حضرت عيلى علياسلام في الكي كوديس خودي حواب دیدیا، جوسوره مریمی مذکورے ۔ مَالَ إِنِّ عَبْدُ اللهِ أَتْنِيَ الْكِتْبَ وَجَعَلَنِيُ نَبِيًّا ٥ وَجَعَلَنِيْ مُسَارِكًا أَيْنَ ماكُنْتُ وَأَوْطِينَ بالمشاؤة والزكوة مادمت حَيّاً ٥ وَسَرَّا ١ بِوَالِدِ ذِنِّي وَلَعُرُ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا سَيَقِيًّا ٥ وَالسَّكَامُ عَلَىٰ يَوْمَرُ وُلِيدُتُ وَكِيوُمَرُ اَمُوْتُ وَيَوْمَ الْبُعَثُ حَبِيًّاه ذَ لِلَّثَ عِيشَى ابْنُ مَسَرْبَعِمْ عَوْلَ

الُحَقِّ الَّهُ إِنْ يَتَجْدَمِثَ مَاكَ اللهِ اللهِ الْ يَتَجْدَمِثَ وَلَهُ اللهِ اللهِ الْ يَتَجْدَمِثَ وَلَهُ اللهِ الله

سورة التوبي فنسرايا: إِنَّ خَذُقَا اَحْبَارَهُ مُوَرَهُ اللهِ وَالْمَسِيْعِ ارْبَابًا مِنْ مُرْدِي مُنَّا أُمِسِرُ وَاللَّهِ وَالْمَسِيْعِ ابْنَ مَسْرُدِي مَرْ مَنَّا أُمِسِرُ وَاللَّهِ ابْنَ مَسْرُدِي مَرْ مَنَّا أُمِسِرُ وَاللَّهِ الْمُعْبِدُ وَاللَّهَا وَاحِمْ الْمُرْدُولَ اللَّهِ الْاهْمُ وَاللَّهَا وَاحِمْ الْمُنْ الْمُرْدُولَ اللَّهِ الله هُ وَالله المُعنى فَاللَّهُ وَالله الله المُعنى فرايا:

وَإِذْ قَالَ عِيشَى ابْنُ مُنَى مَ لِنَبِي لِسُرَالِيكَ إِنْ دَسُولُ اللهِ إِلَى كُمُ مُصَدِّد قَا لِمَا بَيْنَ يِدَى مَن التَّوْزَا قِ وَ مُنبَشِرً الْإِرسُولِ يَا فِي مِنْ بَعْسُدِى الشَّمَةُ آخُمَدُ فَلَمَّا بَعْسُدِى الشَّمَةَ آخُمَدُ فَلَمَّا

دن زنده کرکے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بی سی این مریم ، ہم نے ہی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کردہے ہیں یہ الشرکے شایان ستان نہیں ہے کہ دوکسی کو اپنی اولاد بہنا کے دم وجا ماہے داور بیٹ الڈرم ارب ہے دوکسی کا اکافیصلا سووہ ہوجا ماہے ۔ اور بیٹ الڈرم ارب ہے اس کے اور بیٹ الڈرم ارب ہے اور بیٹ الڈرم ارب ہے اس کے دور بیٹ الڈرم ارب ہے اس کے دور بیٹ الڈرم ارب ہے اس کے دور بیٹ الڈرم ارب ہے دور بیٹ الدر بیٹ الد

انبوں نے فداکو چورار اپنے علی اورمشائ کورب بنار کھ اپ اور سے ابن مریم کو بی، حالانکان کو صرف یم کم کیا گیا ہے کو خطابک معبود کی میادت کریے جس کے سواکونی لائق معبود کی میادت کریے جس کے سواکونی لائق معبادت نہیں، وہ ان کے شرکتے پاکھے

اور جکیمین بن مرتم فر ایاکد اے بن اسرائیل میں تمہارے لئے خدا کارسول موں اور اپنے سے مبل کی کتاب توریت کی تصدیق کونے والا اور اس رسول کی بیشارت وسینے والا موں جومیرے بعد آنے والا اور مرکان ایمیر جَآءً هُـُمُربِالْبَيْنَةِ قَالُوَّاهَانَا سِخْرُ مُنَبِيْنَ ٥ (١)

سورة المائده بين ارشادي لَعَّدُ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُوْٓ ا إِنَّ اللَّهُ هُوَالْمُسِينِةُ بُنُ مَرْبَيَمَ وَقَالَ المسِيعُ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَ اعْبُهُ وَا الله كَن فِي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن أ لِتُنْمِرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لْجِنَّةَ وَمَأْوْلِهُ النَّادُ وَسَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ اَنْصَادِه لَقَكُ كَفْرَ الَّذِيْنِ قَالُو ٓ الْأَن اللهُ تَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَامِنَ اللهِ الْآلِلْةُ وَاحِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ وَاعَمَّا نَقُولُونَ لَيْمَسَّنَّ الَّذِيْنِ كَغَرُوا مِنْهُمُ عَذَابُ الْمِيْمُ لَاَرَتُتُوْتُونَ إِلَى اللهِ وَلِنَسْتَغُفِرُ هُ لَهُ للهُ عَفُورُ يَهُم يَحْرُن مَا الْمَسِيْحُ بنُ مَرْيِهُمُ إِلَّا رَمُوْلَى قَدْخَلَتْ مِنْ تَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أَمْهُ صِدِّيْقَةً كَانَابِياً كُلَانِ الطَّعَامَ ٱنْظُرُكُيْنَ شُبَيْنُ لَعُهُمُ الْآيلِتِ تُتَوَّالُطُ رُ اَفْ يُوفْفَأُونَ ٥ قُلْ اَتَعَبُدُونَ مِينَ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَّلاَ نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ

توجب وہ رسول ان کے ماس بینات لیکر آیا تو د مکینے لگے کریے تو کھ لام واجا دوج

انہوں نے كغرى كيا جنبوں نے كماكات مسيع بن مرمم ب، حالانكمسيح في بني اسائيلس كباكتماس التكاحباوت كروجوميرا بمى رب اورتهادا بهى جوبسى التذكات كاستريك تعبرا بكه تووه اس رجنت كوحرام كرديكا اوراس شكاما جنم بوكا ادر طالمواكل كوني مدد گارنهيس موكا، ان يوكون نے می کفرکیا جوکتے ہی کدانشہ تین میں کا تبسراب حالانكر فيلئ واحدك واكول خدامهي اوراگروه اين كيف إرمهي آتے توان کے كفركرے والوں كومنسرور دردناك مذاب كيش كا، وه الشري توب اورمعاني كيول نهين جلهة ، التدرّور إعفو رحيم هيه مسيع بن مريم توايك رسول بن ان سيد مي رول ريكيميان ك مان می میداقت شعارتقیبی ده دو نوں (عام انسانوں ہی طرح) کھانا کھلتے تھے ، آپ دیکھیتے ہم ان کے لئے کس طبع آیات کی وضاحت کرتے ہیں، دیکھیئے کروہ کس طرح الط باؤن ميرے جاتے ہي، آپ

الْعَسَلِيْمُ ٥ قُلْ لِلْآهُلَ الْكِتْبِ لَيْ كَاكِياتُم خداك والس كاعبادت كرتة وَلاَ تَنْبِعُوا الْهُواءَ مَنْ مِرِحَكَ من اورالله يستف والااورم لمن والله م، آب صَدَنُوا مِنْ قَدِلُ وَاصَدُوا كَذِينِ اللهِ وَهِ اللهِ وَيَ مِن قَدِلُ وَاصَدُوا كَذِينِ اللهِ وين مِ وَصَدَ أَوَّاعَنُ سَوَآءُ السَّبِيلِ ٥ (المائدة، ٢٢ - ٢٤)

لَا تَعَلَّ لُوْ افْتِ دِيْنِكُمُ عَنْدَالُحَقِّ مِهِ جِوتِمِياسِ كِي نفع نفصان كامالكنبي ناحق غلونه كرو اورگمراه قوم كاا تباع زكرد حنبو نے بہت دوسرے لوگوں کوسی گراہ کماہ ا در وه سهیده راسته سربهک گئے .

ا ويرمتعدد آياتِ كريم ترجم نقل كركني بي جوهفرت سيح ابن ريم عليالصلوة والسلا کی ذات اوران کی نبوت ورسالت اوران کے لاتے ہوئے دین توحید کو اوران ک<sup>وا</sup>لہ م کی سیانی اور باکبازی کو سیان کررسی ہیں ۔ غورسے پڑھاجائے توان سے یہ باتیں واضح طريقي رسامني آماتي من :

(۱) حضرت عيسلى عليائس لام سيح ابن مريم تھے، نام ميلى تھا (جيم وجود انجيلو ي بيسوع مع تعبيركياسه) اورسيح ان كالعنب تفا (كيونكه أبينااورب واليرير باتھ بھیردیتے تووہ اتھا ہوجا آتھا) ۔

(۲) ان کاکوئی باپنیس تھا اس لئے بار بارماں کی طرف نسبت کی گئے ہے ا ورحب ان کی دالدہ مریم بیدائش کے بعدان کوگودی لے کراً میں تو نوگوں نے ان یر تہمت دھری اور کہا یہ بچہ کہاں سے آیا \_\_ ا نہوں نے اشارے سے جواب و باکراسی سجیہ سے پوچھوحضرت عمیلی علالہ اسلام نے فورًا بہلا لفظ جوزبان سے منکا لا اِتی عَدَثِدُ الله ( بی الشرکابندہ ہوں) یوں نهيں كهاكة من الشركا بيشا بهون اور زيوں كہا كەمپى مجمود بهون اورايني صفات اور

اعمال اورالندتعالى في حوكام ان كيه ذه الكايا ،ان كوسان كرتي موية ارشاد فرماما كرمجے اللہ تعليان كتاب دى ہے اور مجے نى بنايا اور مجے نمازاور ذكواة كى ادائسيگى كاحكم ديا اور والده كے ساتھ حسن سلوك سے بيش آنے كامكم ديا

﴿ عُورِكِيامِكَ مَرَّا بِوَالِدَ فِي فَرَايِا بَرَّا بِوَالِدَ يَهِ فَهِي فَرَايا مِيكَ مَلْلَا يَكِيْ عَلَيْ الْمِيكِ الْمُرَّى عَلَيْ الْمُرْكِ عَلَيْ الْمُرْكِ عَلَيْ الْمُرْكِ عَلَيْ الْمُرْكِ عَلَيْ الْمُرْكِ عَلَيْ الْمُراكِ عَلَيْ الْمُراكِ عَلَيْ الْمُراكِ عَلَيْ الْمُراكِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ 
(۳) حضرت ميلى علالسلام في بيمى فراياكميرارب اورتم اراب التراقيا

(۲) حضرت مسیح علیالسلام نے بیمی فرمایا کر جوخص اللہ کے ساتھ تشرک کرے گا اللہ تعدید میں اللہ کے ساتھ تشرک کرے گا اللہ تا تعدید کرے گا اور اس کا تھی کا مذوق ہوگا اور ظالموں کے لئے کوئی مدد گارنہ موگا ۔

(۵) حفرت على عليال الم في واضح طور يرتوحيد كى دعوت دى اور فرمايا كمصرف النه تعالى بي معبود ہے كه وحده لا تفريك لئه الكين جولوگ ان كى طرف سببت ركھتے ہيں ان ميں معبن جاعتوں نے تو يوں كہا كہ التاريم ميں ان ميں معبود ہيں ؛ التاريخ الله مشتج اوران كى والد مرتم ميں سے دوست رفز بي نے كہاكة بين معبود ہيں ؛ التاريخ الله مشتج اوران كى والد مرتم دونوں جاعتوں كے با ہے ہيں فرماياكہ كافر ہيں ،

ر ۲) مسیح ابن مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ صرف التذکے رسول بیں ان کی سے حیثیت نہیں ہے کان کو معبود بنالیا جائے ۔ ان سے پہلے می رسول گزر کے ہیں ان کی والدہ می دونوں مال بیٹے کھا الکھاتے تھے (جیے کھانے کی حاجت مودہ کیے معبود من سے کہا ہے)

دی حضرت عدی علیالسلام کی شریعت بی اسرائیل کی طری معوث ہوئے تھ جعنت روسی علیالسلام کی شریعت بی بعض چنر پی حرام تعین کی الہٰی اس کو حلال قرار دیا اور شریعیت موسویہ کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں اختلافات تھے ان کور فنع کرنا اور صحیح صورت حال میان کرنا بھی ان کے منصب بی داخل

تھا۔ انجیل متی میں اب تک موجود سے کہ حضرت علیات عالیات الم نے فرمایا کوئم قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے سی تہریس داخل نہونا بلکا سرائیل کے گھروں کی محوق ہوتی معیروں کے ماس حانا (متی باب منبرا) اور میمی فرمایا كريس التيل كالفران كون بعيرول كسوا اوركس كالسنبس بعياليا .

(متى باعظ - ۲۵)

اب نصاریٰ کو دیکیه لو که حضرت عیسیٰ علایہ سلام کی اور منجس کی دل کھول کے کیسی مخالفت کرتے ہیں ، بنی اسرائیل مین یہودیوں کے پاس توجاتے نہیں اور د مناہم پین شن قائم کرر کھے ہیں اور سلما نوں کے دلوں سے ایمان کھر ہینے كى كوشىش كرتے ہيں، مال اور عورت كالالج دے كراني طف كھينے ہيں كنسي دین کے باطل ہونے کے لئے میں کا فی ہے کہ و نیا کالالج دے کراس کی دعوت دی جائے ، حن لوگول کے پاس حق نہ ہوگا تو وہ باطل ہی کو لئے معرس کے ۔ (٨) حصرت على على السلام في سيدنا محدد سول الترصيل المعليدول لم کی تشراین وری کی بشارت دی حب آب تشدیعی اے آئے تونصاری نے بمی آب کی مخالعت کی اور آب برایمان مالات راب کے داندیں نصادی سي سے چند سي افراد نے اسلام قبول کيا.

#### نضارني كودعوت مباهيا

سورة آل عمران میں ارشادہے:

حَالَةُ كَ مِنَ الْمِهِ فَعَنْ لَ تَعَكُّرُ اكرا الكَ بِعَدُدَ آكِ إِسْ لَمُ آگيلے توآپ فرما ديجيئ كرآ جاؤم اللي اينے ببطوں كواورتم بلالولمينے ببطوں كواور تېم ملائيل يى عورتوں كو اورتم بلا نوابنى

فَمَنْ حَاجَاتُ فِينِهِ مِنْ بَعَدِ مَا سوجِرَ عَمْ الله عَلَيْهِ مِنْ أَن كَ بارك مِن آيس تعَىالُوْاتَ نُعُ ٱبْنِنَا وَ أَيْنَا أُمْ كُمُ وَيِسَاءُنَا وَ نِسَاءً كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ

تُمَّ نَبُتَهِ لَ نَجُعَلُ لَكُنَةً الله عَلَى الكَّذِبِينَ ٥ إِنَّ هَلَذَ الْهُوَ الْعَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ الله الله الله وَ اِنَّ الله لَهُ وَالْعَرَيْزُ الْحَكِيمُ ٥ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّ الله عَلِيْمُ ٥ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّ الله عَلِيمُ م بِالْمُعْنِيدِينَ ٥ (١٢٠ ١٢٠)

عورتوں کواورہم ما مرکز یابی جانوں کو اورتم میں حاضر ہوجاد ابنی جانوں کولیکر پیرسم سب ل کرخوب سنچے دل سے اللہ سے دعاکری اور لعنت بھیجی یہ جبولوں ہم بلاست بہتے ہا اس سے اور کوئی معبود نہیں الترکے موا ، اور بے شک اللہ زبردست اور حکمت اللہ بھراگر وہ زبردست اور حکمت اللہ بھراگر وہ رگردان کریں تواس میں کوئی شک نہیں کہ النہ رتے نے فیاد کرسے والوں کوخوب النے

والاست .

اس سے پہلی آیت بی حضرت عمیلی علیال الام کی پیدائش کا ذکرہ، اللہ میں شامذ نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاب کو بنایا ہے اور سے سلسلہ سبے سامنے ہے ، عادت شمرہ ہے اس لئے اس بی کی کو تعجب نہیں ہوتا آدم علیالسلام کو النہ تعالی نے بغیراں باب کے اور ضرت واکو بغیرا کی اور ضرت واکو بغیرا کی اور ضرت میں اللہ کی عمیمی لیالسلام کو بغیر باپ بیدا فوادیا ، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اللہ کی قدرت میں سب کھے ہے ، اگر تو الداور تناسل کا موجودہ للزم و آتو ورت مرد کے مطلب سے بیدا ہونے ہی کولوگ تعجب کی بات سمجھتے ۔ حضرت میں ماصر ہوئے آپ ملاپ سے بیدا مورا بہب بنی اکرم سی النہ علیہ و لم کی خدمت میں ماصر ہوئے آپ فرمایا آم سی اللہ میں اینے فرمایا آم سی اللہ کوئی ہو ، اسلام ہے تم کو تین جزیں دو کتی ہیں ، صلایب کوئی ہے ، اور خزیر کرنا ۔ کہنے لگے عمیلی کا باپ کوئی ہے ؟ آپ کا کھانا اور اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا ۔ کہنے لگے عمیلی کا باپ کوئی ہے ؟ آپ مواب دینے میں مبلدی نہیں فرمات آیت یا تھے جب تک اللہ تعالی کی طرف سے حکم مرد مل جائے ۔ اللہ حکم کا مانا اور اللہ کوئی اندی میں اندے آتیت یا تا مَتَ کی عیدی عید ند اللہ کوئی تنا اللہ کوئیت کی اللہ دم کا کھانا اور اللہ کا مانا ادر اللہ کا کہ کوئی ہیں و این مَتَ کی عیدی عیدی اللہ کوئی ہوئی کی در میں جواب دینے میں مبلدی نہیں فرمات آئیت یا تھی میانی عیدی اللہ کوئی ہوئی کی مان کی کھیلی عیدی اللہ کوئی ہوئی کے در مان جائے ۔ ادائہ صل شان نہ نے آئیت یا تا کہ میک اللہ تعیدی عیدی اللہ کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی در میں مبلدی نہیں فرمات آئیت یا تھے میں مبلدی نہیں در تا کی میں کوئی کے در کی کھیل کے در کے در کی میں کوئی کے در کوئی کھیل کی کھیل کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کہ کی کوئی کوئی کے در کی کھیل کے در کی کی کی کھیل کی کھیل کے در کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کی کی کی کوئی کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کی کھیل کے در کوئی کے در کی کھیل کے در کوئی کی کھیل کے در کی کے در کی کھیل 
نا زل فرمادی حس میں ان کاجواب مذکور سے -

التُرْحِبل شَارْ وَفِي إِلَيْ نَبِي سِي فِرمايا فَعَنَىٰ حَالَتِبَكَ فِيهُ وَمِنْ لِعَدُ مِنَا حَبَاءَكَ مِنَ الْعِيلُودِ الآيِ إِس مِن دعوتِ مباهله كا ذكريتٍ مفسرا بِيَكْتَرِثُ خُ مشتايع يا المي محدم المسحق بن بيها دسيفتل كمياسه كرنجران كے نصار کی كاایک وفدجوسا تطوآ دميون بيرشتمل تعارسول التنميلي التدعكييو لمكي خدمت بي حاصر ہوا ان ہیں جودہ اشخاص ان کے استرات میں سے تقے جن کی طرف ہرمعا ملہ ہیں جوع کیا جا آتا تھا ان میں سے ایک تیم کو سبند کہتے تھے جس کا نام انھیم تھا اور ایک تخص الوحارية تها اوريمي لوگ تھے اُن بين عاقب ان كا اميرتھا اورصاحكِ عَ تمجها جاتاً تھا اسی سے مشورہ کیتے تھے اور اس کی ہردلئے برعمل کرتے تھے اور سید ا كَ كَاعِالْمُ تَصَاءُ ان كَيْ مِلْسُونِ اورمُعْلُونِ كَا وَسِي ذُمِيَّ ارْتُمَّا اوْرالِوْصَارَتْهُ ان كايوب تعاجوان کی دین تعلیم و تدرسیس کا ذمر دارتها بنی مکرین وائل کے قبیلے سے تعااور عرب نھالیکن بضران کہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی ٹری قطیم کی اس کے لئے گرمام بنا دیئے اوراس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ استخص کورسول التّرصلی التّرعلية وكم ے تشریعی لانے کاعلم تھا ، کتب ابتر میں آپ کی صفات مذکور ہیں آن سے واقف تها بعكي تخضرت سلى التُركي ولم كي تشريف آوري برمي نصاسيت برُصرر إ. دسياوي اكرام اورعزت وحاه ف اس كواسلام فبول كهف باذركها-جب به لوگ مدینه منوره بهنج تورسول الترصلی التدملیه ولم کی خدمت برجاح ہوئے آپ نما ذعصرسے فارخ ہوئے تھے اورسے دہی میں تشریف رکھتے تھے ان اوگوں نے بہت بڑھیا کڑے بین رکھے تھے اورخوب صورت جادری اور ھور کھی تھیں ان کی اپنی نماز کا وقت آگیا توانہوں نے مسی پنیوی ہی میں شبرق کی طرف نماز بڑھ لی۔ ان میں سے ابوحار نہ عاقب اور سبتیدے رسول الشرصلی التابعکیہ و کم سے گفت گو کی اور وہی اپنی تشر کریہ ہاتیں بیٹ کرنے لگے ،کسی نے کہا عدیلی انتہ ہے سی نے کہا ول ُالنہ ہے ،کسی نے کہا تالث تلایۃ (بعنی ایک معود عیلی ہے ، ایک

اس کی والدہ اور ایک انٹر تعالیٰ ہے) ان لوگوں نے گفت گومی پیسوال کیا کہ اسے محد دسلی انٹر علیہ ولم ، عمیلی کا باپ کون تھا؟ آپ نے فاموشی اختیار فرمائی، الٹر تعالی نے سورہ آل عمران کے سنے وج سے لے کر استی سے کچوا و برآبیات نازل فرہائی رسول الٹر صلی انٹر علیہ ولم کے باس انٹر کی طرف سے جنعیفیں کے ساتھ صفرست علیلی علیالسلام کے بارے میں وحی نازل بہوگئی اور اُن سے مبا بلہ کرنے کی وعوت کی وعوت کی وعوت کی دعوت کے ماحکم نازل بہوگئی اور اُن سے مبا بلہ کرے کی دعوت کی دعوت کے ساتھ میں میں میں اس کے مطابق ان کو مبابلہ کی وعوت دی ۔

سبابله كاطريقيه المن المولاد اورعورتول ميت آجلتي الماري الماريق كريم الني اولاد اورعورتول اورا بني جانول كولے كرما عير

مرد جاو اوران ترتعالی کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کرخوب سے دل ہے دعاکر سے کہ حوجہ کو اوران ترتعالی بارگاہ میں دونوں فریق مل کرخوب سے دل ہے دعاکر سے کہ حوجہ کو بھی کوئی جوٹا ہے اس برانٹر کی تعنیت ہوجائے ، حباب کے دونوت دی تو کہنے لگے کہ ابوالقائم (صنی التّہ علیہ ولم) ہمیں مہلت دیجئے ہم فوروٹ کرکے حاضر ہوں گے ۔

ا جبآب کے پاس سے جلے اور آئیں بین اور انہوں اور آئیں بین اور آئیں بین اور آئیں بین اور آئیں بین اور انہوں نے تمہادے میا اور انہوں نے تمہادے میا در معنوں میان میان میان میان میں اور میان میان میں اور تمہان کی میان میان میں اور تمہیں اس بات کام ملے کو کرکس قوم نے کسی نی ہے کوئی میان کیا ہے تو کوئی میان کیا ہے تو کوئی

تمہیں اس بات کا بھی ہے کہ حکمی قوم نے کسی نبی سے کوئی مباہلہ کیا ہے تو کوئی حیوطا طرا اُن میں باقی ندر ہا۔ اگرتمہیں اپنا بیج ناس کھوناہے تومیا بلہ کرلو، اگرتمہیں اینا دین نہیں حیورٹا توان سے سلح کرلو اور اپنے شہروں کو واکسیس ہوجاؤ ۔

معالم التنويل من لكھائے كرجب رسول النظى الدهلي ولم في آيت بالا مَدْعُ أَبْنَاءً مَا وَابْنَاءً كُمْ وَنِسَاءً مَا وَنِسَاءً كُمْ الخرتك بجران كے نفعارى كے سامنے برحى اوران كومبالم كى دحوت دى نوانجوں نے كل تك مہلت مانكى حب مبح موتى تورسول النه سلى الدي كما يہ الدي المعالى ا

نصاری خران سے مال لینے برک کے اور وہ یہ کہرسال دوہزاد حوالے نصاری خران سے مال لینے برک کے ایک کروں کے بیش کیا کری گے ، ایک

ہزار ما و صغریں اور ایک ہزار ما و رحب میں ۔ آپ نے ان سے اس بات بہلے کرتی اور ایا تھا ہے۔ اس بات بہلے کرتی اور ایا قسم ہے اس برائ ہوان بہندا بہندا اور این میں میری جان ہے اہل ہوان بہندا بہندا اور این میا ہوجائے اور اُن کے سادے ملاقے کوآگ جلائے تم کردی اور نجران کے لوگ بالکل خم ہوجائے ، بیان کے کر برندے می درخوں برندر ہے اور ایک ان می لورانہ ہوتا کو تمام بیان کے کر برندے می درخوں برندر ہے اور ایک ان می لورانہ ہوتا کو تمام نسادی بلاک ہوجائے ۔

تفسيرابن كنيرماوي مي كوالمسندا حدصرت ابن مباس رمى الترعنها سے منعول سب كريد لوك جورسول الشرصلي الشرعلية ولم سے مباط كرد كوتياد تاور

تے اگر مباہد کے لئے نکل آتے تو (میدانِ مباہد سے) اس حال ہیں والب ہوتے کہ مال پاتے ، ناہل وعیال ہیں سے کی کو پلتے۔ (اور خود بھی مرحاتے) نصادی مباہد کے لئے واضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم دہے اور یہ جانتے ہوئے کے محرح بی بی النہ طلبہ ولم واقعی افغہ کے دہول ہیں ایمان دلائے اور ایمان سے دوگر دان کر پیٹے اور آج تک ان کا یہی طرفقہ ہے بحضرات علما رکوام نے بارہا مناظروں میں ان کوشکست دی ہے ، ان کی موجودہ انجیل میں تحرفی تابت کر ہے ہیں کی ہے ، ان کی موجودہ انجیل میں تحرفی تابت کر ہے ہیں کی سے ، ان کے دین کو صنوعی خودساختہ دین بارہا تابت کر ہے ہیں کین وہ اپنی کرتے کی ہے ہیں کہ سیاسید کی وجہ سے دین ہے اللہ کو قبول نہیں کرتے وات دی تھی اس وقت رسول افٹر جسلے الشرکل میں طرفقہ رہا ہے ۔ ان کو مباہلہ کی دعوت دی تھی اس وقت سے لے کرآج تک ان کا یہی طرفقہ دیا ہے ۔ ان کو انٹر جسل سے ادشاد فرمایا فیان تو کؤ آؤ آؤان آلائے علیہ کے بالد کو بیا لد فی بی والد ہی اس وقت سے لے کرآج تک ان کا یہی طرفقہ دیا ہی ہو وقید اس وقت سے لے کرآج تک والد ہے کہ دو جونصاد کی تی سے اعراض کے وقت سے لے کرآج تک کے بعد جونصاد کی تی سے اعراض کو تی سے اعراض کری کے قیامت تک اُن سب کوشال ہے ۔

مَّ لَ يَاهَ لَ الْكِيْ ثَعَالُوا الله كلِمة سَوَا إِنْ يَكْنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَنْفُ بُ لَ اللَّهَ وَلَا نُشُولِكَ بِهِ شَكْمَا وَلَا يَجْفَدُ بَعُمْنُكَ بِعَضَا اَرْبَابًا مِّنْ دُولِ اللهِ مَ فَإِنَّ تَوَلَّوُا فَقُولُوا الشَّهَدُولَ بِأَنَّ مُسُلِمُونَ ٥ بِأَنَّ مُسُلِمُونَ ٥ راكم الله عَالَه ١

آپ فرمادیم کاسال کاب آماو اسی بات کی طرن جو مهار سے اور تمبا ہے درمیان برابر ہے کہ معبا دت ذکریں گر انڈی ، اوراس کے ساتھ کئی کوشر کی نظر ایس کے ساتھ کئی کوشر کی نظر ایس کے اورات کو جھوا کرم آپس می کوئی کسی دوسے کورب نہ بناتے ، سواگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کرتم گواہ رموکر می فرما نبردار بس ،

سورة الاعراف میں خاتم الانبیار سلی التخلیر ولم کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشا دفر ایا اکتُری یجد کو دَن مَکْتُوبِ اِعِنْ دَهُ مُرفی التَّورَاةِ وَالْا نَجِیْلُ کریہ ولگ استا دفر ایا اکتُری یجد کو دَن مَکْتُوبِ اِعنْ دَهِ مُراجِی التَّورَاةِ وَالْا نَجِیْلُ کریم صلی التُرعلی و کم کواپنے باس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا باتے ہیں، ہمل انجیل میں آنحصرت میں الترعلی ولم کی آمد کا ذکر توہ ہی مبت می تحریفیات کے باوج الجبیل سے اس جو انجیل سے اس میں ہی آپ کا تذکرہ موجود ہے۔

انجيل يودنا باب سام السيك،

و میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہ بن کی وہ مددگار فی روح القدر جسے باب میرے نام سے بھیج گاوسی تمہیں سب تیں کھائیگا اور جو کھی میں نے تم سے کہا وہ سبتہ ہیں یا دولائے گا۔

مجرباب الله اليسب :

" لیکن میں تم سے چکہ آہوں کہ میرا جانا تہادے لئے فائدہ مندہ،
کیوں کو اگر میں منجاؤں تو وہ مدد گارتمہارے پاس نرآئے گا لیکن گریں جاؤں گا تواہے تہا رہے ہاں ہے جدوں گا یہ

بير ديدسطرك بدرس

" لیکن جب وہ تعنی وقع حق آئے گا توتم کو تما استجائی کی راہ د کھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے رہے گالیکن جو کچے سننے گا وہی کے گااور ہیں آئنکہ کی خبردے گا ؟

پھر جندسطر کے بعدان کی دفع الی السام کی بیشین گوئی ہے اور سے اور اس میں الفاظ ہیں ، اور مجم تقور کی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور سے اس لئے کہ میں باپ پاسس میا تاہوں یہ (یہ بال کَ فَعَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ کی طرف اشارہ ہے) مجمد حنید سطر کے بعد دنیا میں است رایت لانے کا ذکر ہے ، اس کے الفاظ سے ہیں :

و میں نے تم سے بہ باتیراس لئے کہیں کتم مجدیں اطبینان باؤ، د مناییں مصیبتیں اٹھاتے ہوئین خاطرجم رکھو، میں د منایر غالب آیا ہوں ۔"
چونکہ عہد قدیم اور عہد جدید سانہی لوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں اس لئے مخرفین کرتے رہتے ہیں اور ترجموں میں مجی اختلاف ہونا رہتا ہے اور اصل کا ب بخرفین کرتے رہتے ہیں اور ترجموں میں اس لئے تحرفین کرنے میں آزاد ہیں برستیدنا میں میں میں میں میں میں میں اور ترجموں کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کو ابنا باب کہ میلی علیا لسب می طرف جو میں موس سے ذکر کیا ۔ یہ سب باتیں ان کی اپنی تراشیدہ عقیدہ تشلیت لور تحفیر کا نتیجہ ہیں ۔

سبیدنا حضرت عیلی الله الم نے بینہیں فرمایا کرمیں اللہ کا بیٹا ہوں ،تم مجھے دوسرامعبود مانو (العیاذ باللہ) انہوں نے تو یہ فرمایا تھا :

إِنَّ اللهُ دَيِّ وَدَ مُكُمَّ فَاعْبُدُ وَهُ هَٰنَ اللهُ اللهُ اللهُ مَرِاً رب به اورتبها دارب به صراط مُنْ تَقَدِيمُ و رمريم : ۳۱ ) موتم اس كى عبا دت كرويه سياد است

ہم نے جو ہائیس سے عبارتی نقل کی ہیں ان پر جبت قائم کرنے کے لئے لگاہی ہیں ،کوئی شخص یہ نہ سمجے کہم نے ان کی تحریف کر دہ کتاب کی نصدیق کر دی ، ہاں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کوان کے ہاس جو کتاب ہے تحریفات سے میرہے ۔
حضرت جدیئی کارتے ہیں کوان کے ہاس جو کتاب ہے تحریفات سے میرہ ہے ۔
حضرت جدیئی کارتے ہاں کے بیاں اس کی اسرائیل سے بہت می باتیں کی انہیں توحید
کا سبق دیا انہیں مشرمی احکام سکھلتے لیکن چند ہی کو گوں نے ان کی بات مانی
جنہیں جواری کہا جاتا ہے ۔

ر بعرجب لی نے ان کی طرف سے انکار دکھیا ال توکینے لگے کہ کون ہیں جومیرے مددگار اللہ موجائیں اللہ کی طرف ، حوار اوں نے کہا کہا اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ برایمان لائے اور آپ گواہ ہوجائے کہم فرا نبردارہیں ،

فَلَمَّا أَأَحَسَّ عِنْهِ لَى مِنْهُ مُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ اَنْصَادِ فَيَ إِلَى اللهِ مَسَالَ الْحَوَادِيُّونَ شَحُنُ اَنْصَادُ اللهِ أَمَنَّا بِاللهِ وَالشَّهَ لَ بِأَ ثَنَا مُسْلِمُونَ ٥ بِاللهِ وَالشَّهَ لَ بِأَ ثَنَا مُسْلِمُونَ ٥ د آل عموان: ٥٢) جوتھوڑے سے فراد نے حضرت میلی علالے اس کی دعوت قبول کر لی می ، آپ کے بعد کچوع صد آپ کی طرف نسبت رکھنے والے آپ کے دین برقائم رہے کچولوگ رام ب بن گئے ، جنگلوں میں رہتے رہے مجرسوائے شرک اور کفراور دنیا داری کے نصرانیوں میں کچونہ رہا ۔

نصاری صرت بیلی علیدام کے مخالف بی انجیل تی بی جو صرت

ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف جھیجا گیا ہوں ان کی ہے بات انجیل میں بھی ہے تھیں بنی اسرائیل کی طرف جھیدائے جی تحربیت و بیت استانجیل میں بھی ہے جے نصاری پڑھتے پڑ ملتے اور بھیدائے جی تحربیت اور و سبدل کے باوجود اب مک اس بی ہے موجود ہے کہ غیر فوموں کی طرف دبانا اور سامربویں کے کسی شہر میں نے جانا بلکا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ بویں کی طرف جانا ۔ سامربویں کے کسی شہر میں نے جانا بلکا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ بویں کی طرف جانا ۔

بنریہ بھی فرمایاکہ میں بنی اسسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ لوں کے سواا ورکسی کے یاس نہیں بھیجاگیا۔ ( انجیس میں ماہلے)

یہ نکصادی نے جود نیا بھر میں اپنے مٹن قائم کرد کھے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے دین شرک کو بھیلاتے ہیں اس میں اپنے رسول حضرت میٹی علالیا سام کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے فر مایا تھاکہ میں مرف بنی اسرائیل کی طف جمیع اگیا ہوں اور تم کسی اور شہر کی طرف نہ جانا۔

یہودی اپنی مگاریوں ہے۔ یا سب باطلا میں مضاری کو کو ستعال کرتے بیں اور نصاری اپنے رسول (صلی الشرعکیہ و لم) کے خلاف غیر قوموں میں اور خاص کر مسلما نوں میں شرکیہ مذہب کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور مال کا لالج دے کراہنے شرکیہ دین کو بصیلانے کی کوششش کرتے ہیں ۔

دین حق بھیلانے کے لئے لاتھ نہیں دیاجا تا ، جولوگ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے لاتھ نہیں وہ لوگ کھانے بینے کی جند چیزی مفتق سیم کرکے کرنے کے لئے دلیل سے عاجز ہیں وہ لوگ کھانے بینے کی جند چیزی مفتق سیم کرکے

غَرِّوْمُوں کو قابو کرتے ہیں تیجا پنادین شرک کملاتے ہیں. قَالْکَهُ عُزَللُهُ اَنْ يُؤْفِلُونَ.
ہم نے بلفظ دنساری کا اپنا لفظ فارقلیط کے بائے میں صروری وضاحت کیا ہوار تراورنقل کریا ہے

تبنوں عبار توں میں جو « مدد گار »آیاہے یہ لفظ « فارقلیط » کاتر جمہ کیا گیاہے، جو انجیلوں کے پرانے ایڈ *لیٹ*نوں میں پایا جاتا تھا ،اس لفظ کا ترجمہ احمد ، کے معنی کے رب ترب مضرت عيلى على السلام عبراني زبان بولت تقع آب كي فرمان كايوناني میں ترجمہ کیا گیا ، الفاظ بدل کئے لیکن فہوم باتی رہا ہجب نصاری نے دیکھاکہ ان الفاظ ہے ہم رجبت فائم ہوتی ہے توانہوں نے "فارقلیط "کالفظ تھو کراس کی جگه» مددگار « کارحمه کردیا اصل لفظ بیرکلوطوس تصاحب کامعتی می اوراهر کے قریب ہے۔ سیزامحملی انٹرعکیہ ولم کے بارے میں حضرت مدینی علالسلام نے ایکٹ بینگوئی دوسے الغاظیں دی ہے جو انجیل پوخاکے سوٹھوں باب میں مذکورہے اور وہ یہ ہے "لیکن جب وہ بینی روح حق آئے گا توتم کوتا )سچانی کی راہ دکھائے گا، اس لئے کروہ این طرف سے ذکیے گا۔ لیکن جو کھے شنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ ك خبرس وكاً. يسين ينكوني يوري طرح سيدنا محد المتعليم المريصادق تي ج ببهود ونصادي ابني كتابوس ك توبيت مي مهارت رقطتي انهون في لعنظ سرکلوطوس کا ترجرکبھی • مد د گار » اور بھی شافع کردیاںکین ان کی تغیراورتحربیف سے أن كوكفر مريجي رسبنے كے بارے مي كچھ فائدہ نديبنيا كيونكەستىدنا محدّرسول مشرقي الله تعالى عليه والم حربجي تمح محريمي تفع اورايينه صفات كاعتباري عين ورمدد كأ بھی تھے اورر وزمحت میں اہل ایمان کے شافع ہوں گئے ۔ میرنصاری سے یہ تميى سوال ہے كاكرسى نامى رسول النصل الله تعالى عليه و لم حضرت بي علال سلام کی بٹ ارت کے مصداق نہیں ہی تو کو تعض ہے جس کی انہوں نے بشارہ دى بقى اگركىڭ حجتى كے طور يركسى تخصيت كانام جھوٹ موٹ سېينس كردس توان سے بیسوال ہے کا گرمستیدنا محرد سول الشرصلی الشرعلی سلم کی بعینت سے پہلے اس مبتار

کا مصداق ہوچکاتھا تو یہود و نصاری نی آخرالزمان میں الٹرعکیہ ولم کی بعثت کے کیو منتظر تھے اور جب آپ کی بعثت ہوگئ تو نصرانی بادشا ہوں اور را ہمبوں نے اسی بشارت کے مطابق جوان کے بہائ کی آدہی تھی آپ کوکیوں الٹرکا رسول کی یہ بناہ دوم ہر قل اور ملک حبشہ کا قصد مشہور ہی ہے اور حضرت لمان فارسی دفنی الٹرمنی الٹرمنی الٹرمنی کوایک را ہب کہ کہا تھا اب نبی آخرالزماں کا انتظار کرو ، نجران کے نصار کی آئے وہ بسی قائل ہو کرچے گئے اور یہ میں سب ہرواضے ہے کہ سیدنا محدر سول الٹرمنی الٹرمنی الٹرمنی الٹرمنی الٹرمنی الٹرمنی التربی کی بنار کے مصدات کے لئے کسی خوا کی دیکھوں کی دیمان کی کو بھی الشری اور اس کا اردوتر جمیہ باز مولانا دیمنت الشریرانوی اور اس کا اردوتر جمیہ بازی سے قرآن تک می کا مطالح کی جائے۔

جمور في مترى نبوت كى كمرابى النبيا اوراس رسول كى بعث كى كرابى الم المساويا كالم المساويا الماراس رسول كى بعث مولى جري المراب المساويا كالم النبيا اوراس رسول كى بعث مولى جري المراب كى المسلم الشرعلية وللم في فرمايا الماحات خاتم النبيين لا بنبي بعدى ليكن فيرمنقهم مهندوستان مي بعض هوف مترعيان نبوت في أيت بترليد كامصداق البي آب كوبناديا اورآيت كي مضون مي تحريف كردى النبيان فورة الاحزاب كى آيت مي جو محرول النبي مولى النبيان فرمايا السي تحريف الاحزاب كى آيت مي جو محرول النبي مي جو محرول النبيان فرمايا الشركاية والمورة الاحزاب كى آيت مي جو محرول النبي مي جواحمة بلي رسول مصطفى النبيان فرمايا السي تحريف سي مجاكا فرموا الورسورة الصف كى أيت مي مصداق قال والمدورة الصف كى أيت مي مصداق قال والمدورة المساك المرابي في المرابي في المرابية في المرابية في أي المرابية في 
جوتخص محدرسول النه صلى المعلم والمركم بعد لبني آب كونبى بنا آلها والهني كورة صعف كامص الته بنا آله السي المسالة المراب السي المحتوام والآيت كريم كالفاظ فكة المحترفة صعف كام حدادة هشفه بالمبية في المرب اوراس بات من ملى بلاب كاستي فعلى المرب اوراس بات من من المرب كاستي فعلى المرب المرب كالمستي فعلى المرب على المنت من المستعمل المرب على المنت المرب عاملة المرب عاملة المرب وه كون فعل من المستعمل المرب عاملة المرب وه كون فعلى من المستعمل المرب المستعمل وه كون فعلى من المستعمل المرب المستعمل وه كون فعلى من المستعمل المرب المستعمل الم

### عقيدة تل اورعقيرة تكفير كى ترديد

 طوال وباگيا .

باشتیاه کس طرح سے بوااس بارے می مستسرین نے کئی باتیں کھی ہر حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ میودیوں کی ایک جاعت نے حصرت عیلی عليب لام اوران كى والده كوائك حكر قريركر ديا تعاآب في ال ك الحريف مردعا کی للذا وہ بندراورخنز بر سبا دیے گئے ، جب بدیات میہود یوں کے سردار کو ہنی جس کا ٹام بہودا تھا اس نے بہود اوں کوجمع کیا اورسیاس بات برتفق ہو گئے کان کومت ل کردیا جائے ۔ تقال کرنے کے لئے چلے توانڈ بعالی شأن نے جبرتیل علياب وم كوميج ديا، جنهول في عديلي علياب الم كوآسمان كي طرف الطهاليا -يبوديون ي كالكيشخص تل كرف كالدرداخل موارس كانا الميطانوس تها وبإن ان كوموجود ديايا -الشرتعالي فياس كى صورت عيلى مليالسلام كى مورت كے مشاب بنادى حب وہ بابرنكلا تو يہود يوں في استمال كرد بااورسول برحراحاديا-اورومب بن منبه اول عقل ب رسيدنا عيلى عليالسلا كي ساته ستر حوارى تعے جوایك قرمی عمع تھے متل كرنے والے جب آئے اور گھرس داخل سوتے تود مکھا کہ تخص کے علاق کا العلام کی صورت برہے یہ دیکھ کروہ کیے لگے کہ تم لوكول نے ہم ر مادوكردياءتم مين الى كون ب وه سائنے آجلتے ورن جم تمسب كوقتل كروس م يريسن كرحض العلال الم في اليف التصول على كماكتم مين ایساکون تخص ہے جوآج اپنی جان کو حبنت کے مدلے میں بیج دے اُن میں سے ایک نخص نے کہاکہ میں حاصر ہوں . لہٰذاوہ تخص باہر نکلااوراس نے حاصرین سے کہا

مي عيسلى بول لهذا انهون في اس كوت لكرديا اور ولى يرحر ها ديا والترتعلك مے عمیلی علیال الم كوآسمان براوبرا تصالیا . فتاده اور مجامدو غیر مها كام يم قول ہے۔ ایک قول ریمی ذکر کیا گیاہے کہ حضرت مدیلی علیالسلام کے ساتھ یو میں ایک تحص منافق تھا جب بہودیوں نے انہیں تل کرنے کا ادادہ کیاتواں منا فق نے کہا کہ ہیں تہمیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اور دس درہم کی اجرت بھی لے لی جب حضرت علیا جا السلام کے گھر میں داخل ہوا تو آپ آسمان پر الطائے جاچکے تھے ، منافق کی صورت حضرت علیا جالیا ۔ لام کی مبی صورت بنادى كئى . لېذان لوگوں نے اندر داخل ہوكرائس كوتنل كرديا اور وہ يسمجة رہے کہم نے حضرت عیلی علیاب لام کوتش کر دیا۔ اس کے علاوہ اور جوبعین اقوال ذكركة كمة بس. (دوح المعاني منك)

الترتعال في صنرت عيس عليالسلام كواورا عماليا اوركا فرواع ارادون اورشرارتوں سے نہیں بچالیا۔ مہرجال جن لوگوں نے حضرت عبیلی مالیسلام کے قتل كا اداده كما تها وه ان كے قتل من ناكام موكية اوران كوات تهاه مولكا ان كااپنا آ دمی فتتل ہوگیا ، التّٰہ تعاتیٰ کی تقدیرِغالب آئی اوراُن کی متّاری مرقی كى دهرى روتنى . وَمَكَنُ وُاوَمَكَرَا لِللهُ وَاللهُ نَعَيْرُ الْمَعَاكِرِيْنَ .

مزيدفرماما

ا ورحن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلان كياوه ان كى جانت شك مين مِنْ عِلْمِ إِلاَ اتَّبَاعَ الظَّنِ مِن عِلْمِ الكوال كماري ولَي علم بي ہے سواتے اٹکل پر طینے کے .

وَ إِنَّ الْكَذِينَ انْحَتَكَفُوًّا فِن إِ لَغِيُ شَكْ مِنْهُ مَالَهُ مُرْبِم

مطلب یہ ہے کے حولوگ قتل کے دعوردار ہیں انہیں قبل کا بیٹین نہیں کیونکہ انهبي يتزة د تفاكا أرتم في عليال الم كوخم كرديات تو ماداآدم كهال اورسماراآدى مقتول موات توعييلي على السلام كهان مي وَمَا فَتَ لَوْهُ يَقِيدُنَا كُبُل دَّفَعَهُ اوريقيني بات كُرانهوں خال كُوْلَنِهِي الله الكيم والساد: ١٥٥) كيا مكال شرخ ال كواني طرف الخاليا -

عینی ملیال اوم ندمقتول ہوئے نانہ برائمی کل طبعی موت آئی ہے۔
معراج کی دات میں آنحفرت میں التہ علیہ ولم سے انہوں نے آسان ووم میں ملاقات کی بھروہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دخال کوفتل کریں گے اور زمین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے۔ قرآن وحدسی کے موافع سلانو کا بہی مقیدہ ہے۔ جن لوگوں کو قرآن وحدسی ماننانہیں ہے وہ اس کے خلان

باتى كركے اپناايمان كھو چكے ہيں۔

قتل کرنے کے دربے توبی اسرائیل ہوئے تھے وہ تو قتل ذکر سے اسکا وہ لوگ حضرت عملی علالے سلام سے ابنا دینی رہشتہ جوڑ تے ہیں اوران کا طرف نسبت کر کے اینے آپ کو سیمی یا گرچن کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ مقیدہ بنالیا کہ حضرت سے علالے سلام کوقتل کر دیا گیا اوران کا مسل ان کے مانے والوں کے گنا ہوں کا گفارہ بن گیا ، حب سے نصادی نے اس عقیدہ کو اپنایا ہے دنیا دیکھی خوب گنا ہ کرتے ہیں ، دو مسری قومی میں ان کا دیکھی دی جوب گنا ہ کرتے ہیں ، دو مسری قومی میں ان کا دیکھی معاف کر الیتے ہیں اور جہنہ ہم خوب گنا ہ کرتے ہیں ، وور سری قومی میں اور جہنہ ہم خوب گنا ہ کرتے ہیں اوراب توجری میں جانے معاف کر الیتے ہیں اور جہنہ ہم خوب گنا ہوں میں با دری بہنچ جلتے ہیں اور ڈھول بلیے کھی صرورت نہیں تفریح کا ہوں میں با دری بہنچ جلتے ہیں اور ڈھول بلیے بہاکر صاصری کو جمع کرکے لوگوں کے گنا ہ معاف کر دسیتے ہیں ،گنا ہوں برجبات کو جانے گا اور ایسی موٹی بات ہے کہ جونا فرانی خالق تعالی شار کی ہوں کوئی بنہ ہم جوجائے گا اور ایسی موٹی بات ہے کہ جونا فرانی خالق تعالی شار کی ہوں کوئی بنہ اسے کیسے معاف کر سے تاہے ہوں اس کیسے معاف کر سے ب

اوراس بات كاجواب مجى صرورى ب كرصرت مديلى عليال الم فيكب

(rin

فرمایا اورکس سے فرمایا کرتم مجے مثل کردو اور سے قتل کو میرے گناموں کا کفارہ
بنالو اس کاکون رادی ہے ، انہوں نے کس سے فرمایا ، ایسے خود ساختہ معتبدوں
کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم ہوا بیت پر ہیں اور دور سے لوگوں کو بھی اسی دین کی دعو
دیتے ہیں اور یہ عقیدہ لئے بیٹھے ہیں کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں کے مبسا کہ
یہودیوں کا بھی اپنے بارے ہیں یہی فیال ہے ۔ قرآن مجید میں صاف فرادیا
تِلْكَ اَمَا نِینَهُ مُحَرِّلُهُ اَن کی یہ آرزو ہیں ہیں) اور فرمایا ، قبل ها تُوّا اُرُدُ هَا نَکُمُ
اِنْ کُنُن تُمْ طِیدِ قِینَ (البقرة ، الا) کہ اے محمد آپ ان سے صاف فرما دیجے کہ
اپنی دلیل لے آو اگر تم سیتے ہو)

قیامت کے دن سوال وجواب سورة المائدہ میں ارتادہ :

وَإِذْ قَالَاللهُ يَعِينِي بِن مَرْكِمَ الْمَثْ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْآخِذُ وَفِي اللهِ قَالَ بُخْلَكَ الْمِي اللهَ يُسِينُ دُوْنِ اللهِ قَالَ بُخْلَكَ مَا يَكُونُ فِي آنَ الْوُلُ مَا لَيْسَ فِي جَنِيَ وَلَا نَشْنِي وَلاَ اعْلَمُ مَا فِي لَغْيِينَ اللهُ تَعْلَمُ الْفَيُونِ مَا قُلْتُ الْمَثْنُ اللَّمَا المَدْرَتِينِ بِهَ السِينَ الْمُلُونِ مَا قُلْتُ الْمَثْنُ عَلَيْهِمُ الْفَيُونِ مَا فَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَقِي وَرَبَحَثُمُ الْفَيُونِ مَا قُلْتُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الْفَيْوَ بِهَ الْمِينَ وَلَا بَعْتُ فِي وَرَبَحَثُمُ الْفَيْدُ اللهُ وَيَا اللهُ وَقِي وَرَبَحَثُمُ الْفَيْدُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَا اللهُ وَقَالَمَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَيَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ ال

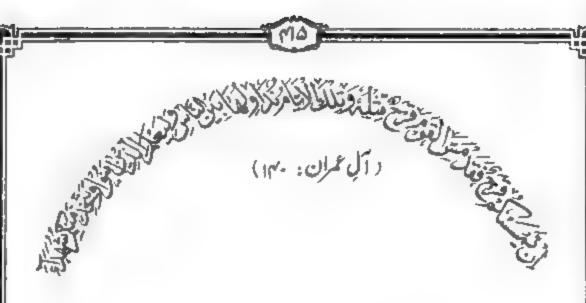

عُرُولاً المَالَةُ مَا الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِ

سوره آل عمران مين فرمايا :

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهِ لِكَ تُسَبَوِّئُ اورجب آب البِي كُمرت مي كوقت نظام الماذ المُمُؤْمِينِينَ مَعَاعِدَ لِلْعِتَالِ وَ كَوْلَال كرنے كے لئے مقامات بنار ہے تھے، اوارا وَاللَّهُ سَمِيْنَ عَلِيكِ مَ وَإِذْهَ مَنْتُ سَنْ والاجاف والاب حب اداده كيادوجامون طُلْ بِعَنَيْنَ مِنْكُمْ أَنْ تَغْشَلًا وَاللَّهُ مَمْ مِن سے كرندل بوجائي، اوران ان ان كاول تا،

وَ لِينَهُمَا وَعَلَى إِللَّهِ فَلْيَتَوَخَّلِ اورالله ريمروسركري وكن بنك.

الْمُؤْمِنُونَ ٥ (١٢١) ١٢٢)

ست حجری میں غزوۃ بدر کامعرکہ بیشس آیا تھا۔ اس کے بعدآ مندہ سال فزوۃ اُحَد كا واقعه سامنے آيا ، اور وہ اس طرح كە گذرت ترسال غزوة بدر مي جومت كىين برى طرح شكست كهاكروالبيس بورئے تھے انہيں انتقام ليپنے كابوش آيا اور اہمى شورە كيا ، ايك دوسكركوا بعاراك محدورول الله صلى في الله الكيما تعيول في بروس م ال جنگ کی اور بیں شکست دی لہٰذا اب ہمیں اہل مرین مرجم معانی کرنی جلسے اور مبالیت چاہئے جنانج مکہ ولا اپنی جاحت بناکر مدینہ منور کے لئے رواز ہوگئے ،ان کی توراد تین ہزارتھی جوابوسفیان کی قیاد ست میں <del>نکلے تھے</del> ابوسفیان نے اپنی ہوی ھند بہنت متب کوسے تعدلیا، عکریہ بن ابوجہ ل مجی لفکر کے ساتھ روا نہ ہوا ۔ مادٹ بن صفام اوم مغوا بن اُمیہ بھی ہمراہ ہو گئے تھے ،ان لوگوں نے سمی اپنی اپنی بیوبال ساتھ لی تعیس جبری عمرا ا يحيشى غلام تصاحر كانام وحتى تعااس في غلام سے كهاك اگر تو محدورول الله ملى دروليدوم کے جیاحمرہ کوت ل کردے تو تو آزادہے۔

قرنیشی مکہ نے اس موقعہ برخوب زیادہ چندہ کیا اور قرنسیٹس کیس مجتمع موکر پوالٹ صلے الد ملیہ ولم سے مبلک کرنے کے لئے مکم عظم سے نسطے . قرمیش مکدانے اموال اورفوج

مله صحيح مخارى . السب داية والنهايه

#### صحابه كرام بهفة تنسيم مشوره

آنحضرت صلی الله علیه ولم نے حضارت صحابہ سے مشورہ کیا ، آپ کی اپنی رائے یہ تھی کہ بدسندس رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے ، باہر زنکلین کن وہ سلمان جوگذ سنتہ سال عزوہ بد میں شرکیٹ ہوسکے تھے انہوں نے کہاکہ یادسول اللہ اسم شہرے با ہر کلیں گے اور اُحد جا کہ ہی اُن سے لڑیں گے ، ان حضرات کا اندازہ تھا ک<sup>ے</sup> مسلمان سال گذشتہ بدییں دستس كے مقابله مي فتح ياب بوجيكے بيل مرتبه مي ان شارانته ورغالب بول كے ۔ ير حضرات برا براصرارك من دسي حتى كرسول الترسى الترعليوسلم كوما برسكاني يا ماده كربيا -آنحضرت ملى التوكيية وكم في سياري فرمالي ، زره مين لي اورخود ( لوسيه كي توبي) اواهالي ، آب متوره کی وصیدآما ده تو بو گئے لیکن تبھیار بینے سے پہلے آئے فرادیا تھاکدیں نے خواب میں دیجھا ہے کہیں ایک صنبوط زرہ کے اندر مول حس کی تعبیر میں نے ہے دی کہ ں سے مدینہ منورہ مراد ہے اور سی ایک خواب میں دیکھا ہے کرمیری تلوار کھے گند ہوگئی ،اس کی تعبیریں نے یہ دی کتمہارے اندر کھیں کتھی ہوگی اور میں نے ریمی خواب د مکھاکدایک سے ل کوذی کیا جار الب اور وہ بھاگ رماہے مطلب سنحوائے ہیان رنے کا یہ می تھاکہ مدینے منورہ ہی کے اندر رمناچا ہے اور یک جنگ ہونے کی صورت یں لما نوں کوشکست ہوگی ۔ بعد من بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ سماری ماری ہے ہے کہ حب مجمعی اندر رستے ہوئے حبّائ لوای ہے توسم کا میاب موئے ہیں اور حب مبی باہر کل کر جنگ کی ہے نووشمن نتج یا ہے ہوا ہے ۔ لہٰذا رائے یہ ہے کہ مدسینہ منورہ کے اندر ہی رہی باہر ڈنکلیں حن جونزات نے خوب جا وُکے ساتھ یا ہر نکلنے کامشورہ دیا تھا بعد میں ان کوبھی ندامت ہوئی جب آپ کی خدمت ہیں دوسرامشورہ سینٹ کیا اورعرض کیا ک آپ کی جبسی رائے ہوآئیاس ٹرسل فرمائیں تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے تیہ درست ہیں ہے کسامان حنگ ہے آراستہ ہوجائے اور دشمن کی طرف نبکلنے کاحکم دیدے

اس کے بعد آنخصرت میں انٹر علیہ کم مسلما نوں کولیر اُتحد کی طف رشر بدن کے چلے ، اس وقت آب کے ساتھ ایک خرار کی نغری تھی اور دشمن کی تعداد تین بزارتھی۔ اُتعد جائے ہوئے ، اس وقت آب کے ساتھ انٹر علیہ وقع نے ایک حجا قیام کیا تورتیس المنا مغتین عبدانٹر بن اُبی بن سلول تین سوآ دمیوں کولسی کر واپس جلاگیا۔ لہٰذا مسلما نوں کی تعداد سات سورہ گئی ۔ عبدانٹر بن اُبی جب اسپنے ساتھ یوں کے ساتھ والیس ہوگیا توانصاں کے وقیسلے بنی سلم اور بنی حارث کی نیت می ڈاواں ڈول ہوگئی اوران کے اندر بھی بزدلی الرق موری میں انٹر تھالے نے ان کواستقامت دی اور یہ میں سلم کے ساتھ شہر گئے۔ اس کوآبت بالا میں فرمایا ،

ا ذُهَمَتَ طَلَّا بِعَنَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَعْفَظُ اورجب اداده كيا دوجاعتوں في مي كرزول وَالله وَ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَال

حدرت سرورعالم سلی الله علیہ ولم أصد کے دامن میں بینج گئے اور وہاں ایک الی میں برخ کے اور وہاں ایک الی میں برخ کے فرول فرمایا آپ نے اور آپ کے اسٹ کرنے آحد کی طرف بُشت کرنی تاکہ اُحد تیجے رہے اور دشمن سے اُحد کے سلمنے میدان ہی قتال کیا جاسکے ، وہی ایک بہاڑی بہنجاس صحابہ کو مقرر فرما دیا۔ اور ان کا امیر صفرت عبدانٹر بن جُنبر کو سباد یا اور اِن صفرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس بہاڈ بر تابت قدم رمہنا، فتح ہویات کست تم بیہاں سے مت ٹلنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ بم کو برندے می بوٹ بوٹی کرکے لے اُرای تب می اس حگرے نہ جانا ، متم یہ دیکھو کہ بم کو برندے می بوٹ بوٹی کرکے لے اُرای تب می اس حگرے نہ جانا ، مان عفرات کا کامی یہ حقالہ کو شمن کے لشکر کو مقررہ بہارای سے تیرمادے رہیں تاکہ وہ ان عفرات کا کامی یہ حقالہ کو شمن کے لشکر کو مقررہ بہارای سے تیرمادے رہیں تاکہ وہ

سله البراية والنهايه

ان كى طرف سے گذرتے ہوئے لشكراب الم برجمله دكرويا .

جب حبَّك سرُّوع بهوى توالله بتعالى ف مسلما نون كى عد فرما في اور فتح ياب فرما يا سین معربه مرواکه من بچاسل فراد کوتیرا ندازی کے لئے ایک ببهاری پر مامور فرما دیا تعاان ہوگئے حب فتح وظغروكمي توان مي آبس مي اخت لاف مركيا. ان مي ي بعض محار الله على الحت الله کہ اب بہاں ٹھہرنے کی ضرورت کیاہیے ، اب توہم فتح یا ب ہوچکے ہیں لہٰذااس جگہ کو جعود في المرك منهي، اورجعن صحابين فرما يا كروهي صورت موجي جم كرين کاحکم ہے ، جاءت کے امیر صفرت عبدالشری جبررضی المتد تعالی عنداور ال کے کھیساتھی وہیں جے رہے اوراکٹر حضرات نے حبکہ جبوڑ دی اور مالی منتیت جمع کرنے میں شنول ہوگئے دشمن کے پا دَں اکھڑ چکے تھے اور وہ شکست کھاکر راہِ فراراخت یار کردیکا تھا لیکن جب اس نے یہ دیکھاکہ ترانداز بہار می سے اُترجیکے ہیں تو ملیٹ کر مجر جنگ مشروع کردی ، اب صورت حال بدل گئ اورسلما نوں کوٹ کست موگئی جس کے نتیج می ستہ صحابة شنهيد بوگئے ۔ حوحضرات محابہ بیہاڑی پرمقرر کئے گئے تھے ان میں مارہ افراد اسنے امیرجا عست حضرت عبراللہ من جبریضی التار<del>ق کا</del> صنہ کے ساتھ بہاڑی پرخیت گی کے ساتھ تھے ہوئے تھے ممشرکین نے ان کوبھی شہب دکر دیا۔ رسول انٹرصلی انٹر تعالیٰ علیه وسلم کوبھی اس موقعہ پرسکلیف میبنی ،جیرہ مبارک زخمی پروگیا ، ایک پیھر آكرلگاجس سے سامنے كے بعض دندان مبارك شہيد ہوگئے، خودمبارك آكے ۔ ریرتھا اس کے حلتے اوٹ کرسر می گھس گئے تھے۔ اسی موقع برایک مشرک نے

آپ کوشہدکرنے کا ادادہ کیا صفرت مصحب بن تمینز وہاں موجود تھے جن کے ہاتھ ہیں جمنڈا
تھا، انھوں نے آنھنرے کی ادارہ کیا صفرت ملی سے دفاع کیا لیکن خودشہد مہد گئے۔ ان کی
شہادت کے بعد آپ نے جنٹ احضرت ملی دسی انڈ تھا الی عدہ کوسپر دفر مایا۔ اس موقع پر
رسول انڈ صلی الڈ علیہ ولم کے ساتھ بارہ افراد رہ گئے تھے (بعد میں دیگرافراد می مافر پر گئے
تھے) ان کے ملادہ جومی ابہ تھے ان میں سے کچولوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے اور
کچھ پہاڑی پر حرفرہ گئے آ کیے ساتھ حضرت الویکر، حضرت عمر، صفرت ملی ، حضرت الحد ہمتہ کے
د بیر، حضرت حادث بن میمتہ اور دیگر جہد صحاب تھے دومی اور تھا منہم ) آپ ان صفرات
کے ساتھ گھاٹی کی طرف روانہ ہوگئے جہاں جنگ سے پہلے قیام تھا۔

حبی خص نے دسول احتر معلی احتر معالی علیہ ولم کے دخساروں میں مادا تھا یہ عبداحتہ بن قمتہ تھا اور جب نے آئیے ہونٹ اور دانتوں میں مادا تھا وہ عشہ بن ابی وقاص تھا ، حب ابن قمتہ کے حلہ سے دسول احتم الله الشرائی 
يريثان موتي ـ

جب رسول الشرسل الشرتعالى علية ولم كوجوث لكى تواكب كركتے ، جب الك تامر بر چرصنے كااراده كيا تونہ بي چرصنے اول تواکب كاتبم مبادك بعادى تعا، دوست آب نے لوہ كى دو در بي بہن موئى تعين. آب كواو برا تعانے كے لئے صفرت طلح بن علية نيج بعير كئے آب ان برقدم مبادك دكھ كرتچم بريت ريف فرا بوگے اور فرايا أو جب طَلْهُ عَدَّ كِين اسنے اس كم لى وجے طلح نے جنت واجب كردى .

دسول الترمسلي الترعلية لم في يه مجى فرمايا كرخ فعص تشهيد كود مكمنا چلې جوز مين برجيدا بهروم كونا چلې جوز مين برجيدا بهروه مالحد بن عبيدانته كود يجد له

رسول التُرسى الله تعالى عديه الم كوا تعدى حباك ي جوز تم يبنيا تعاصفرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه في والدحصرت مالك بن سنان رضى الله تعالى عنه في وه

خون چوس كرنكل ليا تقال دسول الترمسل الله تقالي عكيه ولم نے فرمايا كرميراخون جس كے خون ميں كا كي اللہ ميراخون جس كے خون ميں كي اگئے ہے دوزخ كى آگئے ہيں يہنچے گى .

حضرت رسول العلم معلى التراقالي عليه ولم كے جہرة الود ميں جوخود (لعنى لوسه كى فرق ي ) كے دوصلة كس كئے تھے حفت الوعبديده رضى التہ تعالى معنه في ان كولم في دانتو سے نكالا، بہلا علقه نكالا توساعت كا ايك د انت لوٹ كيا ، مجردومرا حلقه نكالا تودومرا حلقه نكالا تودومرا حلقه نكالا تودومرا دانت توٹ كيا ، كبير دومرا حلقه نكالا تودومرا دانت توٹ كيا ان كے يہ تو تے موك دانت بڑے فرلم ورث على مهوتے تھے بھو دانت بڑے فرلم اللہ تعالى عليه لم كوجب دشمنوں نے كھيرليا تو آپ فراياكون سے جوجمارى جان كو بجائے كے لئے اپنى جان كو بيجباہے۔ اس پر بانچ الضارى حالية سامنے آئے جو آپ كے سامنے كھڑے ہم كر حباك كرتے دہ ہم اور ايك ايك كرتے تا مول اللہ صفى اللہ تعالى اللہ تا تو اللہ تعالى 
منج با منطح منطح منطع من به من به منطح الشرول التعلق المسادي محاليَّة رسول التعلق المنسطة المسادي محاليّة رسول التعلق المنسطة 
تعالے علیہ ولم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید موت ۔

رسول الدّر ملى الدّر قعل مليه ولم في غزوة احد ميل بي كان سے تير مينيك يهال ك مكم ان توطيق الله وقتاده بن ممان كي الكه مكم ان توطيق الله وقتاده بن ممان كي الكه الله وقتاده بن ممان كي الكه الله وقتاده بن ممان كي الكه الله والله والله والله وقتال الله وقتاده بن ممان كي الماكواس كى مبد والبسس دكه ويا جس كى وجسع ميا نكه دونوں آئكموں مي سے زيادة سين الله ورست زيادہ تيز بوگي بيا

اس موقعہ برچضرت ملمہ رضی النہ تھا عنہ آپ سامنے بیئرین کر کھٹے ہوگئے تھے ان کے سامنے بیئرین کر کھٹے ہے ہوگئے تھے ان کا ہاتھ مثل مہوگیا تھا یکھ حضرت الوطلح ہرضی اللہ عنہ

که سیرت ابن مشام مهد ع۳ که سیرت ابن مشام مشلا ع۳ که سیرت ابن مشام مشکل ع۳ که میچ بخاری میشه

بی آپ کے سائے سِیریینی ڈھال کے کرکھڑے ہے۔ تیرازازی میں بہت ماہرتھے انہوں نے اس دن خوب تیراندازی کی جس سے اُن کی دویا تین کمانیں اوٹ کئیں جو خص اِل اِن کا دویا تین کمانیں اوٹ کئیں جو خص اِل سے تیر لئے ہوئے کہ یہ تیر ابوطلو کے لئے چھوڑ دو ، ابوطلو جب تیر حصینے تھے تو آپ نظراً عاکر دیمیت تھے کہ یہ تیرکس کو ماکرلگا۔ حضرت ابوطلو نے عرض کیا کہ یا دسول اوٹ آپ کسے دن اٹھا تھے خدانخواست ایسا نہ ہوکر آب کو دشموں کاکوئی تیرائے جائے میراسید آپ کے سینہ کے لئے ڈھال بنا ہوا ہے اوٹ

رسول الترسل التربقالي عليه وللم كوجوزخم بهنچاتما اس سے جوخون جارى موالسے آب كى صاحبزادى صربت فاطرونى التربقانى عنها دھوتى ربس اور صربت على دخى التربقانى عنها دھوتى ربس اور صربت على دخى التربقانى

بهتارها جوموت كاسبب بن كي حكم اب عبدالبرني الاستيعاب.

یانی دللے رہے جب حضرت فاللہ رمنی اللہ تعالی عنہائے دیکھاکہ خون براحتابی جارہے توحیانی کاایک مکرالیکر حبلایا اوراسے خون کی جگر راجھی طرح کا دیا اس سےخون

غزوهٔ اُحد کے موقع پر جنسے لمانوں کوظا ہری شکست ہوئی جمروح اور فتول ہوئے توحضرت عائشه صديقيه اورحضرت ام سليم رضى الله تعالى منها في بهت خدمت كي ، ا نبول نے اپنی کمروں برمشکیزے اٹھاتے بار باریانی بحرکرلاتی تعیں اور حوصحابر المحد کر جانے کے قابل نہ تھے ال کے خصول میں یانی ڈالتی تھیں۔ باربار انہوں نے ایسا کیا، (براس زماز کی بات ہے جب پر دہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے <sup>ہی</sup>ہ)

حبب آپ کھاٹی میں ٹیک لیگا کرمیٹے گئے تو اُس بن خلعن مشرک نے آپ کود کھیلیا ا درکهاکه میں محد (صلی انٹرعکی و م ) کوقت ل کر دول گا۔ یہ بات وہ پہلے سے کہا کرما تھا جب مکہ مکرمہ میں تھا۔ آسینے فرمایا میں تجے قت ل کردوں گا۔ بیتحف بوری طرح لوہے كے ستصاد و سي سنح تما - رسول النوسلي التو الله و لم كواس كي نسلي نظراً كئي آي اس کوایک نیزہ مار دیاجس کی وجہ سے وہ گھوڑ ہے سے گریڑا آپ کا نیزہ لگنے سے اسے بظا برعمولی سی خواش آگئ تھی ہے وہ گائے کی طرح آوازین نکال رامعا ۔ اس کساتھی الفاكر لے كئے اوركينے لگے تواتناكيوں چيئاہے ذراس خراش ي تو آئيہ، وه كينے لكاكميں مرکر رم وں گاکیونکہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہا تھا کئیں اُبی کوفت ل کروں گا۔ بھر کہنے لكاك يكليف ومجهم ويهب أكرسب بن عاركو بوصك توسب معاتي وابس ج موت رابغ مي مركبا اورجهنم رسيد موا

حضرت ابن عباس رمنی التٰه تعالےٰ عنہاسے ر دایت ہے کہ دسول النّم ملی التّرعکیو کم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے زیادہ سخت مذاب میں وہ تخص مبتلام وگاجیں نے کسی نی کوقت لکیا ہویا جس کوسی نی نے قتل کیا ہو یا جس نے والدین میں سےسی کوقتل کیا ہو ا ورخصور بنانے والوں کوبھی سب ہے زیا دہ سخت عذاب ہوگا اوراس عالم کوبھی سہ

المصميح بخارى م<u>يمه ه</u> مين بخارى ملاه مين بخارى ملاه مين بخارى بغسيرين المعال ، تغسيري كثير

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی الٹرعکی و م نے فر مایا کراستخص برات کا سخت عفد ہے اس قوم بر سخت عفد ہے اس قوم بر سخت عفد ہے جب نی نے فی سبیل اللہ قت ل کیا ، اللہ کا سخت عفد ہے اس قوم بر جنہوں نے اللہ کے نبی کا چہرو خون آلود کر دیا (بی غزوہ اُصر میں بہیں آنے والے واقعہ کی بنہ میں بائیں آنے والے واقعہ کی بنہ بین آنے والے واقعہ کی بنہ بنا ہے ہونے کی ایک واقعہ کی بنہ بنا ہے ہونے کی بالم میں بائیں آنے واقعہ کی بنہ بین آنے واقعہ کی بنہ بین آنے واقعہ کی بائیں ہونے کے دائے واقعہ کی بنہ بین آنے واقعہ کی بائیں ہونے کی بائی بائیں ہونے کی بائیں ہونے کر بائیں ہونے کی با

طرف اشارہ ہے)

یادرہ کرسول الدمید الدعکیہ ولم نے بہت سے غزوات میں شرکت فرائی اسیکن آپ کے دست مبارک سے بہی ایک غیص اراگیا۔ اس میں بھی سوال شمال اللہ اللہ علیہ والی علیہ والی علیہ والی منان کا مظاہرہ تھا ، کا فرائی موت مرے یا مقتول ہو ہرمال میں اُسے مذاب میں تو مبانای ہے تکن بہت نیادہ اور مرف مذاب میں تو مبانای ہے تکن بہت نیادہ اور مرف ایک آدمی کو قال رسول التہ میں اُسے مذاب میں تو مبانای ماسی والی اور مرف ایک آدمی کو قال

كيا جوآب كوقت كرين كمائة حمله آور بواتها.

اله مع بخارى ، تغسيروع المعانى ، تغسيرن كثير المدمث كوة إصابيح صيري

اس موقعه ريعض محار أف راى بمت اور جرآت سے كام ليا، حق كا اعلان مى كيا، محامدين كوستى مى دى اور جام شہرا دت مى نوش كيا۔

حضرت سعدبن ربيع كاواقع محبي اسي طرح كاب جصرت ذمير بن تأسب رم كو

الم معيع بماري و ٢٠١ ع و و و الم ع ١ ت

رسول انترصلی انترعکیه و کم نےان کی تلاش میں بھیجا اور فرما یا کہ ان کوکہ ہیں دیکھ لوتو ميراس الم كهنا - حضرت زيدي ثما بيث أن كومقتولين مي تلاس كرديد عقر تو ديجما كه ان میں زندگی کے دو جارسانسس رہ گئے ہیں اورسٹرزخم ان کے حبم میں آھیے ہیں۔ حضرت دید نظاف کوآنحضرت ملی الته علیه و لم کابیغام پینیا دیا اوران سے کہا کہ آپ نے دریا فت فرمایا ہے کر تمہاراکیا حال ہے اسعدین رہیے نے جواب دیا کالتہ کے دول پرسسلام اورتم برسلام ، رسول التنصلي الترعليه ولم سے كبه ديناكر جنت كي وشهويارا بوں اورمیری قوم انصار سے کہنا کا اگر رسول استرصلی استرعکیہ ولم تک من بہنے گئے، اورتم سے ایک آ نکومی دعمیت رہی (معنی میں کوئی می زندہ رہ کیا) تو تمہارے لئے الشركے نزويك كوئى عذر ند موگا، ياكبا اوراك كى روح يرواز كركتى بله

# تسلمانون كوتية تياني واقعاصد كمكتن

الْقَوْمَرَقَرْحُ مِنْ لَكُ وَيَلْكَ الْآيَامُ فَمْ يَغِي حِكَامِ الدِينَ بِي جَهِي بِمِهِ إرى بارى تُدَاوِلُهَا بَنِنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الدَّاسِ وَلِيعْلُمَ الدِّلْتِرْسِةِ بِي لوكول كَ دوميان، اودياك الشّرط اللهُ الْآنِيْنَ الْمَنْوُا وَيَعْفِنَا مِنْكُمْ لِهِ اللهِ اللهَ اللهَ اوربال ممان سَنُهَ دَاءَ واللهُ لاَيْحِتُ الطَّلِينَ شَهادت ياف والعداورالمترب ندمهي فرامًا وَكِيسَةِ عِسَ اللهُ الَّذِينَ أَمسَنُوا وَ ظالمون كو اوت الرياك ما ف كريان والول سَيمْ حَنَّ الْكُفِي انْ ٥ اَمْرِ حَسِبْتُ عُرْ كوادد شاد عكافرون كو، كياتم في فيال كياك أَنْ سَنْ خُكُوا الْجَنَّةَ وَكَمَّا بَعْلَمِ جِنْت بِي داخل بوجادَ كَاورا بم علوم نبي كما اللهُ الَّذِيْنَ جُهَدُ فَامِنَكُمْ وَ الشَّرْفَأُن لُولُول كُوجِ جِهَاد كُرْفِ وَالْمِي تَم مِنْ يَعْلَمَ الصُّهِ بِرِئِنَ ٥ وَلَعَذَكُنْتُمُ اورتَاكُ وه مإن لِي تَابِت قدم ريخ والول كوالا تَ مَنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبِلِ اس بِي شَكْبِي كُمُ لُوكُ مُوت كَامانِ آنَے

إِنْ يَنْسَسُكُمْ فَرْحٌ فَقَدُمَسَ الرَّمَ كُورْمُ بِيَجُ كَيَا تُوتِهِ الكِهِ قَالِ وَمُ كُواحِيا اَنْ سَلَقَوْهُ م فَعَسَدْمَ الْيَهُوهُ سيهاس كاردوكية تع بوابتم في

وَ اَنْتُ مُ تَنْظُرُونَ ٥ وَالْعُلْقِ: بِهِ المِهِ المَاكِينِ كُودِ كَيْ لِيا اسْ الْمِي كُودَا نَكُولَ سليف ان آیات میں اول توم اما نوں کونسلی دی اور فرمایاکد اگرتمہیں زخم پہنچا ہے تواس سے بہلے تہارے دسمنوں کوبھی اس میسا رخم مینے جیاہے ( کہ بدر میں ا<del>ن ک</del>ے بهی سترآدی ادے جا چکے ہیں) میریہ بیان فرمایا کہم اہل زمانہ کا مال مکسیاں نہیں رکھتے ، بہ ایام باری باری بدلتے رہنے ہی مجی کالم بمعاری موما آ ہے اور بھی اس کے مقابل دستین کوغلب وجاتاہے۔ اسی عمول کے مطابق بھیلے سال تہادے دشمن خلوب موسكة اوراس سال انبول في غلب باليا اورتم كوم رميت كامن ومكهمنا يرا. اس کے بعدواقعۂ احدی معض حکمتیں سیان فرائیں ، اک میں سے ایک یہ ہے کہ ا منٹرتعالیٰ کومینظورتھاکہ وہ مبان لے کرامیان والے کون ہیں ، اوروحباس کی بیسپے کہ صیبت کے وقت اسمان مروجا آ ہے اور خلص ادر غیر مخلص کی مہمان مروماتی ہے ، جنا کو منا فغین معرکہ مہیٹ آنے سے پہلے ہی واسپ س ہوگئے اور جواہل ایمان تھے شکست کھاکرہی اپنے نبی ملی انٹرمکی و کم کے سلحہ رہے (النڈن تعالیٰ کوعلم توہر مابت اور ہر واقعه كاليهلي سيسهيس اكيسلم ومهج حمبل الوقوع ہے اوراكی ا وہ ہےجوبعدالوقوع ہے۔ اسم کے واقع میں وہم مرادم و تاہے جوبعدالوقوع ہوکیونکہ پیلم ہوناکہ اب یہ واقعہ ہوجیا یہ وقوع کے بعد ہی ہوسکتا ہے اس کو خوب تنجولیں)۔

اور دوسری مکت به بیان فرائی که الله تعالی کوتم می شهید بنانا منظورتها و شهادت بهت بلی نفمت به اوراس کی قیمت او تنظمت دمی جانتا ہے کا قرآن شهادت بها دراد

وحدیث پرائیان ہے۔

تیسری حکمت به بیان فرانی که انتاد تعالی کو مینظور تنماکه ایمان والوں کو پاک و صاف کر دسے ، کیونکہ مصیبت پرصبر کرنے اور کلیفیں جھیلنے سے اضلاق اور عمال کا تصفیہ ہوجاتا ہے ۔

چوتفی حکمت بیربیان فرائی کراندگویشنظورتماکدکافرول کومشادے وہاس ترب

عالب ہوئے تو آئندہ تھے اس گان سے جڑھ کرائیں گے کہ تم بیں غلبہ ہو گا اور سلمانوں کے مقابلہ میں آکر ہلاک ہوں گے ۔ مقابلہ میں آکر ہلاک ہوں گے ۔

صاحبِ دوح المعانی منظم فرماتے ہیں کہ بیبال کافرین سے دہ لوگ مراد ہیں جو اُصدکے موقع پر حبگ کرنے کے لئے آئے اور کفر بریم صرد ہے۔ التہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا اور ملاک فرمادیا۔ مجرفر ماتے ہیں کاس کاعنی یہ می مہرس کا ہے کہ کافر حبیبی غالب ہوجاتے ہیں توشیطان ان کو ورغلا تاہے اور ان کے دلوں ہیں یہ بات ڈالہ ہے کہ برا برکفر پر مصروم و۔ مجرالتہ تعالیٰ ان کو بلاک فرمادیتا ہے اور مہیشہ کے لئے وہ عذا بنائے ہیں داخل ہوجاتے ہیں ،

کیاجتت ہی بغیرجہا داور سبرکے داخل ہوماو کے ؟

ادر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی ان حضرات کے ساتھ مقتول ہوجاتے جو مدر میں متول مروئے اور تم می شهادت کا درجه پالیتے ۔ محرجب الله تعالیٰ نے عزورہ احد من شرکت کاموقع دیا اورسلمانوں کی فتح کے بعد صورت حال ملیط گئی اورشرکین بھاگئے کے بعد المط کروائیس آ کر ملہ آور موتے جس سے سلمانوں کے یاؤں اکھڑگئے تو ان لوگوں نے بھی نابت قدمی کا نبوت مذ دیا جوشہادت کے بیش نظر غزوہ می شریکہ بہوئے تھے . (دوح المعانی)

## رسئول لتعلقينه كاث كخبريه بريشان بويدالوا كاتنبيه

وَمَا عُحَدَ مَنْ الْأَرْسُولُ قَدْ خَلَتْ اور محرسرف دسول بي ، أن سے پہلے دول الذريج مِنْ قَبْلِهِ النُّسُلُ و اَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ بِي ، تُوكيان كوموت آمات يامعتول موجائي فَتُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ الشَّالِكُمْ اللَّهُ إِوْل لِلنَّ مِاور كَا اوروتُفُ لُكُ يَضُرُّ اللهُ سَنَيْنًا وَسَيَجْزى اللهُ نَهُ دَكِ مَا الدِرالسَّمْعَ رَبِي كَرَّزارول كُوتُواب الشُّكِرِيْنَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنَ وَعَالَ اورسى جان كوموت نهن سكيّ مُراسُّ تَمُوْتَ إِلاَّ مِاذْ فِ اللَّهِ كِينْاً مُّوْتَ اللَّهِ كِينْاً مُّوْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ وَمَنْ يُرُدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُنُوبِ الرَحِيْض ديلك بدله كاداده كرے كام لى مِنْهَا وَمَنْ يَرُدُ ثُوَابِ الْمُخْدِرَةِ سے اس کودیوں کے اور و تُحفل خرک تواب کا نُوْسَتِهِ مِنْهَامُ وَسَنَعَنِي الشَّكِونِي ٥ اراده كرا كالمِلس سالَت ديدي كم اور عنقرب بم شکرگزاروں کوجزا دیں گے۔

رآل عران: ١١٦٠ ٥١١)

جيساكه يهيع عض كياكيا كحنزات صحابه كوابتدارً غزوة احدي فتح عال موكّى ليكن جب فتح يا بي ديكه كرأن تيرانداز صرات في اين جله جور دى جنهي رسول المصلى النعليه وسلم نے ایک پہاڑی برمقر دفواد یا تھا تومٹ کین نے واپس مور ملکیا اور شرمسلمان نہید ہوگئے اورآ نحضرت سرورعالم ملی الٹھ کیے ولم کی شہادت کی خبر تھی دشمن نے اڑا دی،

ہوگئے، انہوں نے آپ کی حفاظت کی اور شرکین کود فع کیا۔

جب تضرت رسول اکرم ملی الله علیہ ولم کی شدہ ادت کی خبرالا ادی گئی توصرت السس این نفر فر نے صحابہ سے کہا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ دسول الله ملی الله علیہ ولم شہدیم و گئے اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا اب رسول الله ملی الله علیہ والله کے بعد ڈندہ رہ کرم کیا کرو گئے قوموا ف موتوا علی ملمات دسول الله ملائف علیہ ولم کے مواف و دراسی وین پرمر حاوی جس دین پررسول الله ملی الله علیہ ولم نے جان کھڑے ہوجا و ادراسی وین پرمر حاوی جس دین پررسول الله ملی الله علیہ ولم نے جان دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے دشن کی طرف دُرخ کیا اور جنگ کرتے ہوئے شہدیم کے قارب الله علیہ ولم کے ایران ادفر ایا کہ محد راصلی الله علیہ ولم ) اپنے عہدہ آ بیتِ بالا میں الله عبل شائد نے ارب ادفر ایا کہ محد راصلی الله علیہ ولم ) اپنے عہدہ آ بیتِ بالا میں الله عبل شائد نے ارب ادفر ایا کہ محد راصلی الله علیہ ولم ) اپنے عہدہ ا

ا ورمزنبہ کے اعتبارے رسول ہی تو ہیں تم نے یہ کیسے اپنے یاس سے تجویز کر لیاکان کو ہوت نہیں آئے گی۔ یہ توخالق کاسنات جبل محبرہ کی شان ہے کہ وہ ہمیٹ سے زندہ ہے ا در سم بیشه زنده رسه گا بیمرسلانون کوسرزنش فرمانی که محدیرول الته صلےالتہ علیہ و کم الله كی طرف ملانے والے تھے معبود نہیں تھے معبود توانٹہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی عو کا کام کرکے مترک چیڑا کراورتم کو توحید برا گاکرا درانتری عبادت کی علیم دے کراگراین طبعی موت سے اس دنیا سے تشہ رمین لے گئے یا مقتول ہو گئے تو کیاتم لینے تجیلے یا وَل البّ جاؤے کیا دین حق کو حیوار کر بھیر دین ماطل کو اخت یا دکرلوگے . دین تو النز کا بھیجا ہوا ہے جس کا دین ہے وہ تو تم پیشہ زندہ ہے ، تم پیشاسی کی عبادت کرتے رہو۔ ان باتوں

ا وران وسوسول كاكيامغام ب جواس وقت تمهار فضسول مين مي.

آیت شریفیہ باس سرزنش کے بعد کرمحدر سول انترصلی اللہ صلی انترعلیہ وکم شہب موحائين يامقتول موحائين توكياتم كيفيه ياؤن مليث حاوَّكَ يون فرمايا ، وَصَنْ تَيْفَكِتِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنَ يَضُرَّا لِلْمَسْنَيْنَا كَرَجِيتُفُ يَجِيدِ مِا وَلَ لِيسْمِ الْحَاوِرِدِينِ فَي كَحِيوْرَةً توالتٰه تعالیٰ کوکچیمی نعقبان نه دےگا۔ اس میں بیادشاد فرمایاکہ حوکوئی شخص دین حق م ہے بعنی دی اسلام قبول کئے ہوئے ہے وہ ہرگزیہ نہ سمجھے کہ سے ایمان واسلام سے اورمسری صیادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع ہے ۔ اگر میاس دین کو جیوٹر دوں اور اللہ کی عباقہ نه کروں توانٹر کا کوئی نقصان ہوجائے گا۔ التٰرتعالیٰ اس بات سے *برتراور*بالا ہے *ک*امے كوئى فائده يانفقسان يهني. العبر يختفص موقد مؤثن المهب، الشركى عبادت كرتاسي الترتعالي شانه اس كواس كيان كى اوراعمال صالحه كى حزا ديد المال اور اعمال معالحه مين خود مؤمنين كالينانفع ب. صاحب روح المعاني فرماتي بي كه الشاكوين سي المثابتين الي الارم ادبي - اسسلام يرتابت قدمي أسى وقت بوتى ہے جب اس کی مقاشیت کا بھتن ہوا وراسلام پر تا بت رہنا سٹ کرہے اوراس دین کو حپور دینا کفران منت ہے ( اور بہت بڑا کفران وہ ہے جو کفر کی صورت ہیں ظاہر ہوتا <sup>ہ</sup>)

#### سرشخف کواجل فقرر ریموت آئے گی

وَمَا كَانَ لِنَعْنُسِ أَنْ ثَمُونَ وَ إِلاّ بِإِذْ قِ يَنْبِي بِوسَكَمَّا كُولَى جان التَّرك حكم كاجنم الله كِشَا مُوتَحِلاً (أَلْ عُران: ١٢٥) مرحات

سنى جس كوبى موت آئے گى اللہ كے حكم سے آئے كى اوراجل مقرر كے مطابق آمائے گى جس کی جوا جل بین موت کا وقت مقررہ اس سے پہلے موت نہیں سکتی۔ اوراس نت سے ٹل بی نہیں کتی جواس کے لئے مقررہے۔

صاحب روح المعانى اسك جه) فرماتے بي كاس بي جمادى ترغيب سے اور قتل کے ورسے جہاد کو تھیوڑ دینے پرملامت کی گئے ہے ۔ میرفرماتے ہیں یہ میں مرکبا ہے كەلسىمىيەمسلمانوں كوتستى دىگى ببوكەنى اكرەسلى انتىزىكىيە دىم كى موت كى جوخېرىنى اس میں استبعاد کی کوئی بات نہیں ،ان کو مجی التیرے حکم سے موت آئے گی جیساکسب جانوں کوموت آناہے۔ اگران کی موت ہوئی گئ جوالٹر کے حکم سے ہوان کے دین کو چىورنے كاجوازكىياہے .

## شكسية إسار

وَلَمَةَ ذُصِدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدُةً إِذْ اور بِهِ شَكِ اللَّهُ تَعَالَى فِي اللَّهِ وعده سَجَاكِر تُعَدِّوْنَهُ مُربِا ذُنِعِ وَ حَتَّى إِ ذَا ﴿ وَكُمَا يَاجُواسِ فِي تَمْ سَهُ كَمَا حِس وقت ثَمَ يُمْوَ فَيَتْ لُمْ مُ وَ تَنَازَ عَتُ مُ فِي الْلاَمْرِ الرَّكِمْ الْاَمْرِ الرَّهُ الْاَمْرِ الْعَالَاكُ ك وعَصَائِتُ مُ مِنْ ابعُدِ مَا الدائم حب ثم بدل مواكة اوركم كاراسي تم ف مَّالَكُحِبُّوْنَ مِنْ كُفُر مَنْ يَكُوبُدُ آسِينِ اخْلَان كيا اورتم في اس كالجافزان المستُدُنْيَا وَمِسنَكُمُ مَرَتْ يَبُولِيُدُ كَ جَبَهِمْ مِن الشّرنِ وه چِزد كهادى جِيمَ عِبُونِ الْأَخِدَةِ وَ مُشَرِّفَكُمُ عَنْهُ مِنْ الْكُوعَنِهُ مِنْ الْكُلُوعِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّفِينَ لِسَنْسَلَكُمْ وَكُفَّ ذَعَفَاعَتَكُمُ الرَّحَةِ وَكُفَّ ذَعَفَاعَتَكُمُ الرَّحِ عَمِ السُّرِي مَا الله في الم وَاللَّهُ ذُوْفَطَتْ لِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٥ كَ طرف مع يعرديا تأكم كوآزمات. اورالبيميَّة

وَّالرَّسُولُ بِيدَعُوْكُمُ فِنَ أُخْرِمِكُمُ واللهِ جبتم دور جِلِي ماري وَرَاكُمُ وَرَاكُمُ وَاللهِ فَأَنَّا بَكُمْ عَلَمْ الْبِعَدَةِ لِلكَيْلا مِلْكُرْنِينِ وَكَيرِيبِ تِع اور رسول تم كوسكاد تَحْوَنُوُاعَلَى مَا فَاسْتُكُمْ وَلاَ مَا رَبِي تَعْ مُهَارَ يَعِي بِهِ اللَّهِ فَهِي عَمْ احسابك مرا تكافر و الله حسبير كيما كياداش مي مديا تاكرتم مكين وبواس مز تَعْدَمَكُونَ ٥ مَثُمَّرَانُزَلَ عَلَيْكُمْ يرجع تم عالى رب اورد اس مسيب رجع تم مِنْ 'بَعَثْ يِهِ الْغُنَمْ الْمَنَةُ نَعْكَاسًا ﴿ كُوبَيْ عِلْكَ اولاللَّهُ تَمْهِ ارْسَاسِ كِالوَسَ الْمُرْ يَغْسَىٰ طَلَ إِهَا مَ مِنْكُمُ وَطَآلِهَا الله عَدِيم الله فع عَم ك بعدتم رامن كونا والفراديا تَدُ الْهَ مَنْ مُنْ الْفُسُهُ الْفُسُهُ مِنْ جَوَاوَلُوكَ مورت مِن في حِتْم من الك جاعت يَظُنُونَ بِادلتُهِ غَنْدَ الْحَقِيظَنَ يرهِالى بولى تعي ، اور ايك جماعت يحي حي كو الجَاهِ لِيَّةَ وَيَعُولُونَ هَلَ لَنَا اين بي مانون كَ فَكُرْيِي بُولَ فِي بِيلِا اللَّهِ كَ مِنَ الْمَسْرِمِينَ شَكَيْهِ وَعَثُلُ بِارْتِ مِنْ كَفَلَانْ مِا لِيتِ وَالْاَفْمِ الْمِيتِ إِنَّ الْاَمْسَرَ حُلَّهُ بِللَّهِ يُخْفُرُنَ فِي بَهِ يَحْفُرُنَ فِي الدِّبِ عَلَا عَامَ الْمَا يَعِ الْمَارِي فِينَ أَنْ فَيهِ مُرَمَّا لاَ يُرْبُدُونَ كَالِمُ سُرِيل مُسْرِسِ المُسْرِيل اللَّه ي كوب ، يا لوك لَكَ ﴿ يَقُولُونَ لَـ وَكَانَ لَنَامِنَ الْخِنْسُونِ بِلَّ مِي إِنْ مِي إِنْ مِي مِي آكِ الْاَمُسْرِشَى حَمَّا قُيتِلْنَا هُهُنَا ﴿ سَاسَ ظَا بَرَنِهِ يَكِرِحَ تَعِ . يَا وَكَ كَهِ دِبِ يَع كالرمبارا كويمي اخت إرجابا لأتم بيبان آنك لَبُرَزَ الْكَذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُر بات، آب فراديجَ الرَّم الي تعرون بي بوت الْقَتُلُ إِلَى مَصَاجِعِهِ مُرْ وَلِيَهُ تَكِي سَبِ مِي المِاسْدِ وه لوگ بن كَ إِرب بِيقَلَ إِنَّا اللهُ مَا فِيُ صُدُونِ كُمْ وَلِيمُعَتِصَ مقدر مودي التمااين أن جَمُول كالحَ كَل كوف جوتے جہاں جہاں وہ قتل مور كريساور تاكرال آزائے وتمہارے سینوں بی ہے اور تاکاس کو إِنَّ الْكَذِينَ تَوَكُّوا مِنْكُمْ صاف كرے جوتمهارے داول إسے اورائسنوں

إذْتُصُعِدُونَ وَلاَتَكُونَ عَلَى آحَدِ التَّهِنَمُ كُومِ عاف قراديا ورالتُرمُومنين يرطِفِ ثُلُ لَّـ وَكُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمُ مَا فِي قُلُوْبِكُمْرُ وَاللَّهُ عَلِيْ عَزَّابِ ذَاتِ الطُّسُدُوْدِ ٥

يَوْمَ الْسَتَعَى الْحِيمَعُنْ إِنْ مَا كَي بِالْوِن كُومِانِيْ وَالابِ بِيشَكِمُ مِن يَ وَلُولُ اسْتَ وَلَكُهُ مُوالتَّ مُطِلُ بِبَعْضِ اس دِن بِيتِت يَعِيرُ رَحِيح لَيُرْسِ دِن دُونُونَ مِنْ مِن مَاكَسَبُواه وَلَعَدَدُ عَفَااللَّهُ آلِيسَ مِمَالِهِ وَيَعْينِ بِالتَّهِ عِكَانَ عَنْهُ مُوانَ اللَّهُ غَفُورُ حَلِيْهُ ٥ كُوتِيطان في لخرش دے دى بعس اليے اعال (أَلَّ الْمُرَانِ: ١٥٢٠ ١٥٢٠ ١٥١٥) . كسبب حوانهول ن كثير اورالعبة تحقق النُّر نے ان کومعاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا

ہے حکم والاسے۔

ان آیات میں سلمانوں کی اس عارضی شکست کے اسباب بیان فرمائے جوانہیں غزوهٔ احدیں بہیشن گئی تھی۔ اور ابتدار جومسلمانوں کوغلبہ بواتھا اس کانجی تذکرہ فرمایا ، نیزمسلانوں کوغم کے بعدالت تعالیٰ کارف سے جوالک آرام اور مین کی صورت بہش آگئی تھی کے اللہ تعالیٰ نے اُن پراونگو کا غلبہ فرما دیا تھا تاکھ غلط ہوجائے ۔ اس کا بهي تذكره فرمايا به

حب رسول الطبسلي الشرعكية لم في تيراندازون ك ايك دست كوايك بهاري پر مقرر فرمایا اورارشاد فرمایا که تم بیمال سے مت للنا اور یک ہم مرابر غالب ہی رہی کے حب تكتم ابني حيَّد ميزنا بت قدم ربوك واس وعده كے مطابق حوالترتعالي في اين رسول الشرعلية ولم كي زباني فرمايا تها مسلمانون كوابتدار مين فلتح حال مبوتي اوروه وتمنو کو با ذن الٹرقت ل کرتے رہے ، بیباں تک کمٹ رکبین کی عورتیں جن میں ہندہ ہنت عته بعتصي بها گئے لگیں اپنے سامان میں سے قلیل اکٹیراٹھاکر جلنے کامجی ان کو مہوشس نہ ربالیکن فتح دیکھنے کے بعد (حومسلمانوں کومحبوب تنی) تیرانداز حصرات (حوسیاری برقرر تھے) نے اول تو آپس میں اختلاف کیا کہم کیا کرس اختلاف کرنا ہی تھیج نے تھا کیونکہ لانشاً منويهل الشرعلية ولم كي خلاف تها (اس كوتَنَازَعْتُ فالافتر تعبير فرمايا) اور معراك ترافراد بهاڑی کو تعبور کر جیا ہی گئے اور مال غنیمت لینے لگے، اس کو وَعَصَلْتُ مُونَ اَعَدُ ِ مَا آمَا مِكُمْ مَنَا تَحِبُّوْنَ مِن بِيانِ فوايا . اورمال غنيمت كے لوطنے ميں شعول مونے كے

ارے میں منگفرمن نئو نیدُ الدُّنیَا فرایا حب دشمنوں نے پہاڑی فالی دکھی تو بلٹ کرتملہ آور جوئے اورسلمانوں کو مقابلہ کی ہمت نہ رہی اور دشمنوں کا دفاع نے کرسکے اس کو نشقہ صَرَ فَکُذُ عَنْهُ مُوْتِ تَعْبِر فِر ما یا اورسا تھو ہی ہے بھی فرما یا کراس می تم اد

آزمائششن قصودتمي الينبتليكُ أن سائقة بم معافى كااعلان ممي فرماديا وَلَقَدُ عَمَا َ عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَصْلَ عَلَى الْمُؤْمِنِ بْنِيَ.

کا فروں کے بلٹ کرحملہ کرنے ہے جومسلمانوں میل نتشار ہوااور مبیدان جھوڈ کر جِل دیئے تورسول النوسلی الته علیہ ولم کی آواز اِلّی عِیادَ الله پر محمی توحیٰ بیں بوئے (مگرمندافزاد) تواللہ تعالیٰ نے غم کے بداغ مہنچایا۔ بعنی رسول اللہ مسلی التعلیہ وسلم کوحونم نے حکامیت بہنجائی تھی س تسکلیت کے مدارتم کوتسکلیت سنجائی گئی، اس کو إِذْتُصَعِدُونَ وَلاَتَاوُونَ عَلَى اَحَدِ قَالِيَّ مُولُ يَدُعُوْكُمُ فِي ٱلْخُلِيكُمُ فَا تَاكُمُ عَمَّا بِغَدّ مِن بالفِرايات. تصُّعدُونَ باللَّافعال سے سے اسکامعنی ذهاب اور ابعاد ف الاسرجان ہے . تعبین مناہے اس کے مشر ورنی جی لئے ہاں اور کھوڑو کا ترصنام اولیا ہے۔ غَمَّا دِعِنَةِ كِي اكتَّفْسِيرِ لَوْ وسي ہے جوانجي اوپر بيان جولي اوراس کے علاوہ اس کيفسير میں فت رہے اور بھی جیندا قوال ہی جن میں ہے ایک قول یہ ہے کہ ایک عم تو مقتول ا در محرث ہونے اور شرکین کے غالب ہونے کی وجہت تھاا ور دوسراغم وہ تھا جور ہول اكرم صلى التدعلية ولم كي شبادت كي خيرار مجائے تي مبوا الس صورت ميں ب مصاحب کے لئے ہوگی، مزیدا توال جاننے کے لئے روٹ المعانی کامطالعہ کیاجائے ۔ إيمرفرايا لِكَيْلاَ تَعْزَنُواعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَامَآاسَالَكُمْ ١- إَكُوْمُ عُمَّا بِنَ - واس جِزرجِو تم سے حِالی رہے اور نه اس مسیب برجوتم کومہنج جائے ، مطلب یہ ہے کہ حوقم تم کومہنجا اس میں پیچکت کیم مس خیک سرا و ملے اور آئندہ حرب می کوئی شکل در پیش سومثلاً کوئی چنز جاتی رہے یا كونى مصيبت أرائ توقي مركز وجبرى اوت بونياني يشكل آسانى يكزر جائ كى اور تومعلوم ن ب كالنَّه صبركر في والول كے ساتھ ہے ، صبہ اللّٰه كى مدد نازل ہوتی ہے ۔

عم علط کرنے کے لئے نبیند کا غلب مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچ گئی اور شكست كاجوسامنام وا (حوبهت فباغم تعا) اسغم كوغلط كرنے كے لئے التابعال سلما نوں بر اونگو بھیج دی اوراتنی زیادہ اونگو سوار ہوئی کررنج اورغم کی طرف توجه بی زرسی . علاج کرنے والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ حب مربعین کی تعلیم شرح عباتی ہے اور سی طرح سے افاقہ نہیں ہوتا تو تعلیعت سے بے خرکرنے کے لئے کوئی انسی دوا دے دیتے ہی یا نحکت ناسگا دیتے ہیں جس سے ٹیندآجائے ،التہ حقِ ثنآ نے ان حفرات پر نمیند غالب فرما دی حس سے غم کامحسوں ہونا حتم ہوگیا۔ تُثَعَرَ امَنْ ذَ لَ عَلَيْكُهُ مِنْ بَعِنْدِ الْعَنْمَ ِ أَمَنَةً نَعُاسًا يَغُسَّى طَا بِعَةً مِنْكُمُ مِن اسكوبيا فرماما اوراونگو کو اَمدَنَهٔ معنی مین اورداحت تبایا ، یه توم برانون کے ساتھ موا جومنا فقین <u>تھ</u>ان کا دوسراہی رنگ تھا ، ان *کو اپنی ہی جا*نوں کی ٹیری تھی ۔انہیں رسول انتصل التعليه ولم سے اور دين اسلام سے كير مي مبدردي رتعي اوران توال کے بادے میں حق کے ضلاف مباطبیت کے خیالات بیکا رہے تھے ، کہتے تھے کہ بمباری تو کے حلتی ہی نہیں ، ہم نے تو سیلے ہی کہا تھا کشہرے باہر حاکر زلوای ، ہماری بات لیت اورسماری رائے پرعمل ہوتا تو بہاں آ کرسم کیوں مارے جاتے۔ الشرقعالی نے فرمایا ان كوحواب وى دوكرسب اختيار النهري كوسى مسب كا النهركي قعنا وقدرك مطابق ہوتے ہیں اگرتم اپنے تھروں ہیں ہوتے تب بھی وہ لوگ تھروں سنے تل کر این این قتل گا ہوں میں بینی جاتے جن کے بادے میں معتول ہونا معدر سودیا تھا۔ بِمرفرال : وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيُمَةِ صَمَا فِي قُلُو بِكُمْ والمنه عَلِينِهُ إلى ذَاتِ الصُّدُودِه ( اورتاك الشّرة ملة جمّه ارسيميون میں ہے اور تأکیاس کوصاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے اور الشرسینوں کی ماتو كوعاني والاب ، مطلب يه به كريه جو كديموا اس ليخ بيش آيا كالتُرتمها دب باطن کی آ زمائش فرمائے کیونکہ معسیبت کے وقت تحیوں اور محبولوں کا بیڈ میلیا ہے۔ حِنانحيه منا نفقوں كانفناق كحل گيا اورمؤمنين كاايمان اور زياده مصبوط اور ثابت

سہوگیا اور یوں توانشرتعالیٰ سب باتوں کو حانما ہی ہے سکی عام فہور کے طور پریہ باتنظا ہر ہموگئیں ۔

اس آیت کریمین مسلمانوں کو ستی بی دی ہے دکیونکان کی محافی کا اعلان فرمایا ہے اور دیمی بتایا ہے کہ جولوگ گیشت بھیرکر میں دیتے تھے اُن کو شیطان نے لغز بن دے دی تھی اور اس لغز ش کا سبب اُن کے بعض گناہ بن گئے ۔ اس سے علوم مواکد گناہ گناہ کا سبب بن ما تا مہواکد گناہ گناہ کا سبب بن ما تا ہوں کی طرف کھینے ہیں ایک گناہ دوسے گناہ کا سبب بن ما تا ہے اور گناموں کے ذریعی شیطان دوسرے گنا ہوں پر آمادہ کر دیا ہے .

# مسلمالوں کوشتی اورمُنافقوں کی بدھالی

اورحب وقت تم كواليسى ديب بت بيني من كرد وگئي مصيبت تم بينيا بيك مولاكية المولاي مولاي تيمان الله و موادي تيمان الله و موادي تيمان الله و موادي تيمان الله و مولاي الله و مولاي مولاي الله و مولاي مولاي الله و مولاي مولاي الله و مولاي اله و مولاي الله و مولاي الله و مولاي الله و مولاي الله و مولاي الل

اَوَلَمَّا اَصَابَتُكُوْمُصِيْبَةٌ حَدُهُ اَصَبْتُهُ مِنْالَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّهُ مَاذَاً فَيُلْهُ مَنْ مِنْ عِنْدِ الْفُيحُهُ وَيُلَاثُهُ عَلَى حُلِيثَى وَالْتَعَى الْجُهُونِ مَا اَصَابَ حَدُيْرَةً مِنْ وَمَالِتَعَى الْجُهُونِ مَا اَصَابَ اللهِ وَلِيعُلُمَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيِاذُ نُو اللهِ وَلِيعُلُمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيعَالَمُ اللهِ وَلِيعُلُمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيعَالَمُ اللهِ وَلِيعُلُمَ اللهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيعَالَمُ اللهِ وَلِيعُلُمَ اللهِ وَالمَعْلَمُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

كروالنثركي راه مي ياد فاع كرد، وه كينه لكي كالرجم جنك كرناجانة توصرور تمباري سأأ ہولیتے، وہلوگ بنسبت ایمان کے آج کفر ے زیادہ قریب ہیں ۔ وہ این مونہوں سے وہ بات کہتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہے مَيْ يُصُونَ ٥ أَلَد بن وَكَ الْمُوا الدوالله ورالله والله أس بات كوج لِإِخْوَائِهِ مِرْوَقَعَدُ وَالسَوْ وه جِهاتِ بِي جَبُول خَاجِ بِعَايُولَ عَلَى الْحِيمَايُولَ عَلَى الْحِيمَايُولَ عَلَى الْحِيمَايُولَ عَلَى الْحِيمَايُولَ عَلَى الْحِيمَايُولَ عَلَى الْحِيمَايُولَ عَلَى الْحَيْمَايُولَ عَلَى الْحَيْمَا وَلِي الْحَيْمِ الْمُؤْمِنِ الْحَيْمِ الْ ورْ مارے جلتے ،آپ فرما دیجئے تم این مالو

قَالُوْالُونُعَـٰلُمُ قِتَالًا لِآاتَّيَعُنْلُمُ مُ مُ لِلْكُفُرْ لِيَوْمَدِ إِ آفْرَبُ مِنْهُ مُ مُ لِلْإِ بُمَانِ وَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمٍ عُرِمَّالَيْسَ فِي تُلُوِّيهِ مُو وَاللَّهُ أَعَلَى لَمُ يِمَا أطَاعُونا مَا قُبِلُوا وفشل كمااور ودبي دار ماري بات ماخ فَادْ مَرَءُ وَاعَنَ إِنْفُيكُمُ الْمَوْتَ

إِنْ كُنْتُمْ صَلْدِ قِيْنَ وَالْعُلِنَ الْمُعَالَمُهُ الْمُعَالَمُ عَلَى مُوتَ كُود فِع كُرواكُرُتُم سَعِيمُو، مسلمانول كوجوغزوة أحدي وقتى طوريث كست بهوتى اوراس سلسلمي تكليف يبني اس يركه لوگوں كے منہ سے يد سكلا اتى هاذا اسم مسيبت بم كوكبال ہے مہینی اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ اے نبی دملی انٹرعلیہ ولم ) آب ان کو جواب میں فرما دیں کہ لیر سباب طاہرہ میں تمہاری اپنی حانوں کی طرف سے ہے کہ تم نے درول منٹر متل نہ علیہ کم کی نا فرمانی کی اور سہاڑی برحن تسرا ندازوں کو بھیا دیا گیا تعاانہو ہے ما وجود تاکب ی حکم کے اس جگر کو حمور وہا اور مال فنیمت لوٹے ہی لگھنے ، اس ات كوبيان فرمات بوئ قد اصر بت مُرمِّن لْكِيْهَا بحى فرماياكم كرحوت كليمت یہ بنی ہے گذشتہ سال غزوہ مدرمل سے دوگنی مصیبت تم دینمنوں کو بہنجا ہیکے ہو سترا دمی اُن کے تست ل ہوئے تھے اور شراد میوں کوتم قیدی بنا کرمدینہ منورہ میں لے آئے تھے. اس میں تی دینے کا مہلواختیار فرمایا کرتم اپنے وہمنوں کو اپنی مصیب دوگنىمىسىت سېخاھىيے بوراب اگرتمهىيمىسىت سېنچ بىگتى اوردى تمهارى افرانى كى وجه سے تواس رِيْتُ كين كيون بورب بو ، معرفرمايا ، وَمَا اَصَابَكُمُ يَوْمُ الْمُعَى للجسَمَعْنِ فَيِهِ إِذْ نِ اللّهِ ( جِس دن دونوں جاعتیں ایک دوسرے کے مقابلہ

میں آئی تھیں اس رور تمہیں جوت کلیف پہنی سویہ تکلیف ہنچنا اللہ کے تکم سے تھا) بعنی سبب ظاہروی تعاص کاذکر مرداکتم نے نا فرمانی کی اور حقیقت میں بات یہ ہے كر حبنگ كے موقع يرحو كوم سيبت بيش آئى وہ الله تعالى كے حكم كوني سے تعى وہ برجيز یر قادر ہے جوجا مبتاہ کرتاہے ،اس کا کوئی نعل حکمت سے خالی نہیں ہے بعض میں يهلے بيان ہوڪي من اور بعض حکمتيں آگے بيان ہوتی ميں اور وہ يہ بن : وَلِيعَلْمَ الْمُؤْمِنِينَ تَاكِ التَّهْمُ وَمنين كوصان لِي كِي مُلْصِ مُومِن كون مِن وَلِيَعْلَمُ الكَّذِينَ مِنَا فَقَتُواْ اور مَاكِهِ التَّهِ مِعَالِكُ أَن لُولُول كُوجان فِي حِنبِول فِي مِنا مُعْتَبِ ئی جواندرسے مسلمان نہ تھے ، زبا نوں ہے کہتے تھے کہ سم مسلمان میں اور سلمانو م كُعل ل كرريت تھے . اب حب حبَّك كاموقع أيا توظا ہرى دوستى بي جيور بييٹے ا وراُن کا نفاق کھل کرظا ہر ہوگیا جس کی سورت آگے بیان فرمانی وَقِیْنِ کَهِ اُسْمِرْ تَعَالَوُ احَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوادُفَعُوا. يعني ان علي الكاكرة ما وَالنَّرِي راہ میں جنگ کرو ، اگر حنگ نہیں کرسکتے ہوتو ہماں۔ ساتھ ہی رہو اگر ہمارے سائد رسوگے تو دشمن کو ہاری جاعت زیادہ نظر آنے گی اس سے می دشمن کے دفاع كى ابك صورت بين كى . وذكره في الرجيع عن ابن عباس بعنايت تعالى عنه ما) آكَ ان كاجواب على فرايا قَالْمُوا لَوْبَعُلُمُ قِتَالًا لَا التَّبَعُنْكُمُ وه كيف كك اگرہم حباک کرنا جانتے تو منزور تمہارے ساتھ ہولیتے ۔ اس کا ایک مطلب تو وی ے حوز حمہ من ظاہر کیا گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تمیں میعلوم ہوتا کہ واقعی لڑا ای مفید بو<sup>ک ک</sup>ی ہے تو ہم تمہارے سا تو حباک میں شرکت کر لیتے۔ ہا رے خیال میں تولڑانی کا ڈھنگ نہیں ہے یہ کیالڑائی ہے کتم تھوڑے سے آدمی ہواور وسمن زیادہ ہے، سامان حرب می تمہارے باس کم ہے۔ کم سے کم رابری تکرموتو ارا ای ارسی جائے۔ غالب مہونے کی امرید نہ ہوتو کم اذکم مدافعت کرنے کی توت تو ہو۔اب توظاہری مالات میں اینے کو حباک میں جبونک ویٹا سراسر بلاکت میں رُّ ال دسيّاہ (ذكرٌ في الرقيع )

روون المحرفرا المحرف ا

### جنگ بن شرکت کرنے سے دیسے جھٹ کارانہیں ہوسکتا

صلدِقِينَ كرآب فراديجة موت سےكمال كاؤے لاالى فيوركھرس بعظورے اور سمجولیاکہ موت سے بچ گئے یہ بیوقوفی ہے ، موت تو پھر بھی آنی ہی ہے۔ حبب تم كوموت آنے لگئے جواپنے مقررہ وقت برآئے گئ توموت كود فع كردينا اوراُے ٹال دینا اگرتم اس بات ہی سیخ ہو کہ حناک میں شرکت زکرنے سے موت ہے بچاؤ ہوسکتاہے۔

منا نق کے نز دیک جان کی قیمت زیا دہ ہے التارکی راہ میں جان دینے سے كتراتاہے ، مُؤن كوالله كى رسامندى قصود ہے ، وہ الله كے لئے جتیا ہے اوراسی کے لئے مرباہ ، التہ کے لئے لڑنے اورجان دینے سے اسے کوئی چیز مبي روک کتي .

#### يشهدار زنده بب اورخوسش بس

منافقین نے اللّٰہ کی اہٰ یُٹہ بیر ہوجانے والوں کے بارے میں یوں کہا تھا

وَلاَ نَحْسَبَنَ الْسَدِينَ فَيُسِلُوافِي اور بركز كَان زكروان لوكول كياري برج سَينيل الله أَمْوَاتًا وسَل الله كالمقل كي الله كالمنافيل كي الله كالمنافية اَحْتِ الْمُ عِنْدَى بَهِمْ مُوْدَ فَوْنَ ٥ لَكُ وه دُنده بن اين رب كياس درق كي فَرِجِينَ سِمَا الشَّهُ مُ اللَّهُ مِن وهُوسٌ بن اس عِوالتَّرِغَانِين مِنْ فَصْلِهُ وَيَنْتَبُشِرُونَ بالذنن كم مُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ فَلْفِهِ مِرِ الْآخَوْتُ عَلَيْهِ مُرَولًا هُـُمْ يَحْزَنُونَ ٥ نَسْتَنْشُرُونَ بنغِ مَةِ مِنَ اللهِ وَ فَكَثُ لِ<sup>ع</sup>ُ وَ اَتَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْمُؤْمِنِينَ

لينے فعندل سے عطا فرمایا اور خوش ہورہیے ہں ان لوگوں کی وجہ ہے جوان کے پاکسس نہیں بہنچے ، ان کے پیچیے روگئے کہ کوئی خو<sup>ن</sup> نهبي أن پراورنه و رنجبيده مول ميخ . وه خوش مورس بي يوطعت اوفضل غداوند کے اوراس بات سے خوش میں کہ بلاست ب التّٰرينانغ نهيي فرما آامؤمنين كے اجركو.

جوحنرات شہیدہوگئے وہ منصرف اپنی متوں ہی خوش ہی ملکوہ ای سلالو کے بارے ہی بھی خوش ہورہ ہیں جو اُن کا بھی نہیں ہینے اس دنیا ہیں ان سے پیچے رہ گئے کراگر بہ لوگ می الٹرکی راہ میں شہید ہوجائی توان برجی ہاری طرح انعام ہوگا، مذخوف زوہ ہوں گے منتموم ہوں گئے ۔ وہ سمجتے ہی اور جانے ہیں کہ الٹر تعالیٰ اہل ایمان کے اجرکو صائع نہیں فرایا۔ ندائس نے ہم ادااحب رسائع فرایا نہ ہم اداے گا۔

حسرت مسروق تالبی رحمة الله علیه نے بیان فرایا کہ ہم نے حضرت عراللہ بن سعور وساس آیت و لَا تَحْسَبَنَ اللّهِ فِي اللّهِ اللهُ ول نے فرا اللهُ اللهُ ول نے فرا اللهُ ول ُ ول اللهُ 
ان کے لئے قندیل ہی جوءرش سے لئکے ہوئے ہیں ، وہ جنت میں جہاں جا ہی جلتے کھرتے ہیں۔ تھران قندملول میں والی آجاتے ہیں۔ الشول سف اند نے خانس توم فرائی اوران سے دریافت فرمایالکیا تمہی حیزی خواہش ہے انبول نے وض کیا ہیں سے خرکی خواہش ہوگی ؟ اور حال یہ ہے کہ ہم جیت میں جہاں چا ہیں حیلتے بھرتے ہیں۔ اسٹر تعالی شانہ نے تین مرتبا کام سوال فرمایا حبانہوں نے سمجھ لیاکہ میں کچھ نے جواب دینا بڑے گا، جب تک خوائبش كا اظهار فكرس سوال موتابي رسب كا توالترتعال شاد سعوض كيا كالمارب مم يه جامع بن كراماري رومين مارسي مولي والسركردي جانیں تاکہ ہم ایک بارمحیرآ ہے کی دا ہ میں اس کردینے جائیں جب یہ بات ہر : ذَنَّىٰ كَانْہِیںِ اوركونی حاجت نہیں ہے توسوال كرنا قيمور دیاگیا (اوّل توكسی چنزی نوابش ظاہر نه کی اور ظاہر کی تو یہ اکسیس دنیا میں دوبارہ واسپ س بھیج دیاجائے تاکہ ایک بار بھیر شہید موجائیں۔ وہاں سے والیس آنے کا قانون نہیں اوراس کے سواکھ مانگتے نہیں انڈا تے سوال نہیں فرمایا)۔

(رواهمسلم ص ۱۳۵- ج ۲)

# صحالةً كي تعريف بهول نے زخم خورہ ہونے كے باوجود التداوراس كيروا كالحكم ماناء

اَكَذِيْنَ اسْتَعِابُوا بِللهِ وَالرَّسُولِ ﴿ جِن لَوْكُولِ فِي السُّراوريول كَحَكم كوال لِل أَحْسَنُوا مِنْهِ مُو وَاتَّمَوْا أَحِدْ وَ جَنبول خِنكِ كَاكُمُ اورْتُقولُ عَنيا ہں کرحب ان ہے لوگوں نے کہا کہ الماشبہ لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے

مِنْ بَعَدُ مَا آصَابَهُ مُوالْقَرْحُ وَلِلَّذِي ﴿ السَّ كَلِعِدُ أَن كُورْمُ مِيخَ حِكاتِمَا ان يَ التَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْحَمَعُوْا لَكُمُ فَاخْتُوهُ مُ وَلَادَهُمُ

إِنْ مَانًا قَا وَ قَالُوْ احْسُبُنَا اللَّهُ وَيغُمُ الْوَكِيلُ ٥ فَانْقَلُوْا بنغ مَه مِن الله وَفَصْل لَــُهُ لَــُهُمَّدُ سُهُمُ مُسُوَّةً لا وَالتَّبِعُولُ ب صنْوَانَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ ذُوْفَصْلِ دالعران: ۱۲۳ مادساده ۱۲۳ (۱۲۵)

لبندائم ان سے ڈروتوان کیاس بات اُن کا اورزیاده ایمان بڑھادیا اور کینے لگے کیم کو الشركا في ہے اور وہ اچھا كارسازے .سود ْ التركي نعمت اوراس كافضل كيرواليس سيخ ان کوکھیری تکلیف پر بہنی اور وہ النہ کی مناسد عَظِيْمِهِ وَإِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ كَتَابِعِ رَبِ، اوراللهُ رَبِّي فَنل واللب. يُخَوِّتُ أَوْلِيَ أَءَ وَمِ فَلَا تَغَافُوهُمُ لِيهِ عِبات بِشِ آئَ مرف اس وجب كشيطاً وَخَافُونِ إِنْ كُنْدُهُ مُوتُمِينِينَ ٥ اين دوستول عدرانا عموتم أن عد درواور جحرسے ڈرواگرتم ایمان والے ہو۔

درمنتوردك ج مي حضرت ابن عباس رضي الله عنه سي منعول ہے كرجب ا بوسعنیان اوراس کے ساتھی (غزو ہ احد کے بعد ، وانسپ س ہوئے اورسٹرکین کا آپس مشوره ہواکہ م شکست دے کروایس آگئے (یہ تو کھیمی نرہوا) سب کما نوں کو تم ہی كريسة ، لهذا والس حل كرحمله كرس ، اس كي خبراً تحضرت صلى البنه عليه ولم كو بوگئ تو آپ اپنے سحابہ کونے کران کے پیچھے جیلے اور مقاً احمرار الاسد تک اُن کا پیچیا کیا۔ جب ا بوسفیان کوبریته حیلاکه آب بهار سے پیچھے آرہے ہی توالوسفیان اپنساتھیوں کو لے کرصلا کیا۔ راستے میں نی علقتیں کے جیزسوار ول سے ملاقات ہوئی ان سے ا بوسفیان نے کہدد باکتم محددی الترعلیہ وم کوکہد دوکہ ہم والیں لوٹ کرجملہ کرنے کا ارا دہ کر<sub>د</sub>ے ہیں تاکہ سلمانوں کو ہالکل ہی جتم کردیں ۔ ان نوگوں کی تمراء الاسدیں آنحضرت سرورعاً لمصلی اللهٔ علیہ ولم سے ملا قات ہوگئی انہوں نے ابوسفیان کی ہ نقل كردى ،اس يرآي اورآب كساتهيول في حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَالُوكِ يُلُ كهاكه الله ممارك لي كافي ب اور سارا كارساني.

الشُّرجِل شانه نے آیت بالا نازل فرمائی دجس میں سلمانوں کی تعریف۔

كة غزوة أحدين زخم خورده "ونے كے لعد جي) التّرتعالے كے رسول سلى التّرعلية

لی بات مان لی اور دسمن کا پہھاکرنے کے لئے اکٹے تھڑے ہوئے، تمرار الاستیک بیجهاکیاا ورحب دشمن کی طرن سے پیجیجی ملی کہم نے بہت ساسامان شاد کر لباہے تو حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَيَحِيْلِ مِصْبُوطِ اعْتَقَا وَاوْتِينِ كَسَاتَهُ مِرْهُ لِيا - أور

وتمن واليس نه ہوئے اورسيد ح مكم عظر حلے گئے ۔

اوران شهاب زمري ہے بحوالہ بہتی فی الدلائل نقل کیا ہے کہ الوسینان نے علتے وقت بہ کہہ یا تھاکہاب مدر میں حنگ ہوگی جہاں تم نے ہارے آ دمیو كوقت كانحااس كي وعبرسے رسول انٹرسلي انٹرعليبردم صحالة كے ساتھ مدركيلئے وانہ ہوئے، ساتھ ہی تجارت کے لئے سامان تھی لے لیا تھا کہ اگر حنگ ہوئی تو جنگ کرلس گے وریز تحارت تو ہوہی جائے گی ۔ حب بیصنرات بدر کے لئے م تھے توراستہ میں شیطان نے اپنے دوستوں کوان کے ڈرانے کے لئے کھڑا اردیا تھا، وہ کہتے تھے کہم نے سناہے کہ تہارے مقابلہ کے لئے بہت ساسالا تباركرلياكياب للذاتم اين اراده سے باز آجاؤ اورا حتياطت كام لو، وسمن تمت ے کرے گا ورتمہارا سامان حین لے گا۔ ان شیطانی حرکتوں کا ان حضرات پر کچہ اٹر نہ ہوا اور رابہ صلتے رہے حتی کہ مدرمیں ہینج گئے ، وہاں دشمن کا نام ونٹ ان جی ر عما انہوں نے اپنے اموال کوفروخت کیا اور نفع کے ساتھ والیس ہوئے. مذكوره بالاآيات مين حضات صحائبه كي تعربيت ہے جوعزوہ احدمیں حوط کھانے کے باوجود دشمن کا پھھاکرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور شمن کی جھوٹی جبکیوں اورشيطان كى حركتوں كابھي ذكرہے اورسلمانوں كوجومال تجارت ميں نفع عال ہوا اس کانعی تذکرہ ہے شیطان کے دوستوں نے حوڈرا باکتمہارادشمن ایسے بسامال کے ہے ہیں بوکر تملہ آور ہونے والاہے اس کا اٹر لینے کی بجائے وہ النہ ہی کی طرب توجه ہوئے اور مشوط لیتین کے ساتھ انہوں نے حَسْمُنَا اللّٰہُ وَنَعْمُوالْوَكِيْلِ کہاجس سے اُن کا قلب ہی قوی ہواا دایمان طرحہ گیا۔ متومن بندوں کوانٹرسی پر ہروسہ رکھنالازم ہے، شیطان اورشیطان کے دوستوں کی شرارتیں توجاری ہی ہی

بین کین سلمان کوالٹرکافی ہے اور وہی ان کاکارسائے۔ اگرائٹرکی مدداور سر نہ ہوتی تواسلام بورے عالم میں کیے بھیلی شیطان اور اُس کے دوستوں نے
کیمی بھی ہے کہ الم کی تشمنی میں کمی منہیں گی۔ گیر نیڈون دیسطنی وُنون الله فی اُنون الله کا الله مستقد کو وہ و لکو تھے وہ الکلیف وُن میدال کے اور دین دین اسلام ) کو این منہ و مجونک مارکر ، بھیا دیں مالا نکا اپنے اور کو کسال میں بہنیا کر دہے گا گو کا منہ دوگ کہتے ہی نا خوست ہوں ،

(مورة الصعت : ٨)

سعد بن الربيج رمنى الترتعالي عنه ايك نضاري صحابي تقع ان كے بارے میں رسول النہ صلی النہ نتحالے علیہ وہم نے فرمایا کد مکیھووہ زندہ میں یا وفات یا گئے ایک سے ای شخصے عرض کیا یا دسول الشہیں تلاسٹس کرتا ہوں ،جب ہیں تلاش كما تواس عال ميں ما ماكەزندگى كى كچەرتى باقى تھى ان سے كهاكه مجھے رسول صالت التاريخال عليه وللم في حكم ومات كتمهين الماش كرون اورد يجون كتم زنده مویا دنیاہے جاھکے ہو، سعدین الربع نے جواب دیاکہ میں زندہ ہوں میری طرف سے رسول الترصلي الترعلي مم كوسلام بينيا دو اوريدسفام بيبغاد وك الترتعالي آپ کو ہماری طرف سے بہترے بہتر جزاعطا فرمائے جواس نے کسی نی کو کہس کی امت کی طرف سے جزادی ہو ، اورمیری طرف سے اپنی قوم کو بھی سلام یہنیا دواوران کہوکے سعدین اربیع نے سفام بھیجا ہے اگر دسول التیمسلی الشعلیہ وسکم کی طرف وتمن مہنج کئے توتم میں ہے کسی کے لئے بھی الشرکے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا اور یہ با تزیز ہوگاکہ تم میں ہے کسی کی آنکھ بھی دیکھنے والی باقی رہ جائے (مطلب یہ ہے کہ تم سب رسول الشرصلي الشرعليہ ولم كي حفاظت كے لئے مرشوا ورجان دیدو) په کہا اور تعوری جی در میں ان کی روح نکا گئی رضی اللہ تعالیٰ عمد ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ بقائی علیہ ولم تک ان کی ہا يهنجادي. (سيرت ابن مشام منظ)

# شهدار المدكى مكفين وتدنين

عبساكه بهيمعلوم بواكرعزوة اعدكموقعه يسترصحابه شهيد بوكي تقي مرینه منوره والسیس *جلان سے پہلے*ان حضرات کی تحفین و تدفین کا معاملہ درہی ش تفا بعن سحاب انے انے انہدار کواٹھاکشہر مدیند منورہ میں لے گئے تھے رسول التُرصلي التُه علية سلم نے فرما يا كه ان كو د بس لے آؤجہاں ان كوشهبدكيا كيا تھا جنانجے شہرے ان کے جنازے واپس لائے گئے طبیعت میں صنعت میں تھا شکستائی تھی تیخس کے لئے علیہ و قبر کھودنا تھی شکل تھا لہٰذاابک الکقیر میں دودوآدی دفن کئے گئے ہے۔ اجن دوحنازوں کوایک قبر میں رکھنا جاہتے تھےان کے بارے می آپ در مافت فہلتے تھے کدان میں سے زیادہ قرآن کس نے عال کا محرجے ماک کے بارے من بتا دیا جا آنا تھا کاس نے قرآن یادہ راهات تواس الدر محقے تھے اور اس كے براراس كے ساتھى كوركھ ديتے تھے اور بطور فن دونوں کوایا ہادراور جادیتے تھے اور فرماتے تھے کے ممل ن کا گواہ ہوں، آپنے عكم دياكان كواسي طرح عنسان ي نغيرز خمول مي سي جوخون نكال باسي كساته دفن كردْ يا جائے بيختنرت حمزه رمني التَّارِتِي إلى عنه كوحضرت عبدالتَّدين جحش رمني التَّدَّتِيَّ عمهُ كي سائق الك قبريس وفن فرما وياد كما كذكا في الاصابة) حبياك بهليبان كباكياك حضرت معدب بناعميرضى الشرتعالى عناص مهدارا أعدى سے تھے .انہوں نے ایک بی کٹر انھوڑا تھا، جب ضی ترس رکھاگیا توبطور کفول سے درکو ان رڈھانگنے لگے توسرڈھانگتے تھے یا وَل کھل جاتے تھے اور یاوَں ڈھانگتے توسکول ا تأتیا۔ رسول انتشالی المعکیہ ولم نے فرما ماکہ مسر ڈھانگ دو اوران کے پاؤل يرا ذ نرد گماس اوال دو<sup>ك</sup>

المصحيح بخارى س ١٠٩